الله وسؤل عشيد



• غازى علم الدين شهيدً • غازى عبدالرشيد شهيدً

• غازى عبدالقيوم شهيدً • غازى محمصديق شهيدً

غازی مرید حسین شهید ً عازی میان محمد شهید ً

• غازى محمر عبدالله شهيدً

رائے محدکھال

# الله السول عشيد

W18

# ناموس رسالت

• غازى عبدالرشيد شهيدٌ

• غازى علم الدين شهيدٌ

• غازى محمصديق شهيد

• غازى عبدالقيوم شهيد

• غازىميال محرشهيد

• غازىمريدسين شهيد

• غازى محم عبدالله شهيد

رائے مخد کال

جهانگیرنب در پو اس دراولدی ملتان فیل آباد حیدرآباد ، کراچی

# جملہ حقوق بحق جہا تگیر بک ڈپو محفوظ [اس کتاب کے کسی بھی جھے کی فوٹو کالی ،سکینگ یا کسی بھی قتم کی اشاعت جہانگیر بک ڈپو کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی] قانونی مشیر: چوہدری ریاض اختر (ایمانے،ایل ایل بی)

جهانگير بك ۽ پو

نیاز جهانگیر پرنٹرز،اردوبازار،لا مور

ے: 2006

-/250روپے

قيمت :

ناشر:

طابع:

تقسيم كننده: آفن:257ريوازگاردن، لا موريون: 042-7213318 يكس: 042-7213319

سيلز وليولامور: اردوبازار، فون: 7220879-042

سيرزويوكراجي: اردوبازار فون: 2765086-021

سيرز و روليندى: اقبال رود زركيني چوك \_فون: 051-5539609

سيلز ويولمان: اندرون بومر كيث فون: 4781781-061

سلز وْ يوفيصل آباد: كوتوالى روؤ، نزدامين يور بازار فون: 041-2627568

سيز ۋى چيررآباد: نزديونيفارم سنرجامع مجرصدر، رساله روؤ \_ فون: 3012131-0300



جهًانگيرنك ديو

4 418

'' آخری الفاظ' جوموت کے آئینے میں رُخِ آ قاعلیہ کاعکس دیکھ کر امی حضور کے ہونٹوں پر چُل گئے تھے



# <sub>قهرست</sub>

| 3   | '' آخری الفاظ               | -          |
|-----|-----------------------------|------------|
| 9   | گلدسته                      |            |
|     | تعارف                       | •          |
| 13  | شهيدانِ ناموسِ رسالت        | ₩          |
|     | مسلمان اورايمان!            | •          |
|     | مرحلة شكيل                  | •          |
| 31  |                             | <b>E93</b> |
|     | لمانان هند اور آریه سماج تـ |            |
|     | ى عبدالرشيد شهيد آ          |            |
| 80, | سوامي شردها نند             |            |
| 81  | گتاخ رسول قبل ہوتا ہے       | •          |
| 86  | رودادٍمقدمه                 | •          |
| 96  |                             | •          |
| 102 |                             | •          |
|     | ی علم دین شهید آ            | الخ الله   |
| 117 | راجال کے گریان تک پہلاہاتھ  | ₩          |
| 20  |                             | •          |
| 23  | راجیال قتل ہوتا ہے          | •          |

| 137 | مقدمه قتل کی تفصیلات            |      |          |
|-----|---------------------------------|------|----------|
| 145 | قائد العظم لا مور بإنى كورث ميس |      |          |
|     | ما فوق الفطرت مصدقه واقعات      |      |          |
|     | قيديس آزاد                      |      |          |
|     | تختهٔ دار پرکیا ہوا؟            |      |          |
| 173 | حصول میت کی جدو جهد             | *    |          |
| 184 | ملی دولها کی پرشکوه بارات       | -    |          |
| 189 | بکھری یا دیں                    |      |          |
|     | کرچیاں                          |      |          |
|     | شرخوشال                         |      |          |
| 205 | ی عبدالقیوم شهید ً              | غاز  | <b>*</b> |
|     | نقورا مُل ہوتا ہے               |      |          |
|     | ساعت مقدمه                      |      |          |
|     | خوشبو سيلق گئ                   |      |          |
| 241 | شہادت ہے جنازے تک               |      |          |
|     | ى محمدصديق شهيد ً               | غاز  | *        |
| 257 | پالال جبتم وسيد موتاب           |      |          |
| 262 | مقدے کی کارروائی اور فیصلہ      |      |          |
| 273 |                                 |      |          |
|     | To here                         | ASA. |          |

| 279 | باللين                     |      |   |
|-----|----------------------------|------|---|
| 283 | مريد حسين شهيد".           | غازى |   |
| 285 |                            | *    |   |
| 287 | چھوٹا سا پاکستان           | -    |   |
| 292 | مريدقلندر                  |      |   |
| 299 |                            |      |   |
| 306 | رام گوپالموت كے گھاٹ از    |      |   |
| 309 | بكهر حقائق                 |      |   |
| 316 | داستان مقدمه               |      |   |
| 322 | ایک داقعه                  |      |   |
| 325 | جيل اور ملا قاتوں کی کہانی |      |   |
| 333 | سفرنصيب                    | -    |   |
| 336 | جنازه ومقبره               |      |   |
| 339 |                            |      |   |
| 342 |                            |      |   |
| 347 | ن میان محمد شهید ً         | غازو | - |
| 355 | ہندوڈ وگر قتل ہوتا ہے      |      |   |
| 362 | ساعت مقدمه                 |      |   |
| 364 | پر یوی کونسل               | ₩    |   |
| 369 | منتشرادراق                 | 450  |   |

| ایک خط                      |      |   |
|-----------------------------|------|---|
| سفرِشهاوت                   | •    |   |
| آخری آرام گاه               |      |   |
| ى محمد عبدالله شهيد آ       | غازي | * |
| رسالت کے دو گمنام پروانے403 |      |   |
| بهولی بسری یادین            |      |   |
| يافات                       |      |   |
| ومی نظر ہے کا پس منظر       |      |   |

## گلدسته

روح ايمان ملمانان منداورآريهاجي تحريك \* غازى عبدالرشيد شهيد 巒 غازى علم الدين شهيدً 靈 غازى عبدالقيوم شهيد @ غازى محمصدين شهيد \* غازىم يدسين شهيد \* غازى ميال محرشهيد 0 غازى محمعبدالله شهيد \* سمع رسالت کے دو گمنام پروانے 1 چند بھولی بسری یادیں @ انكشافات 1 دوقو می نظریے کا پس منظر \*

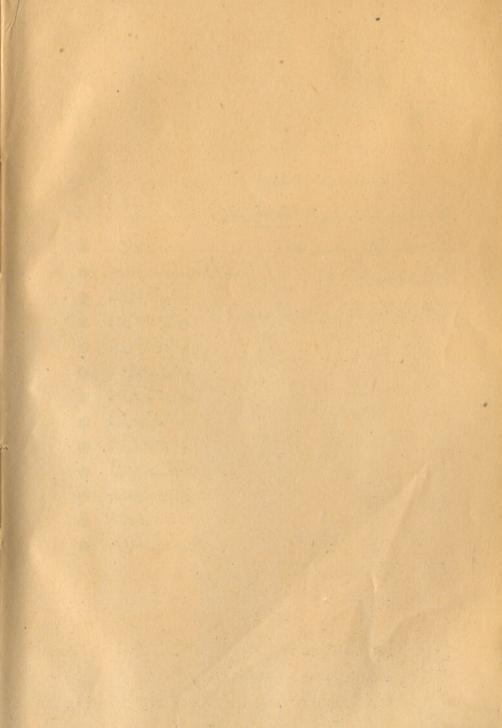

## تعارف

ماضی قریب میں برصغیر پاک و ہند کے خطے پر کی شانمانِ رسول اور گستا خان نی جنم لیتے اور شامین صفت مجانِ مصطفی ، ان مردُ و دانِ از لی پر جھیٹے رہے۔ ہر نازک موڑ پر کوئی نہ کوئی شہبازِ عشق رسول ، قسمت آز مائی کے لیے اسپنے ایپ کو چہ کی منڈ ہر سے پر فشال ہو کر اُٹھتا ، اُڑتا ، جھیٹتا ، مردودر سالت پناہ کا شکار کرتا ہوا لوشا ، ور بار در بیتم کی چوکھٹ چومتا ، حیات جاودانہ کی عملی تفسیر بنتا اور شاخ طوبی پر جا بیٹھتا ، اُنہی تو جوانانِ غیوروجسور کو' شہیدانِ ناموسِ رسالت' کہتے ہیں۔

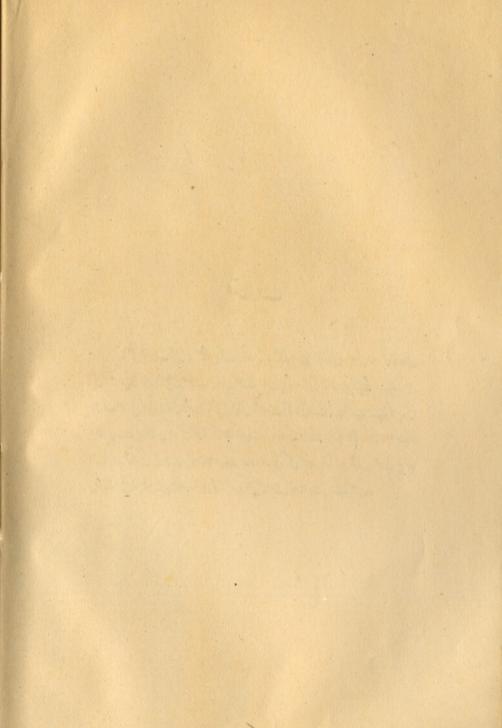

# شهيدان ناموس رسالت

(ضربِکلیم میں 'لا مور وکراچی' کے عنوان سے ایک خوبصورت نظم موجود ہے۔ غازی علم الدین شہید کی رعایت سے لا مور اور غازی عبدالقیوم شہید گی نسبت سے کراچی ۔ دراصل یہ جملہ شہیدانِ ناموں رسالت کے حضور، ڈاکٹر علامہ محمدا قبال کا ایک زندہ جاوید خراج عقیدت ہے، جس سے بیجی واضح ہوتا ہے کہ اس فتم کے معاملات میں درویشِ لا موری کا انداز فکر کیا تھا)

نظر الله پ رکھتا ہے مسلمانِ غیّور موت کیا شے ہے؟ فقط عالمِ معنی کا سفر! ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ قدر و قیمت میں ہے خوں جن کا حرم سے بڑھ کر! آہ! اے مرد مسلمان، کچھے کیا یاد نہیں؟ حرف کا تدع مع منع الله الله اللها آخرً!



### مسلمال اورايمال!

(شہیدانِ ناموسِ رسالت کے جذبہ قربانی کی قدر وقیت اورعثق رسول کی ایمیت وافادیت کے تناظر میں مولا نا ظفر علی خاں کے مندرجہ ذیل دوشعرز بان زوعام وخاص ہیں اورعمو ما بطور حوالہ استعال ہوا کرتے ہیں۔)

نماز الحجی، جج الحجا، روزہ الحجا اور زکوۃ الحجی گر میں باوجود اس کے مسلماں ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

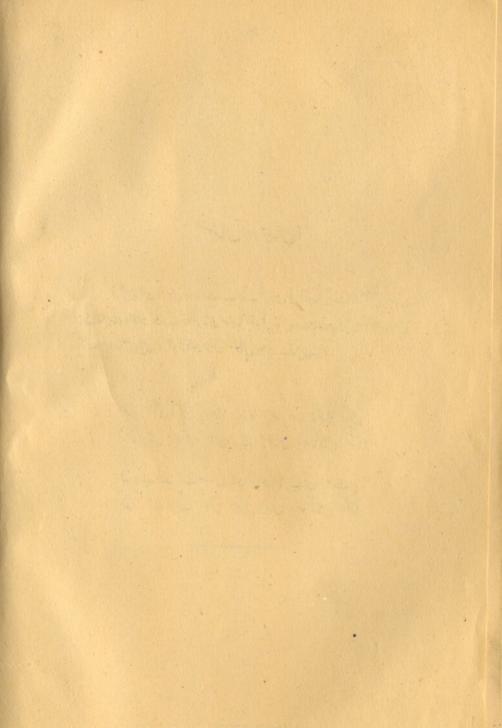

# مرحلة تشكيل

1

ایک نوعمر لڑکا ،۲۲ جنوری ۱۹۸۲ء کو پچھ عرصہ کے لیے با قاعدہ طور پر لا ہور میں آگیا تھا۔
اسے غازی علم الدین شہید ؓ سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ فروری کی ایک صبح وہ دربار روڈ سے
اُردو بازار میں داخل ہوا اور پروانہ شمع رسالت ؓ سے متعلق کی کتاب کے بارے میں پوچھا اور پھر
سب سے پوچھتا ہی چلا گیا۔ مارکیٹ میں ان پرکوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ بالآخر اسے ایک مختصر
سب سے پوچھتا ہی چلا گیا۔ مارکیٹ میں ان پرکوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ بالآخر اسے ایک مختصر
سب سے پوچھتا ہی چلا گیا۔ مارکیٹ میں ان پرکوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ بالآخر اسے ایک مختصر
سب سے پوچھتا ہی جلا گیا۔ مارکیٹ میں ان پرکوئی کتاب موجود نہیں تھی اور میں معلوم ہوا کہ اسے '' مکتبہ میری لا بھریری'' کے بشیر احمد چودھری نے شاکع

'' مکتبہ میری لائبرین' مسلم مسجد کے ہمسائے بلکہ سائے میں آباد تھا اور اس کے مالک و دائر یکٹر، حنیف را سے صاحب کے بڑے بھائی بشر احمد چودھری ہوا کرتے تھے۔'' مکتبہ میری لائبرین' برقتم کی کتابوں کا مرکز تھا۔ اشاعت وفروخت کا مرکز! چھوٹے سائز میں ۱۳ صفحات پر مشتمل بیر رسالد، میاں محمد ابوالفتح ایڈووکیٹ کے نام سے شائع کیا گیا۔ موصوف غالباً ''ایوانِ عدل'' یاضلع کچمری میں پر یکٹس کرتے تھے۔ اس دیہاتی ، مجسس اور معصوم لڑکے کے لیے اس کتاب میں پچھری تو نہیں تھا۔ غیر متعلقہ تمہید، غیر ضروری تفصیلات اور غیرا ہم واقعات! مقدے کی غیر مصدقہ روداد، اس پر مشزاد! بس! پھر کیا تھا، اس لڑکے کی پیاس پچھاور بھی بڑھ گئی۔

۵ اپریل ۱۹۸۲ء کی ایک اورضیح وہ اپنے ایک قریبی اورنسبتاً ہوشیار وسمجھ دار دوست کے ہمراہ عازی علم الدین شہید کے ور ثاور فقا کی تلاش میں بھا ٹی گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ اس کی سی سنائی معلومات کے مطابق ، محافظ ناموسِ رسالت کا تعلق بھا ٹی گیٹ ہی سے تھا۔ پوچھتے بوچھتے اور چلتے معلومات کے مطابق ، محافظ ناموسِ رسالت کا تعلق بھا ٹی گیٹ ہی سے تھا۔ پوچھتے ہو، اب غازی علم چلتے ، وہ تقریباً دو بہر کے وقت شاہ عالمی کے عقب میں سریا نوالہ بازار جا بہنچے ، جو، اب غازی علم الدین شہید کی نسبت سے ''کوچہ' سرفروشاں'' کہلاتا ہے۔

0

كوچەسرفروشان مين اس كا آنا جانا، شهيدناموسِ رسالت كى سوانى عمرى كى تشكيل وتىكىل كا

سبب تظہر گیا۔ پاکستان و ہندوستان میں اپنے موضوع پر پہلی با قاعدہ سوائے حیات ' غازی علم الدین شہید ہیں۔ آغوش مادر سے صلقہ کر اب تک ' اس باب کا آغاز اور راز تھا۔ وہ تحقیق کی راہ پر نکلا تو اسے ہیں پتہ چلا کہ میاں ابوالقتح ایڈووکیٹ کے نام سے چھپ کرمنظر عام پر آنے والی اس مختصر کتاب کا مولف و مرتب بھی دراصل کوئی اور ہے۔ پیر غلام دسکیر نامی مرحوم نے غازی علم الدین شہید گی قربانی کے فور اُبعدان کی ایمان پرورکہانی کو ایک قلیل تعداد میں چھاپ کرمفت تقسیم فرما دیا تھا کہ آنے والے وقت میں رہنما ہو۔ ۱۹۷۲ء میں یہی نسخہ ، میاں ابوالفتح ایڈووکیٹ کی تصنیف کے طور پر شائع ہوا۔

غازی علم الدین شہید ی نے زیور طبع ہے آراستہ ہوتے ہی چیکے چہار سوخوشہو پھیلتی چلی گئے۔ جے دیکھا وہ پر وانسٹع رسالت کا دیوانہ نظر آیا۔ سے تو سہ ہے کہ کتاب کلھی نہیں کھوائی گئی تھی۔ بھلا کچی عمر کے ایک لڑکے کے قلم میں بلاکی سنجیدگی ، متانت اور مقصدیت کیونکر اور کیسے ممکن تھی۔ بسایک جنون تھا، جو تحریر کا قانون بن گیا۔ اس کے دامن خیال میں خلوص اور جوشِ ارادت کے سواکوئی کمال تھا ہی نہیں۔ تب اس نے کربے تخلیق (مقد مہ) کے عنوان سے اپنے جذبات و احساسات کو بیان کیا اور لکھا تھا:

''... میری تنهائیوں کا راز اور سچے جذبوں کا ماحصل ہے۔ یہ راز صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو جگر کاوی کوعبادت سجھتے ہیں۔ون کے وقت ان کی آئکھیں بنجر بنجر دکھائی دیتی ہیں مگر رات کے سائے میں یہاں رحجگوں کی فصل لہلہا اُٹھتی ہے۔

میں نے گردوغبار کے گفن میں اٹے ہوئے جال بلب اوراق کوخونِ جگردے کرزندگی کی دھڑکنوں سے آشنا کیا۔ ان خوابیدہ کھات کوصدائے قلم کے ساتھ بڑی مشکل سے جگایا۔ گردش حالات اور مرور ایام میں در بدر جھکنے والے حقائق کوکوچہ ہکوچہ شہر بہشہرڈھونڈا۔ یہکوئی ایک دوسال کی بات نہیں اور نہ پانچ دس برس کا قصّہ، بلکہ ان گمشدہ کڑیوں کونصف صدی سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ اب پہلے توالیے شخص کم ہی موجود ہیں جوحافظ کی قبروں کوکر بدسکیں۔ اگر ہیں بھی تو وہ اس سے متعلق پچھ نہیں جانے اور نہ بی اپنے پاس کوئی دستاویزی شبوت رکھتے ہیں۔

کرب تخلیق اور د مجلوں میں ایک غیر مرکی لذت و کیفیت ہے، جس کا انرمحسوں تو کیا جاسکتا ہے بیان نہیں ۔ کرب تخلیق کا حاصل اور ان کی تکمیل ہے اور اس کے لیے روح قرخون ول کے قطروں میں منتقل کر کے براو نوکے قلم سینے قرطاس کی نذر کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بید وکی تو نہیں کہ میر بانداز نگارش نے فن کی بالائی حدوں کو چھوالیکن ایک فخر ضرور ہے کہ میں نے لفظوں کا کھیل اس اُمید پر رچایا ہے، شاید کہ روح کی گہرائیوں میں بل چل کی جائے۔

کی بھی تذکرہ نگاری بدایک غیر معمولی خوبی ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کے تاریک کلیسا میں گھنٹیاں بجانے والوں کا چہرہ کردار اپنے الفاظ کے چراغوں کی روشیٰ میں دکھا سکے۔ ویسے بہ مرحلہ خاصا کرب انگیز ہے۔ تاریخ کے آئینے پر گردش ایام کی دھندلا ہٹ ایک مدت سے گھونسلا بنائے بیٹھی ہے اور وقت کا تقاضا ہے کہ بڑی احتیاط سے بید دھول اتار دی جائے۔ جھے تواس صحراکی خاک بہر چال چھاننا ہے۔ اگر آپ بھی دوچار قدم تکلیف گوارا کر لیں تو سفر اچھا رہے گا۔ المختصر یہ کہ احساس کے انگاروں کی راکھ شبانہ روز، روح کے رہتے ہوئے زخموں پر چھڑکی، تب کہیں مالا کے برسوں سے بکھرے موتی کیجا ہو سکے۔

میں نے حتی الوسع تاریخ کی کڑیوں کومر بوط رکھا ہے اور عام قارئین کی دلچیں کا کیا فاجھی۔آپ شاید میری ان داخلی وخار جی کیفیات ہے آگاہ نہ ہو کئیں۔تاریخ کے اور اق کے حوالے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس صدی کے رابع اوّل میں حالات کے ماتھ پر بڑی واضح شکن نمودار ہوئی۔ان نازک مرحلوں کی وہ حسرت بھری داستان، جب پورے برصغیر پاک و ہند میں رسول عربی میں ایک کی مند تکا کرتے تھے۔ یہ انہی کس مسلمان بڑی ہے۔ اس میں دوسرے کا مند تکا کرتے تھے۔ یہ انہی دوسرے کا مند تکا کرتے تھے۔ یہ انہی دوسرے کا مند تکا کرتے تھے۔ یہ انہی دوس میں جہاد کی روداد ہے۔

بدایک تاریخی نسخہ ہے، جومیں ارباب نفذ ونظر کے حضور پیش کرنا حیاہتا

ہوں، گر ابھی کام تمام نہیں ہوا۔خود میرے خیال میں ہنوز کئی پہلوتشنہ طلب ہیں،جن پرقلم انھایا جاسکتا ہے۔اسلامی تاریخ کے ان حقائق کا پردہ اخفا سے نکل کرمنظر عام پر آجانا بہت بڑی بات ہوگی۔''

٢

غازی علم الدین شہید کی سوائے حیات کی برسات میں میرے ول ود ماغ کی کا تئات مہک مہک گئی۔ کیف وسر وراور تکہت ونور کی بارش شہیدر سالت کی نسبت مجھے بھی باوقار تھہرا گئی۔ وقار بھی دراصل ایک اعتبار ہوتا ہے۔ میرے ایک معصوم دوست ہوا کرتے تھے۔ اس اعتبار کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ہم بری نذر کیا کہ آپ کر ہے تخلیق (مقدمہ کتاب، غازی علم الدین شہید") میں شہیدان ناموس رسالت سریز پر کہ آپ کر ہے تخلیق (مقدمہ کتاب، غازی علم الدین شہید") میں شہیدان ناموس رسالت سریز پر کام کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ یہ بڑی ایمان پرور داستان ہے، ذرا پڑھئے تو سہی! بیرمضان المبارک کی ایک رات کی بات ہے۔ ای سال ۲۲۔ جولائی ۱۹۸۵ء کی میچ میں راولینڈی میں تھا۔ گرم موسم کا وہ ایک خوشگوار دن تھا۔ شہر کے شور وغل کو جاگے ابھی تھوڑی در گزری ہوگی کہ میں غازی میاں مجد شہید گئے براور خور دملک نور مجمد صاحب کے بتائے ہوئے نقشے کی مدد سے ان میں غازی میاں گئے ہوئے وچور ہا تھا:

" بھائی جان! آپ کن نے ملیں گے؟"

مر ب پوچفے پر بتایا گیا:

'' ملک صاحب تو کہیں باہر گئے ہیں، مگر آپ کا نام؟'' '' ......

"اچها!اچها!آپ بین"

ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ رہے۔ نتھا میزبان جواد اعجاز کے نام سے متعارف ہوا۔ تب سے چھٹی جماعت کا ایک دکش اور ہر دلعزیز طالب علم تھا۔ ایک طویل مدت گزرجانے کے باوجوداس کی رفاقت میں گزری ہوئی چند گھڑیوں کی خوب صورت یادیں ابھی تک دل سے مخونہیں پائیں۔ بعض انقا قات اور واقعات نا قابل فراموش ہوتے ہیں۔ سے بھی حسن انقاق ہے کہ آج

جب میں جوادا عجاز کے بارے میں اپنی حسین یا دول کوتح ریمیں لا کر دہراچکا تو اس کیے عرصہ ہائے دراز کے بعد ملک نور محمد صاحب کا ایک تفصیلی خط موصول ہوا، جس میں لکھا ہے کہ اب جواد پاک نوج میں کیپٹن ہیں اور ان کا تقر رکوئٹہ میں ہوا ہے۔ ان کے بڑے بھائی محمود اعجاز بھی کوئٹہ ہی میں ہوتے ہیں اور انشاء اللہ جلد ہی بطور میجرتر تی یا جائیں گے۔

ان کے والد ملک محدا عجاز مرحوم کوم۔ فروری ۱۹۲۲ء میں کمیشنڈ آفیسر منتخب کیا گیا تھا۔ وہ ایم پی کی ایک یونٹ کے کمانڈنگ فیسر بھی متعین رہے۔ منگلا کے بعد جی ان کی کیوراولینڈی میں شفٹ ہوئے۔ ان کا تعلق آرٹلری (توپ خانہ) سے تھا۔ چند برس قبل وہ اچا تک داغِ مفارفت دے کر اپنے خالق حقیقی کی رفافت میں چلے گئے۔

#### ٣

وہ نوعمر لڑکا جو۱۹۸۲ء کے آغاز میں میٹرک کے بعد پچھ عرصہ کے لیے با قاعدہ طور پر لا ہور میں آگیا تھا، ایک روز میوزیم لا بحریری میں انقلاب، سیاست اور''زمیندار''کے فائل دیکھ رہا تھا کہ جلی حروف میں تکھا ہوا، رسول پاکھائے کے ایک عاشق صادق''غازی محمد میں شہید "'کا نام اس کی نگاہ کی راہ سے دل میں اثر گیا۔

10۔ اگست ۱۹۸۵ء کی ایک اداس شام وہ اپنے دوخلص احباب کے ہمراہ قصور میں کامیا بی سے ہمکنار ہوا۔ دن گھر ذوق وشوق ، سوز وساز اور محبت ودیوا گل سے ڈھونڈ اکیا۔ جب پرندے تھک ہار کر گھونسلوں کو جارہے تھے تو اللہ اللہ کر کے انہیں مقبرہ شہید کا سراغ مل سکا۔ صدحیف کہ اہل قصور بھی عموماً شہید ناموس رسالت کے نام اور کام سے آشنانہیں تھے۔ اسی لئے ان کے شہر میں ان کی تربت تک پہنچنے کے لیے زائرین کی ٹولی کو تیجے شام تک کا سفر کرنا پڑا۔

#### ~

عازی مرید حسین شہید عشق رسول کا ایک عظیم حوالہ ہیں، مگران کی جانبازی وسرفرازی کے بارے میں ایک نو جوان کو پہلی بار اپنے بزرگ دوست ملک عبدالکریم صاحب (پنڈی بھٹیاں) سے معلوم ہوا تھا۔ انہوں نے شہید عشق رسول کے کارنامہ سے آگاہ کیا تو شدت عشق کے سبب اے 27۔ دسمبر ۱۹۸۵ء کو چکوال کا سفرنصیب ہوا۔

حسن وعشق کا بیا بیمان پر واقعہ ۸۔ اگست ۱۹۸۱ء کی صبح تک ترتیب وتشکیل کے مرحلے سے گزر کر پایئے تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔''شہیدانِ ناموں رسالت سریز'' کے تحت صاجز اوہ الحاج محمد حفیظ البر کات شاہ صاحب (ضیاء القرآن پہلی کیشنز لا مور) اسے چھاپنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں قبل ازیں غازی علم الدین شہید اور غازی میاں محمد شہید کے حالات و واقعات ضبط تحریر میں آ چکے تھے۔ از ال بعد غازی محمد میں شہید کا تذکر ہوئے ہائے بھی شائع ہوا۔ الغرض مسود ہے کہ سات بھی موچکی تھی، جو کہ تا حال ان کی دسترس میں ہے۔ جانے کیوں، اسے کتابی شکل میں سامنے نہیں لایا جاسکا۔ غازی مرید حسین شہیدگی داستانِ عشق بڑی ہے مثال ولاز وال ہے۔

#### 0

۲۳ اکتوبر ۱۹۸۷ء کووبی نوجوان، غازی عبدالقیوم شہید کے مولد و مسکن کی بلاش میں گھر سے نکلا اور بارش وفا میں نہاتا، راولپنڈی سے گزرتا، ٹیکسلا کینٹ کواپنے بیچھے چھوڑتا، تربیلا روڈ پھلانگتا ہوا ایک قصبہ غازی بخصیل ہری پور ضلع ہزارہ میں جا پہنچا۔ یہی مقام شہبازعشق، غازی عبدالقیوم شہیر گا مولد و مسکن کون! غازی عبدالقیوم شہیر گا مولد و مسکن کون! غازی عبدالقیوم شہیر گا مولد و مسکن کون! غازی عبدالقیوم شہیر گئرت کا بحراکتا ہوا شعلہ اورگلشن وفا کا مہمتا ہوا گلاب! تاجدار مدینے علی تعلق صادق، مقل میں ایک عبب سے دھے کیا تھا۔ موت کو ٹھوکر لگاتے، ہنتے مسکراتے، نعت گنگناتے ہم کی بیلی موت خودم گئی ہوگی۔ بہلے موت خودم گئی ہوگی۔

4

غازی امیر احمد شهید اور غازی عبدالله خان شهید کے ایمان برور حالات و واقعات سے مصدقه آگاہی ، محتر می و مکری جناب عابد حسین صاحب (موضع بھمی / چواسیدن شاہ) کی وساطت سے ممکن ہوئی۔ یہ بھی میرے ایک عجیب اجنبی دوست ہیں مخلص ، تحرک ، مجتسس ، خوش فکر علم دوست ، دلنواز اور مردم شناس ۔ انہوں نے کمال مہر بانی سے ہفت روز ہ ' نیر اسلام' کی متعلقہ کا پول کی نقول مرحمت فرمادیں اور یول میرا کام نہایت آسان ہوگیا۔ اس اوا پر میں دل کی انتقاہ گہرائیول سے انہیں دُعادیتا ہوں۔

1

عازی عبدالرشید شهید ، برصغیر پاک و مند شهیدان میں ناموں رسالت کے سرخیل ہیں۔ پ سالاراوّل! عازی علم الدین شهید کی سوانح حیات کی بات چلی تو اس واقعہ کے پس منظر میں عازی عبدالرشید شهید کا سراغ بھی ہاتھ لگ گیا۔

10-نومبر ۱۹۲۹ء کوروزنامہ''جنگ''راولینڈی میں قاضی مبشر صن راغب ہاشی کا ایک اہم مضمون ، بعنوان' مولوی قاضی عبدالرشید شہید' اشاعت کی زینت بنا۔ بدمیر بے لیے رہنما ثابت ہوا جو کہ جناب ملک نور محمد صاحب (برادر خورد ، غازی میاں محمد شہید') کی وساطت ہے میسر آیا تھا۔ علاوہ ازیں ، ماہنامہ''نعت' لا ہور کے ایڈیٹر ، راجا رشید محمود صاحب نے بھی اس سلسلے میں بطور خاص قلمی تعاون فر مایا اور وقاً فو قاً قابل قدر معلومات ارسال فرماتے رہے۔ اگر مجھے واقف و ناواقف کرم فرماؤں کی شفقت و محبت اور معاونت و سریرتی حاصل نہ ہوتی تو شاید میں غازی عبدالرشید شہید کے بارے میں کوئی خاص و مفید تذکرہ سامنے نہ لایا تا۔

#### ٨

غازی محموعبداللہ انصاری شہید قصوری ایک گمنام ستی سے چپ چاپ اٹھا، بازار سے ایک معمولی حجمری فریدی، اسے خوب تیز کیا اور اپنے ''شکار''کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ بالآخر وہ لا ہور سے سر گودھاروڈ پرواقع ایک قصبہ خانقاہ ڈوگرال سے ذرادورایک چھوٹے سے گاؤں میں جا پہنچا اور اپنی سوئی ہوئی قسمت کو جگالیا۔

۱- اکتوبر ۱۹۸۱ء کوراقم الحروف نے چک۳۲ خورد سے تفصیلات و معلومات بھی حاصل کیں اور یوں اس داستان عشق و محبت میں حسین اضافہ ممکن ہوسکا۔ اس سفر میں صاحبز ادہ غلام مرتضی شازی (خانقاہ ڈوگراں) میرے ہمر کاب تھے اور یہ باب ان کے تعاون سے ہی کمل ہوا ہے تعلق خاطر کی بنا پران کی دعاہے کہ بندہ کے نوک قلم سے ممیلنے والا ہر حرف عاشقان رسول کے صلیقر بانی کی صحیح تصویرا ورحقیقی تفییر ہو۔ (آمین)

راقم الحروف غازی محمد عبدالله شهید سے متعلقہ تھا کی فراہمی میں راجار شیر محمود کا ممنون احسان ہے۔ صاحبزادہ حمید احمد انصاری (حافظ آباد) نے ایک مضمون سے سرفراز فرما کر بار

احسان کیا۔اس داستان شوق میں اور بھی کئی حوالے اور اُجالے ہیں۔ المخضر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور آقاد مول اعلیٰ ہے گا تھا اور احتر ا ہندوستان میں اور حضور آقاد مول اعلیٰ ہے کہ محت و توجہ سے چراغ سے چراغ جاتا گیا اور احتر ا ہندوستان میں رسول عربی علیہ ہے کے غلاموں سے وابستہ و پیوستہ کر لیوں کو کیجا کرنے میں کامیاب کھہرا۔ شہیدانِ ناموس رسالت کی بعض گم گشتہ کر لیوں کے بارے میں جناب عبدالخفار شخ صاحب کی وساطت سے رسائی ممکن ہوئی اور جہلم سے ہومیو پیتھی ڈاکٹر ، محمد نور الہی مرز اصاحب نے ضروری و مطلوبہ معلومات بھم پہنچا کیں۔ اس تعاون پر ان کے حق میں ہر لحد میرے دل سے دُعا آٹھتی ہے۔ جھے معلومات بھم پہنچا کیں۔ اس تعاون پر ان کے حق میں ہر لحد میرے دل سے دُعا آٹھتی ہے۔ جھے معلومات بھی کہ دہ عنداللہ ما جور اور بارگاہ رسالت میں منظور ہوں گے۔

9

ہندوستان میں آربیہ ای تحریک کا فکری بانی سوامی دیا نندسرسوتی تھا۔ اس کی نمائندہ تھنیف 
''ستیارتھ پرکاش' ہے۔ اگر یہ کتاب نہ کہ بھی جاتی تو پاکتان اور بھارت دوالگ مملکتوں کی حیثیت 
سے شاید بھی معرض وجود میں نہ آتے۔ جس روز پیشرانگیز رسالہ منظر عام پر آیا، ای وقت ہندووں اور مسلمانوں میں حدفاصل بھنچ گئی تھی۔ اس مفسدانہ کتاب پر تبعرہ کے لیے ایک علیحدہ باب درکار ہے۔ 
''ستیارتھ پرکاش' کی ایک اشاعت کے اندرونی سرورق کی پیشانی پر''صرف یہی ترجہ متندہ' کتاب برتعرہ کے بعد مصنفہ کے شمن میں ''شری سوامی دیا نندسرسوتی جی مہاران کا ممتندار دوتر جمہ معہ جیون چرت 
کے بعد مصنفہ کے شمن میں ''شری سوامی دیا نندسرسوتی جی مہاران کا ممتندار دوتر جمہ معہ جیون چرت 
جس کوشریمتی آربیہ پرتی ندھی سجما پنجاب، سندھ، بلوچتان نے ماسر آتمارام جی ، پندت ریمل جی 
بابونہال سنگھ جی ، مہاتما منشی رام جی اور پندت جو پتی ایم اے وغیرہ گئی ودوانوں سے ترجمہ اور شھیح 
کرایا'' کے الفاظ درج ہیں۔ نیز پرکاشک کے طور پر راجیال مینجر آربیہ پستکالیہ انارکی ، لا ہور لکھا 
کرایا'' کے الفاظ درج ہیں۔ نیز پرکاشک کے طور پر راجیال مینجر آربیہ پستکالیہ انارکی ، لا ہور لکھا 
ہوا ہے۔

نویں بار (ایڈیشن) کے تین صفحات پرمشمل دیباچہ کے آخر میں راجپال پبلشر اور آربیہ پستکالیہ لاہور/ کیم فروری ۱۹۲۸ء نمایاں انداز میں رقم تھا۔

روزنامہ''پرتاپ' (سنسکرتی ایڈیش) جالندھر کے ایڈیٹر، وریندر نے 19۔ پریل ۱۹۷ء کو ایٹے اخبار میں راجیال ہے متعلق کی دیگر باتیں بھی طشت از بام کی ہیں اور غالبًا اس بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس لئے میمندر جات خاصے معلوماتی اورا ہم قرار دیئے جاسکتے ہیں:
''موجودہ صدی کے آغاز میں جب مشہور آرمیساجی لیڈر مہاشہ

کرش نے ہفتہ وار اُردو اخبار لا ہور سے نکالنا چاہا تو اخبار کے آغاز سے
پچھ عرصہ قبل وہ ضلع امر تسر کے ایک دوسرے آریہ ساجی ، مہاشہ راجپال نے اس
لا ہور لے آئے اور انہیں اخبار کا جزل مینجر بنادیا۔ مہاشہ راجپال نے اس
لگن سے کام کیا کہ جب مہاشہ کرش نے لا ہور ہی سے دوزانہ اخبار
پرتاپ جاری کیا تو مہاشہ راجپال کو بھی اپنے آپ سے وابستہ کرلیا۔ راقم
کو بخو بی یاد ہے کہ ان دنوں مہاشہ راجپال 'پرتاپ' کی چھپائی کا بھی
انظام کیا کرتے تھے اور دفتر کا بھی۔ لا ہور کی جس سٹریٹ میں روز نامہ
'پرتاپ' کا دفتر تھا اس کے سامنے ہی مہاشہ راجپال نے آ ریہ ساجی کتا ہیں
چھا سے اور انہیں بیچنے کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ مہاشہ راجپال کے اس
کتابی ادارے کا نام' آرہ یہ پستکا لیہ' مرسوتی آشرم' 'تھا۔ یہ کاروبار ان کا
ذاتی تھا۔

19۲۵ء یا ۱۹۲۱ء میں آر یہ ساج کے مخالفوں ، جن میں قادیانی مولوی پیش پیش سے ، نے رشی دیا نند سرسوتی کے جیون کے متعلق ایک فضول کی کتاب چھائی ، جس میں رشی جیون پر غلط حملے کئے اور آر یہ ساج پر نکتہ چینی بھی کی گئی میں رشی دیا نند کی تو بین بھی کی گئی مختل ہے ۔ اس قادیانی کتاب میں رشی دیا نند کی تو بین بھی کی گئی میں اُردو میں ایک بڑے آر یہ ساجی ودوان نے قادیانی کتاب کے جواب میں اُردو میں ایک کتاب چھائی جس کا نام رسیگیل رسول تھا۔

بتاتے ہیں کہ راجیال کے زیرنگرانی مطبوعہ بیدرسوائے عالم کتاب 19۔جون19۲۴ء کو پہلی مرتبہ فرزندان اسلام کی نظر میں آئی اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے سبب ۲۳ می 19۲۵ء کو عدالت میں با قاعدہ مرافعے کی ساعت شروع ہوئی اور بالآخر بیدمعاملہ راجیال مردود کے قبل تک پہنچا۔

10

آربیہ ماج اور ہندومہا سبھا، درحقیقت ایک ہی چہرے کے دوروپ تھے۔اوّل الذکر مذہبی، ثانی الذکر سیاسی!'' پتلون پوش ولی'' نامی ایک کتاب میں ان کے مذموم مقاصد کو قدرے واضح انداز میں جامہ الفاظ پہنایا اور بتایا گیا ہے کہ آربیساج اور ہندومہاسجا کے زیر نگرانی ہندو نوجوانوں کی ایک نیم خفیہ خطیم قائم کی گئی، جس کا نام' مہابیردل' تھاجو بعد میں راشٹر بیسیوک سنگھ کی صورت اختیار کر گئی۔

ہندومہاسیما کے زیراہتمام ایک اور تنظیم بھی کھڑی ہوئی تھی جے''سیواسمتی'' کہا گیا۔ وہ بظاہر اسے خدمت خلق کے ماٹو پر وجود میں لائے تھے، مگر درحقیقت بیرگروپ بھولے بھلکے اور لاوارث مسلمان بچول اور بچیوں کواغوا کر کے مختلف شہروں میں رکھ کرانہیں ہندوہناتے تھے۔

#### 11

معروف قلم کار جناب اشرف عطاء صاحب کی یادداشتوں پر بنی ایک کتاب' کچھشکستہ داستانیں کچھ پریشان تذکرۓ میں ہے بھی لکھا ہے کہ سوائ شردھا نند نے شدھی اور ڈاکٹر مونجے نے سکھٹن کی تحریکیں شروع کی تھیں اور یہ کہ شدھی کی تحریک بنیادی طور پر' ملکانہ' کے راجیوتوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی اور ملکانوں کاعلاقہ تصادم کا مرکز بن گیا۔

ادھر ہندوؤں نے اکھاڑے قائم کئے، گنگے بازی کی پارٹیاں بنا کیں، اکھاڑوں میں ہندو نوجوانوں کوہتھیاروں کے استعال کی تربیت دی جانے لگی۔ ہندوؤں نے استح کیکومنظم کرنے کی خاطر لاکھوں روپے خرچ کرڈالے سنگھٹن کی یہی تح یک بعدازاں ۱۹۴ء کے فسادات میں راشڑریسیوک سنگھ کی فوجی تنظیم میں منتقل ہوگئ سنگھٹن اور شدھی کی تح کیوں کا نتیجہ میہ ہوا کہ پورے ملک میں فسادات کی آگے بھڑک اُکھی۔

دوسرے ہوئے شہروں کی طرح لا ہور میں بھی ہندو مسلم فساد ہوا۔ لا ہور کی فضا'' ورتمان' اور راجیال کی رسوائے زمانہ کتاب کی اشاعت کی وجہ سے سخت کشیدہ ہور ہی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں زبردست تھچاؤ موجود تھا۔ ڈبی بازار میں سکھوں کے گردوارہ باؤلی صاحب میں سکھوں کا ایک دیوان منعقد ہوا جس میں مسلمانوں کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز تقریریں کی سکھوں کا ایک دیوان ختم ہوا تو سکھوں نے بینکڑوں کی تعداد میں جو یکی کا بلی مل پردھاوا بول دیا۔ ملکی ہلکی ہلکی ہارش ہور ہی تھی ۔ مسلمان عشاء کی نماز پڑھ کرمسجد سے نکل رہے تھے کہ سکھوں نے انہیں آ لیا۔ مسلمان نہتے تھے۔ ایسا کوئی حملہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سکھوں نے تین چار مسلمانوں کو شہید کردیا۔ مسلمانوں کو سلمانوں کو سلمانو

صبح ہونے سے قبل لا ہور کے درو دیوار پر ایک پوسٹر چیاں تھا جس کا عنوان تھا ''لا ہور میں مسلمانوں پر قیامت صغریٰ''''زمیندار''پوسٹر والی سرخی اور سیاہ حاشیہ کے ساتھ شاکع ہوااس کے صفحادّ ل پرحویلی کا بلی مل کے فسادات کی تفصیل درج تھی۔

ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، شخ عبد القادر، مولوی کی الدین قصوری، سرمیاں محمد شفع اور بعض دیگر مسلمان لیڈر بھی حویلی کا بلی مل میں پہنچے۔ علیم الامت نے ڈبی بازار میں چائنہ ہاؤس کے سامنے اپنی گاڑی روک کر ہزاروں مسلمانوں سے خطاب کیا اور انہیں منظم و کہ امن رہنے کی تلقین فر مائی۔ دو پہر کے بعد جب شہدائے حویلی کا بلی مل کا جنازہ اٹھا اور جلوس موچی دروازہ سے ہوتا ہوا شاہ عالمی میں سینتلا مندر کے قریب پہنچا تو اس پر مندر سے این پھر چھینے گئے۔ بس فسادایک بار پھر پھوٹ پڑا، مگر اب کے بیہ ہندوؤں کو کافی مہنگا پڑا۔ گلی کو چوں ، بازاروں اور چوکوں میں بھی خبخر نبی کی واردا تیں عام ہونے لگیس ۔ بالآخر پولیس اور فوج نے آکر حالات پر قابو پایا۔ اس کے بعد کر فتار بول کا سلسلہ شخروع ہوا اور نبھا چنگڑ کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اس کا بھائی جمال الدین پہلوان فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ مصنف کے بقول: نبھا چنگڑ کو فساد میں حصہ لینے کے بعد عدالت فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔ مصنف کے بقول: نبھا چنگڑ کو فساد میں حصہ لینے کے بعد عدالت فرار ہونے میں کی مزا کا تھا کہ مواقعا، مگر ہائیکورٹ نے اس میں شخفیف کر کے عمر قید میں بدل دیا۔

#### 11

کراچی میں غازی عبدالقوم شہید نے جب جوش غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تھورام کو واصل فی النا رکردیا تو اس کے ساتھ ہی ملاپ میں لالہ گوری شکر اور لالہ نا تک چند نازنظم ونٹر کے ذریعہ مردود آنجمانی کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلا بے ملانے گئے اور پیروکا رانِ اسلام کے خلاف شرمناک یاوہ گوئیوں کے سلسلے کا آغاز کر دیا۔ ادھ ''احسان' میں جناب غلام مرتضیٰ میش اور چراغ حسن حسرت بھی ترکی برترکی جواب دیتے رہے۔ ای سبب سے ''احسان' پر فرقہ وارانہ نرم پھیلانے کے الزام میں پریس ایک کے تحت حکومت پنجاب نے مقدمہ چلایا اور حسب ذیل نظم کی بنا پر دو ہزار روپ کی ضانت ضبط کرلی۔ اس نظم کا عنوان تھا: ''شائم رسول، تھورام کا انجام''۔

عشق اس کا غیر فانی الفت اس کی لاز وال برق ہے باطل سے خرمن کے لیے اس کا جلال جذب مسلم کی پیدا ہو نہیں عتی مثال سربکف رہتا ہے وہ ناموب ملت کے لیے

بہد گئے خاشاک کی ماننداس میں راجیال اس کی سطوت نے کیا اعداے حق کو پائمال اس کی غیرت کاسمندرموجزن جب بھی ہوا اس کی بیبت سے سید کار تھراتے رہے

#### 11

روزنامہ''جنگ' لاہور کے صحافی ظفر اقبال گیمینہ نے''غازی علم الدین شہید' کی سوائح حیات پرایک کتاب ترتیب دی تھی جو''جنگ' پبلشر بی کے زیرا ہتمام شائع ہوئی۔ تاریخی وتحقیقی نوعیت کی اس کتاب میں بھی واضح طور پر صحافیانہ جھلک موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے فلمساز حیدر صاحب کے نام ایک خط کھا جو بغرض پیلبٹی اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا تفتن طبع کے لیے بہت اہم ہے۔

"ميدرصاحب السلام عليم! آپ كو بيرجان كريقينا حيرت موگى كه آپ كي فلم د مكيمكرى بين بين خاري الشان باب پر اپنى تصنيف" غازى علم الدين شهيد" مرتب كي تقي - كتاب پر ح كليم لوگول كومتاثر كرسكتى ہے، كي فلم كے ذريع برخاص و عام غازى علم الدين شهيد كے فليم كردار سے واقفيت حاصل كرسكتا ہے۔ عاشقان رسول كو حمت رسول كوفترورد كي خاجا ہے۔

گینہ صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی تو انہوں نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میں نے اس موضوع پر پور نے تین برس مسلسل تحقیق کی ہے، حالانکہ اگر بندہ کی کتاب ' غازی علم الدین شہید' کوسا منے رکھ کردیکھا جائے تو درازی قامت کا از خود بھرم کھل جا تا ہے۔ یا در ہے کہ راقم کی بید کتاب ۱۹۸۳ء میں منصہ شہود پر آئی تھی جبکہ گینہ صاحب کی کا وش چندسال بعد تالیف ہوئی اور مقدمہ میں خصوصاً رائے کمال کی کتاب سے استفادہ کا ذکر کر کے باسانی کئی باب، صفح اور اقتباس اپنے تقرف میں لے آئے تھے۔ گینہ صاحب نے اپنی کتاب ،فلم سے متاثر ہو کر کھی قبی اور شاید اس لئے تقریب رونمائی میں فلمی اداکار محم علی بھی مہمان مقرر تھے۔ انہوں نے اس موقع پر نہایت و معنائی کے ساتھ کہا تھا کہ غازی علم الدین شہید کا کر دار فلموں میں بھی فلمایا گیا ہے اور ان میں یہی فعرہ لگا ہا تا رہا ہے اور ہم شروع سے سنتے بھی آ رہے تھے کہ علم الدین بھا کہ کار کر کہتا

ہے کہ راجپال کاقتل میں نے کیا ہے گرآج اس کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے اور اکاون سال بعد' شہید'' کالفظ خطرے میں پڑگیا ہے۔

#### 10

کل رات میں تاریخ کی متلون مزاجی میں الجھا ہوا تھا، شہیدان رسول کی تربت کا منظر آنکھ کے جھر دکوں میں اتر آیا۔ درحقیقت میری چشم فکر ہزاروں میں دور ہسپانیے کی جانی پہچانی شاہرا ہوں پر بھٹک رہی تھی کہ شاید آباء کی ٹی پونجی مل جائے۔ ساحل اندلس پر مسلمانوں کا قافلہ بادشا ہوں کی معیت میں اتر اتھا۔ ان کے آماد ہ زوال ہوجانے پر صدیوں کے نشانات مٹ گئے۔ اب اس کی معیت میں اتر اتھا۔ ان کے آماد ہ زوال ہوجانے پر صدیوں کے نشانات مٹ گئے۔ اب اس سرز مین پر ڈھونڈے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملتا۔ اس کے برعکس صوفیائے عظام کے مسکن برصغیر پاک و ہند میں سکھوں کی ستم رائیوں ، انگریزوں کی سازشوں اور ہندوؤں کی تح کیا دیا واور مذموم کوششوں کے باوجود ہمارااسلامی شخص برقر ارر ہا اور ہم میں ایسے بجا ہد بھی پیدا ہوتے رہے جوقو می وقار کا تسلمال قائم رکھنے کے لیے اپنی زندگیوں سے کھیل گئے۔

#### 10

میں نے شع رسالت کے ان پروانوں کے کارناموں کوموجودہ اور آئندہ نسل تک پہنچانے کا اپ حضور علی ہے۔ ما اپ حضور علی ہے۔ کہ آج ایک حد تک اس فر مدواری سے سرخرہ ہوں۔ کیا جمیر سے لیے جہا تھیا زکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاکھی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاکھی ہے۔ کہ اس خمید سے جھ جیسے کمترین کوایک منفر داعز از سے نواز دیا۔ اولیت وفوقیت کا اعز از اماضی میں اس اچھوتے موضوع پرکوئی کام ہوانہیں تھا اور سنعتبل میں حقیق و تقد لیت کی وادیوں میں سفر کرنے اور محبت وعقیدت کی جوت جگانے والے جھے کہ صورت بھی نظر انداز نہیں کر پائیں گے۔ راقم، شہیدان ناموس رسالت کی نسبت غلامی سے خود ایک حوالہ تھم رکھی ہے۔ راقم، شہیدان ناموس رسالت کی نسبت غلامی سے خود ایک حوالہ تھم رکھیا ہے۔ غلامی کا حوالہ! مجھے اس جنون میں بڑا سکون ملا ہے۔ اگر موجودہ صدی کو شہیدان ناموس رسالت کی رعایت سے عشق رسول کی صدی قرار دیا گیا ہے تو اس میں یقینا شہیدان ناموس رسالت کی رعایت سے عشق رسول کی صدی قرار دیا گیا ہے تو اس میں یقینا شہیدان ناموس رسالت کی رعایت سے عشق رسول کی صدی قرار دیا گیا ہے تو اس میں یقینا شہیدان ناموس رسالت کے سوائح نگار کا بھی حصہ ہے۔ بہی میر نے تلم کی آبرواورزندگی کا ماحصل شہیدان ناموس رسالت کے سوائح نگار کا بھی حصہ ہے۔ بہی میر نے تلم کی آبرواورزندگی کا ماحصل مقمرا۔

میں نے خوشبوکا سفر (مقدمہ: غازی مجمصد ایق شہیدٌ) میں لکھا تھا:

"اگرزندگی نے مہلت دی تو اپنے سرکا تو ایک ندایک دن اوراق
فرزانوں کی ایمان پروریا دوں اورکول جذبوں کو ایک ندایک دن اوراق
کے سینے پر نتفل کر کے رہوں گا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس مشن کی تحمیل
پر بارگاہ نبوت سے جھنا چیز کو پروائہ بخشش عطا ہونے والا ہے۔'
میں نے کربتخلیق (مقدمہ: غازی علم الدین شہیدٌ) میں یہ بھی لکھا تھا کہ بالیقین جب
میں نے کربتخلیق (مقدمہ: غازی علم الدین شہیدٌ) میں یہ بھی لکھا تھا کہ بالیقین جب
سوچ میں گم تھا کہ خدا نخوات کہیں پھرامت مسلمہ کی وفاؤں کے امتحان کا مرحلہ پیش آیا تو میدان
ضوچ میں گم تھا کہ خدا نخوات کہیں پھرامت مسلمہ کی وفاؤں کے امتحان کا مرحلہ پیش آیا تو میدان
خطابت میں بخاری مرحوم نہیں ہیں، جن کی شعلہ نوائیاں خرمن فکر ہیں آگ بھڑ کا سکیں اور علم الدین
جیسے نو جوان بھی دکھائی نہیں دیتے ، گلاب کی طرح مہکتا ہوا جن کا شباب دارورس کو زیہت بخش۔
جیسے نو جوان بھی دکھائی نہیں دیتے ، گلاب کی طرح مہکتا ہوا جن کا شباب دارورس کو زینت بخش۔
اس لیے عشق و محبت کی بیداستان اس قابل ہے کہروشنائی سے کھنے کی روش ترک کرکے اسے خون
جگرے مقدس قطروں سے غلاف حرم پر رقم کی جائے تا کہشا تمان رسول ، حروف کے خبخر سے ان

# رويرايمان

حضور پُر نورشافع یوم النشور ، فخر دو جہاں ، نبی آخری الزماں ، سیّد المرسلین ، خاتم النبین احمد مجتبی حضرت مجمد مصطفی النبی فارت بابر کات ابتدا ہے ہی مومن نگا ہوں کا مرکز ہے۔ آپ کا فکر و تصوّ را ہل عشق کی نماز ہے اور درود وسلام کا ملکوتی وظیفہ افضل ترین عبادت ۔ سرکار مدیع اللّیہ سے جبت وشیفتگی صحابہ کرام کا طرو امتیاز تھا۔ آپ تاخن ترشواتے تو بیز بین پر گرنے سے پہلے اپ دامن میں بطور تبرک سمیٹ لیتے ۔ وضو کے وقت استعمال شدہ پانی کوزمین پرندگر نے دیا جاتا بلکہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کراپ چہروں پرمل لیتے۔ بال ہنواتے تو کئی ہوئی زفیس عاشقان رسول ہنتھوں کے پیالوں میں بھر کراپ چہروں پرمل لیتے۔ بال ہنواتے تو کئی ہوئی زفیس عاشقان رسول سنجال سنجال کررکھتے کہ ان سے دارین کی برکتیں حاصل کی جائیں اور ایسانہیں کہ آپ اس پرخفا ہوں ۔ میرے سرکا وظیفی ہے بہترکون جانا تھا کہ یہ مظاہر عشق ہیں۔

رسول پاک عظیمی سے الفت واردات ہی مغزقر آن ، روح ایمان اور جان دیں ہے۔ آپ کے فضائل، شائل اور خصائل سے وابستگی ملت اسلامیہ کاسب سے بڑاا ثافتہ ہے۔ ہر سچے مسلمان کا ول آپ کی عقیدت ومحبت کامسکن ہے۔ اگر کوئی شخص محبوب خدا تقلیقیہ کے ادب واحر ام کامکر ہو تو وہ دائر ہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے:

أن الذين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا وَالاخرواعدلهم عذابا مِهِينا (الاتزاب)

والذين يوذون رسول الله لهم عذاب اليم (التوب)

مندرجہ بالا آیات مقد سہ کی روے آقائے مدنی علیہ کو کئی بھی طرح ایذا پہنچانے والے کی سزاد نیا میں لوت و سب و کی سزاد نیا میں لعنت ورسوائی ہے اور وہ بہر حال قابل گردن زدنی ہے۔ چاہے بید کھ درد سب و شتم کی صورت میں ہویا جنگ وجدل کے طریقے پر،اور ہاں! ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں درد ناک عذاب بھی ہے۔

الله تعالى نے اپنے حبیب كى شانِ زیبا میں ورفعنالك ذكرك فرمایا ہے اور كہیں فكر وَرَبُّكِ - ایك جُله ولسوف يعطيك ربك فترضى كہا تو دوسرے مقام پريا أيها الموزسل قم الليل الاقليلا - دراصل قرآن مجيد محن عالم علم التحة والثناكى مرح وتوصف

اورتعریف ہے بھراپڑا ہے۔خداوند کریم نے اپ محبوب پاکھیں پراپ اور فرشتوں کے درودو سلام بھیج کا اعلان فرماتے ہوئے بی کھم دیا کہ جواہل ایمان ہیں وہ بھی ہدیہ مجت پیش کریں۔ آپ کوش کے ساتھ خوشخری سنانے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجنے کی بات کی۔ انہیں لوگوں کی بہت بھلائی چاہنے والا فرمایا اور مومنوں پر بہت کرم والے، مہربان قرار دیا۔ عالق و مالک نے اس شہر کا قسم کھائی جس میں سیدالبشر اللہ علیہ الشریف فرما تھے۔ اپنی قسم کھانا مقصود مقل و بھی تو بھی فرمایا کہ ایک ہوئے ہوئی کو مایا کہ ایک ہوئے ہوئی اللہ کا مرد و مایا کہ اے مجبوب ابھے تیرے رب کوشم اسرکار عالم اللہ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمانے کا مرد وہ منایا؛ نہ صرف یہ کھی انسانیت علیہ کوشا ہد، مبشر، نذیر اللہ کی طرف اس کے علم سے بلانے والا اور چیکنے والا چراغ فرمایا بلکہ ان کی بیعت کواپنی بیعت اور آپ کے باتھ کو اپنا باتھ فرمایا۔

ارشادبارى تعالى ہے:

ياايها الذين امنو الا تقولو راعنا وقولوا انظر ناواسمعو للكفرين عَذَابٌ ألِيم (سورة القره)

راعنا کامعنی ہماری رعایت فرماؤ ہے گر یہودی اور منافق راعنا کی ع کو تھینے کر پڑھتے (راع) جس کا مطلب ہمارا چرواہا ہوتا۔ چونکہ اس لفظ کا ایک مغہوم تو ہین رسالت پر بنی تھا، اس کئے اللہ تعالیٰ نے راعنا کی بجائے انظر نا استعال کرنے کو کہا اور فرمایا کہ اب کوئی راعنا کہے گا تو کافر ہوجائے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ کافر ہوجائے گا اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے:

"لا يومن احد كم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين"-(كوئى مومن نيين موسكم اجب تك كهوه آقاومولا عليه الله كواپنة والدين، اپني اولاد، اپني جان اور ديگرتمام علائق سے زياده عزيز نه جانے۔)

امام قسطلانی ارشادالساری میں لکھتے ہیں کہ رسول پاکستالی کے ایام قریب الوصال میں اصحاب اجمعین نے دیدار کی خاطر نماز چھوڑ دینے کا ارادہ کرلیا تھا۔ لاسع اللہ رادی میں ہے کہ تمام صحابہ کی نگاہیں ججر انور کی طرف مرکوز تھیں، جب انہوں نے پردے کا ہٹنامحسوں کہ کیا تو انہوں نے اپنے چہرے اس جانب کر لیے۔ امام ترندی کی روایت میں تو بیالفاظ بھی موجود ہیں کہ قریب تھالوگوں میں اضطراب پیدا ہوجا تالیکن آیٹ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ کھڑے رہو۔ شیخ ابراہیم پیجوری

فرماتے ہیں کہ شاید صحابہ کرام آپ کے شفایاب ہونے کی خوشی میں متحرک ہوجاتے حتی کہ انہوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کرلیا اور سمجھے کہ ہمارے آ قاملی ہے نماز پڑھانے باہر تشریف لارہے ہیں، لہذا ہم محراب تک کا راستہ خالی کردیں، چنانچہ بعض صحابہ خوشی سے اچھل پڑے۔ امام بخاری بنا باب اللا لتفات فی الصلوٰ ق کے تحت وہ والہانہ کیفیت یوں بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں نے نماز توڑنے کا ارادہ کرلیا، یہاں تک کہ آپ نے انہیں نماز کو پورا کرنے کا حکم دیا۔

سید نا حضرت ابو بکر صدیق فی ایک مرتبه فرط عقیدت سے فرمایا تھا کہ جھے محبوب خدا خود، خدا سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔اس مضمون کوعلا مہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا:۔۔

مُعَیٰ حِفْم کنی تحقیق اگر بنگری بادیدهٔ صدیق اگر قوت قلب و جگر گرد د نبی از خدا محبوب ترگرد د نبی

(اگرتومیری بات کو سمجھا دراس فلفے پر حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ سے نظر ڈالے تو دل و جگری تمام تر توت سید المرسلین آلیا ہے تد دم میمنت لزدم پر قربان ہوا جا ہتی ہے اور محبوب خدا کی ذات اقد س خود خدا ہے بھی زیادہ پیاری ہوجاتی ہے۔)

حق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کی کتاب پر اس لئے ایمان لائے کہ فخر کا نئا ہے ملی ہے ہمیں اللہ اور اس کی کتاب پر اس لئے ایمان لائے کہ فخر کا نئات کے اس عظیم اور سب سے سچے انسان نے فر مایا تو ہم نے ذات بے ہتا کو کی مان لیا عقیدے میں یہ بات راسخ ہوگئی کہ رہ محمد ہی ہرشے کا خالق و ما لک ہے۔ اگر مولائے انبیا عقید کے میں یہ بابر کات سے ایمان اُٹھ جائے تو اسلام وایمان بے معنی ولا یعنی مولائے انبیا عقید کی ذات بابر کات سے ایمان اُٹھ جائے تو اسلام وایمان بے معنی ولا یعنی مولائے ہیں۔

خیرالانام الله کے دات پاک ہے ارادت کیشی کی شدت اس واقعہ ہے بھی عیاں ہوتی ہے کہ جبغ وہ احدیس دانا ہے بیل جتم الرسل ، مولائے کل علیہ کا ایک دانت مبارک شہید ہوا تو بعض کے بقول ، حضرت اولیں قرنی نے فقط اتباع مصطفے کے جذبہ ہے اپنے تمام دانت تو ڑ دالے۔ ایک صحابی ، حضورا کرم علیہ کو اس طرح تکفی باند مدکر دیکھتے کہ لحد بجرکے لیے بھی آپ دالے۔ ایک صحابی ، حضورا کرم علیہ کو اس طرح تکفی باند مدکر دیکھتے کہ لحد بجرکے لیے بھی آپ کے چرہ مبارک نے نظر نہ ہتی ۔ آپ نے اس سے دریافت فر مایا کہتم ایسا کیوں کرتے ہو؟ غلام نے عرض کیا کہ میر کے ماں باپ آپ پر قربان ، میں تو آپ کی طرف دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دریافت فر مادی کو تعدید کے داروں کے ایک کے داروں کرتا یعنی این دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دیکھ دریافت کو دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دیکھ دریافت کی طرف دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دیکھ دریافت کرتا دیکھ کر نفع حاصل کرتا یعنی این دیکھ دریافت کرتا ہوں۔

ابن اسحاق سے روایت ہے کہ انصار کی ایک عورت تھی جس کا باپ ، بھائی اور خاوندسب
کے سب احد کے دن حضور پاک علیقہ کے تھم پراڑتے ہوئے شہید ہوگئے۔ جب اس عورت کوان
کی شہادت کی اطلاع دی گئی تو اس نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ میرے آقا و مولا تھے کہ کا کیا حال
ہے ۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ خدا کے فضل و کرم سے بخیریت ہیں ، جیسا کہ تو چاہتی ہے ۔ تب اس
نے کہا کہ مجھے دیدار کروادو۔ جب سرکار پر نظر پڑی تو پکاراٹھی کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت
میرے لیے معمول ہے۔

ابن حمید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ابوجعفر منصور نے حضرت امام مالک ہے مسجد نبوی میں کسی مسئلہ پر بحث کی تو حضرت امام نے فر مایا کہ دیکھنا، یہاں بلند آواز سے گفتگونہ ہو؛ کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي (الحجرات)

(ندبلند کرواپی آوازوں کونی کریم سالیقی کی آواز کے ) خلیفہ امام صاحب سے یہ بات من کرچہ ہوگر دیا ہا گوں یا حضور کرچہ ہوگیا اور کچھ دیر بعد گویا ہوا کہ اے ابوعبداللہ! میں قبلہ رخ ہوکر دعا ما گوں یا حضور اکرم علیقہ کی طرف متوجہ رہوں؟ امام ما لک علیہ الرحمۃ نے فر مایا کہتم میرے سرکا میں ہی کی طرف سے کیوں منہ پھیرتے ہو، آپ تو اللہ تعالی کی طرف بروز قیامت وسیلہ ہیں، الہٰذا آپ ہی کی طرف متوجہ رہواور آپ کی شفاعت کے طلب گار بنے رہو۔ تب اللہ تعالی تمہارے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا، جبیہا کہ تھم خداوندی ہے:

ترجمہ: اور جب وہ اپنے نفوں پرظلم کر چیس تو وہ آپ کے پاس آکر گناہوں کا اقر ارکر کے مغفرت چاہیں اور آپ ان کے لیے دعافر مادیں تو اللہ تعالیٰ کو تو بہ قبول کر نے والا پائیں گے۔ حہزت امام مالک آلک بار فریضہ جج شے سبکدوش ہو چکے تو پھر تمام زندگی مدینہ منورہ سے باہر نہ نکلے کسی نے پوچھا کہ آپ زیارت کعبہ کو کیوں تہیں جاتے ، تو فر مایا: ہیں ڈرتا ہوں کہ اگر کہیں جا وک اور پیغام اجل آپنچ تو میری قبر ، دیار حبیب علیقی میں نہیں بن پائے گی۔ کہتے ہیں کہ امام صاحب کا طیبہ کی گلیوں میں سے گزر ہوتا تو پر انی دیواروں کو چومتے اور جھومتے تھے۔ استفسار پر وجہ یہ بتائی کہ ان اینٹوں پر شاید کھیرے آتا و مولائے گئے کہ بٹی اس زمین کو اپنی سواری کے پاؤل ساحب مدینہ منورہ میں سواری نہ کرتے اور فر ماتے تھے کہ میں اس زمین کو اپنی سواری کے پاؤل سے کی مطرح پامال کروں ، جس میں حضور پاک علیقہ استراحت فرما ہیں۔

ایک مرتبہ کی شخص نے مدینے کی زمین کو''ردی'' کہا تو آپ نے فتو کی دیا کہ اس کو تمیں درے لگائے جا کیں اور پھراسے قید کر دیا جائے ، حالانکہ دنیوی لحاظ سے وہ ایک معزز شخص تھا۔ آپ نے فرمایا کہ پیشخص دراصل لاکق گردن زدنی ہے؛ اس لئے کہ حضور پاک علیقی کے تشہر کی زمین کوایسے کہتا ہے۔

ایک جگہ بیان ہوا کہرسول عربی علیہ کے کو میز یوں میں کد و بہت پیندتھا۔کوئی بدطینت بولا:
مگر مجھے تو پیندنہیں ہے۔ یہ بات امام ابو یوسف تک پنجی تو آپ نے عجیب ایمان افروز بات کہی
کہ وہاں کوئی ایساشخص نہ تھا جو اسے قل کر دیتا؟ امام ما لک کا ارشاد ہے کہ جوکوئی حقار تا کہے کہ
رسول اللہ علیہ کی چادرکیسی میلی تھی یا آپ کے لیے اور ایسے الفاظ استعال کرے جس سے تحقیر کا
پہلونگا ہوتو وہ بھی ایمان سے محروم ہوگیا۔ مزید برآس یہ کہ دوآ دمی آپس میں جھڑ رہے تھے۔ایک
پہلونگا ہوتو وہ بھی ایمان سے محروم ہوگیا۔مزید برآس یہ کہ دوآ دمی آپس میں جھڑ رہے تھے۔ایک
نے کہا کہتم توائی (ان پڑھ) ہو۔ دوسر ابولا ''ائی تو حضور 'بھی تھے' اس پر امام صاحب نے اس
کی سزاکا فتو کی صادر فرمادیا۔

صحابہ کرام کی جاں سپاری وفدا کاری اظہر من اشتس ہے۔ تازگ ایمان کے لیے امیر المونین سیدنا حضرت علی المرتضی کی حیات مقدسہ کا ایک حوالہ کافی ہوگا۔

کفارِ مکہ حضور سرورکو نمین علی ہے کہ در پے آزار ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضورگول کردیں۔
آپ ہجرت کا ارادہ فرماتے ہیں۔ کفار مکہ لمے لمحے کی خبرر کھتے ہیں۔ لہذا یہ خیال دامن گیر ہے کہ
اگر انہوں نے حضور کا بستر خالی پایا تو وہ فوراً تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔اس لیے ضروری
ہے کہ شمع رسالت کا کوئی پروانہ بستر پر سوجائے تا کہ کفاریبی سمجھیں کہ حضوراستراحت فرمار ہے
ہیں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جو خص آپ کے بستر پر سوئے گا،اس کے لیے حقیقت حال کھل جانے کے
بید کفارے جان چھڑ انا سخت مشکل ہوگا۔اس کے باوجود حضرت علی المرتضلی متائج وعواقب سے
بعد کفارے جان چھڑ انا سخت مشکل ہوگا۔اس کے باوجود حضرت علی المرتضلی متائج وعواقب سے
نیاز ہوکر کمال دلجمعی کے ساتھ بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور صاحب المعران میں ہے دوسرے
فدائی وشیدائی حضرت ابو بکر صدیق سے کوساتھ لے کر مکہ سے روانہ ہوتے ہیں۔

می بھی ایک نا قابل تر دیر حقیقت ہے کہ حضرت عثان غنی نے اپنے آقا و مولا عقیقہ کے بغیر طواف کی بخیر طواف کی حیر عثار انہیں فرمایا تھا۔ حضرت زیراً ایک و فعہ مشرکین کی قید میں آگئے ، جنہوں نے آپ کو برسر عام شہید کر دینے کا اعلان کیا اور درینے عربی روایات کے مطابق پوچھا کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ انہوں نے بہ ہزار اطمینان جواب دیا: یوں تو ہرانسان فانی ہے گر

حرمت رسول اقدس علی کے خوشیوں کا حیات جاودانی ہے۔ ایس موت میرے لیے خوشیوں کا سامان ہوگی۔ تم جس طرح چا ہومیری روح کواس تن خاکی ہے آزاد کر دینا۔ البتہ مجھے دور کعت نماز بطور شکر اندادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ چنانچ نماز ختم ہوتے ہی آپ نے بصد اشتیاق خود کوشہادت کے لیے پیش کرویا اور کفار نے تریا تریا کر شہید، کیالیکن آپ ہروار پر درود وسلام کا ورد کرتے رہے۔

حضرت حبیب کا موت کی آغوش میں رقص وتبہم بھی کتاب عشق کا ایک روح پرور باب ہے۔ حضرت عثان ،حصرت ابوذر ،حضرت بلال ،حضرت زبیر ،سعید بن زیداور سعد بن وقاص کو حضور علیه الصلو قر والسلام پرایمان لانے کے سبب طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں ،گریدتمام مظالم، پیجلا دانہ ہے۔ حمیاں ، پیجبرت خیز سفا کیاں ایک مسلمان کو بھی راوحق سے متزازل نہ کرسکیں۔ پیجلا دانہ ہے۔ دل میں نبی آخرالز ماں علیہ کی محبت وعقیدت نہ ہونا بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے۔

دل میں نبی آخرالز ماں علیہ کی محبت وعقیدت نہ ہونا بھی ایک طرح سے بے ادبی ہے۔
گستا خی کرنایا گستاخ کے لیے نرم گوشہ رکھنا، گناہ کبیرہ ہے اوراس کو ٹھکانے نہ لگا نا ایک نا قابل عفو
جرم ۔ جمہور اہل اسلام کے نزدیک ایسے شخص کی سزاد نیا میں قل ہے خواہ کلمہ گوہو کا فرومشرک ہو یا
اہل کتاب میں سے ۔ بعض علاء مہین عذاب سے بھی قل مراو لیتے ہیں ۔ قرآن وسنت میں شاتم نبی
کی سزا، صرف اور صرف موت ہے ۔ اگر جرم ثابت ہوجائے تو کسی کو حد کے علاوہ کوئی دوسری سزا
د سے کا حق نہیں ہے ۔ کسی شخص نے شہنشا وعرب و مجمع اللہ کے عہد مبارک میں تو بین کی اور آپ
نے اسے معاف فرما دیا تو بید سن طبق اور وصف رجیت العالمین تھا، لیکن امت میں سے کسی کو بید
اختیار حاصل نہیں ۔ حضور اکرم علیہ ہے ہی اپنا حق معاف فرما سکتے ہیں ۔ اگر امتی کسی بدز بان کونظر
انداز کردیتے ہیں تو بید سن طبق نہیں بلکہ بے جمینی و بے غیرتی ہوگی ۔

0

علائے احناف کا موقف ہے کہ تو بین رسول کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے اور مرتد کی سزاموت ہے۔ اس پرقر آن واحادیث کے واضح احکامات ہیں اور صحابہ کا اجماع بھی۔ اس باب میں امام شافع نی ،امام مالک اور امام احمد بن حنبل مکمل طور پر شفق ہیں کہ ایسے بدطینت کو تو یہ کا موقع بھی نہیں ملنا چاہے۔ یہاس لیے کہ اگر تو بہ کا دروازہ کھول دیا جائے تو شیطان پے عمل خبیثہ کے بعد تو بہ کے بعد تو بہ کے اگر وہ تو بہ کر لے اور دوبارہ دائر واسلام میں واضل ہو تو گئے ترسول کو تو بہ کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ تو بہ کر لے اور دوبارہ دائر واسلام میں واضل ہو تو

اس کی معافی کی درخواست قبول کی جاسکتی ہے۔لیکن اس مسئلے پران کے شاگر دامام ابو محر جمی جناب ابو صنیفہ ہے۔ نیاس مسئلے پران کے شاگر دامام ابو محر جمی جناب ابو صنیفہ ہے۔ نیاس کرتے اور یہی نقط منظر قابل عمل وافضل ہے۔ بید درست ہے کہ باب تو بہ کفر کی حالت میں بھی کھلا رہے گا۔ گررسول اقدس علیہ کی شان زیبا میں زبان درازی کے بعد اس دنیا میں بیچن چھن جاتا ہے۔اگر واقعی تو بہ کی نیت بنی برخلوص ہوگی تو اس کا تعلق الگلے جہان سے جڑا ہوا ہے۔

حدیث مبارکہ میں متعدد واقعات سے بیٹابت ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے سامنے حضور پاکستان کے سامنے حضور پاکستان کے سامنے حضور پاکستان کی ذات بابر کات میں بدتمیزی کا مظاہرہ کیا گیا ہووہ اسے ذاتی طور پرفنا فی النار کرسکتا ہے۔ تا ہم بعض علماء کے نزدیک احسن بیہ کے معاملہ عدالت کے سپر دکیا جائے۔ بنابریں اگر کسی کی عورت ارتکاب بے ادبی کر ہے تواس کو بھی موت کے گھا نے اتار دینا چاہیے۔ جبکہ پچھا ہل علم کی رائے میں اسے یوں قیدر کھوکہ وہ ازخودم جائے۔

ابو پکر فاری ؓ نے ایک شافعی المذہب امام سے کتاب الاجماع میں روایت کی ہے کہ تمام علاء اس بات پر شفق ہیں کہ جورسالت مآب علیقہ کے متعلق طنز و تنقیص یا کسی طرح کی اہانت کا مرتکب ہوتو نہ صرف سے کہ وہ کا فرہے بلکہ اسے قل کرنے کی سز اکسی طور بھی ختم نہیں کی جا سکتی۔

الوسائل کی جلد ۸ صفحه ۳۵ پرایک حدیث مبارکه مندرج ہے کہ پیکر وفا، شہید کر بلاحضرت امام حسین فی فرمایا کہ جمھے میرے بزرگوار نے خبر دی کہ رسول الشعلی فی نے فرمایا!''تمام لوگ میرے بارے بیں ایک جیسے ہیں، اگرتم بیں سے کوئی کسی کومیرے متعلق گالی ویتا یا ہرزہ سرائی کرتا ہوا پائے تو سفنے والے پراس کافل واجب ہے اور قاتل کو یہ مسئلہ حاکم وقت کی خدمت میں پیش کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔ اس کے باوجود اگر سلطان یا قاضی کے پاس مقدمہ پیش کیا جائے توان پر بھی اس کافل کرنا واجب ہوگا۔''

حفزت ابن عمر کے قریب سے ایک را بہ کا گزر ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سرورا نبیاء علیہ کا گذر ہوا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ سرورا نبیاء علیہ کی ذات پرزبان طعن وشنیع دراز کرتا ہے توانہوں نے کہاا گرمیں نے ایسا کہتے سنا تو یقیناً اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ ہم حکومت اسلامی میں ذمیوں کی صرف اس شرط پر تھا ظت کریں گے کہ وہ ہمارے آقاومولا علیہ کے شان میں گتاخی کا نہ سوچیں۔

شاتم رسول کافتل جائز ہی نہیں بلکہ دینی فرض ہے اور وہ بھی فرض کفامیہ خلیفہ اوّل حضرت ابو بکر صدیقٌ کو اپنی خلافت کے عرصہ میں اطلاع ملی کہ آپ کے ماتحت ایک والی نے اس عورت

کے دانت اکھیڑ دیتے ہیں ، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفعت کے متعلق ناروا کلمات کبے تھے۔ آپ نے فرمایا: ابسزا دی جا چکی ہے ورنہ میں حکم دیتا کہ عورت کوتل کر دیا جائے۔

بیموضوع اس فدراہم اور نازک ہے کہ تمام تر پیچید گیوں اور اپنے مسلک کے چندز عماء کی بے احتیاطیوں کے باوجود ، مولا ناحسین احمد مدنی ، الشہاب اللا قب صفحہ ۵۰ پرحوالے کی صورت میں لکھتے ہیں:

''جوالفاظ موہم تحقیر سرور کا ئنات علیقہ ہوں ، اگر چہ کہنے والے نے ، نیت حقارت کی ندکی ہو گران سے بھی کہنے والا کا فر ہوجا تاہے''

والا ہ انورشاہ کاشمیری بھی ''ا کفار الملحدین فی ضروریات الدین' میں تسلیم کرتے ہیں:۔
''بارگاہ انبیا میں گہتا خی کفر ہے، چا ہے اس سے قائل
کی مراد تو ہین کی نہ بھی ہو... کل امت کا اس پر اجماع ہے
کہ نبی اکرم علیہ کی شان میں نارواالفاظ کہنے والا کا فر ہے
اور جوشحف اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کا فر ہے۔''

سیدنا حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ایک پیش امام قرات جہر میں جمیشہ سورہ عبس و تقولیٰ کی تلاوت کرتا۔ مقتدیوں کی شکایت پراسے طلب کیا گیااور پوچھا کہتم صرف یہی سورت کیوں تلاوت کیا کرتے ہو؟ کہنے کا مجھے حظ آتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ کو جھڑکا ہے۔ یہ جواب من کرفاروق اعظم نے اس کا سرقلم کروادیا۔

علامہ اساعیل حقی لکھتے ہیں، آپ کو پینہ چلا کہ امام ہمیشہ نماز میں اس سورۃ کی قر اُت کرتا ہے توانہوں نے ایک آ دمی کو بھیجا جس نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ چونکہ وہ حضور کے مرتبہ عالیہ کی تنقیص کے ارادے سے اس کو پڑھتا تھا تا کہ مقتدیوں کے دل میں بھی آ قائے نامدار علیہ کے عظمت کم ہواس لئے نگاہ فارد تی میں وہ مرتد دمنا فق مھہرا۔

ابن خلل نامی ایک شخص فئے مکہ سے قبل مدینہ منورہ میں آیا اور مسلمان ہوگیا۔ از اں بعد
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اُسے وصولی زکوۃ کے لیے بعض قبیلوں کی طرف بھیجا۔ اس کے ساتھ
ایک انصاری تھا اورایک خزاعی مسلمان خدمت گاری میں تھا۔ وہ ایک منزل میں اُتر ااور خزاعی سے
ایک انصاری تھا اورایک خزاعی مسلمان خدمت گاری میں تھا۔ وہ ایک منزل میں اُتر ااور خزاعی سے
کہا کہ بکری ذی کر کے اس کے لیے کھا نا تیار کر سے اور خود سوگیا۔ اس خزاعی نے کوتا ہی کا ثبوت
دیا اور بروقت کھانے کی تیاری نہ کر سکا۔ بیدار ہونے پر اس نے ویکھا کہ کھانا تیار نہیں ہوا تو غصے
میں آکر خزاعی کوئل کردیا اور صدفہ کے جانور لے کر کفار مکہ سے جاملا۔ ان سے کہا کہ تہمارے وین
کومیں نے حضرت جماع ہے کو بین سے بہتر پایا۔ وہ اپنی باندیوں سے حضور علیہ الصلاۃ قالسلام کی
جوسا کرتا تھا۔ جب مکہ فئے ہوا تو اس نے خانہ کعبہ میں پناہ کی اور غلاف کعبہ سے لیٹ گیا۔ جس
وقت پیغیبر حسن و جمال طواف فرما رہے تھے ، کسی صحابی نے اُسے دکھے لیا اور عرض کیا: یا رسول
الشرع اللہ علی اس کے اور غلاف کے حبہ میں لیٹا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا: ''جہاں بھی ہے قبل کرو' ۔ لہذا
حکم نبوی علیہ نے مطاب اُسے ہلاک کردیا گیا۔

میرے خیال پیس شائم رسول کے سوانہ تو کسی کو محق حرم میں فرمان نبوی علیہ سے قل کیا گیا اور نہ ہی اس جرم کے علاوہ کسی کواپنے طور پر کیفر کروار تک پہنچانے کی اجازت ہے۔ یہی وہ پاجیانہ حرکت ہے کہ جس کے مرتکب کو انجام سے دو چار کرنے کے لیے کوئی بھی غیرت مند مسلمان قانون کواپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ اگر ایک شخص اہانت رسول کے موقع پر بھی خاموش رہا تو وہ ہرگز مسلمان نہیں ، کا فر و مرتد اور مشرک و زندین ہے۔ حرمت مصطفوی علیہ پر جان نہ لڑائے والوں کا دعوی اسلام وایمان کسی صورت بھی قابل اعتنائیں۔

حضورا کرم علی اور وہ پیغیر اسلام علی ہے عاد وہ سے ایک صحابی بینائی ہے محروم تھے۔ ان کی بیوی یہودن تھی اور وہ پیغیر اسلام علی ہے عناد قبلی رکھتی تھی۔ ایک دن صحابی خلاف معمول ذرا دیر سے گھر گئے تو بیوی کے استفسار پر بتایا کہ بیس ہادی برحق علی ہے پندونصائے ہے مستفیض ہوتار ہا ہوں۔ یہن کروہ کا فرہ آگ بگولا ہوگئی اور واہیات بکنے گئی صحابی نے اسے دوایک بار منع کیا لیکن وہ بازنہ آئی۔ بالآخر غیور مجاہد نے تمام صلحتیں بالائے طاق فی کھتے ہوئے اسے جہنم رسید کردیا۔ جب مقتولہ کے ورثاکی طرف سے یہ مقدمہ خیرالور کیا تھی ہارگاہ ناز میں پیش ہوا تو قاتل نے اقبال فعل کیا اور کہا کہ اس کی تعریف نے وقوصیف فرمائی۔ اس کی تعریف وقوصیف فرمائی۔

مدارج النوہ قامیں ایک واقعہ اس طرز پر لکھا ہے کہ عصماء بنت مروان زوجہ یزید بن خطمی، زبان دراز یہودن تھی۔ بیات عمل و بیان سے متواتر مخبر صادق علیقہ کو ایذا کہ بنچاتی۔ آپ نے حضرت عمیر "بن عدی نابینا صحابی کواس کے خاتمہ کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت عمیر "رات کو عصماء کے گھر پہنچے جو مدینہ سے باہر تھا اورا پنی تکوارائس کے سینے پررکھ کر پشت سے گزاردی۔

کے تھر پہنچ جو مدیدہ سے ہاہر تھا اور اپی تعوارا کی تھے پر رھر پیت سے سرا اول ۔ ابی عظالہ ایک بوڑھا یہودی تھا۔ یہ حضور کے خلاف لوگوں کو ورغلا تا اور ابھار تا تھا۔ ایسے شعر بڑھتا جن سے تو ہین مقصود ہوتی ۔ سید العرب والعجم علیہ کے خضرت سالم بن عمیر گواس کے آل پر

مامور فرمایا۔ بیادهر گئے اور تلواراس کے جگر کے نیچ گھونی اور چیر پھاڑ دیا۔

حارث بن طلاطلابھی سیرالتقلین تالیقیہ کو ایذا دینے والوں میں سے تھا۔ فتح مکہ کے دن سیرنا چھزے علی المرتضیؓ نے اسے انجام تک پہنچایا اور ابن خطل کی دوگانے والی لونڈیوں، قریبہاور ارنب گوجھی اپنے کئے کی سزا بھکتنا پڑی۔

حویرث بن نقید ایک کمینه فطرت شاعرتها اور بارگاه رسالت کی جوکیا کرتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اپنامباح الدم ہونا ساتو گھر میں حجیب کر بیٹھ گیا اور درواز ہبند کررکھا۔حضرت علی اس کی تلاش میں آئے اور نہ پاکرلوٹ رہے تھے کہ اچا تک وہ ایک کو چہ میں مل گیا۔وہ چا ہتا تھا کہ کی اور جگہر دو پوش ہو۔ بہر کیف شیرخدانے وہیں اس کی گردن اُڑادی۔

بشرنامی ایک منافق کاکسی یہودی ہے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا: چلوہم اپنا قضیہ سید عالم علیلی ہے سے طرالیں منافق نے خیال کیا کہ حضور تو بغیررورعایت محض حق فیصلہ دیں گے اوراس کا مطلب عل نہ ہوگا۔اس لیے باوجود مدعی ایمان ہونے کے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی

کونیمل مانے ہیں۔ یہودی اس پر رضامند نہ ہوا کیونکہ وہ رشوت خور تھا۔ چارونا چارمنا فق کو دربار اقتدس علیقہ میں آنا پڑا۔ فیصلہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد منافق یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد منافق یہودی کے در پے ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر کے پاس لایا۔ یہودی نے تمام سرگزشت بیان کی کہ میر ااور اس کا معاملہ فخر کا تنات علیقہ نیٹا چکے ہیں گر آب بیآ ہے بھی فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا: ہاں! میں ابھی آکر فیصلہ سناتا ہوں۔ بیفر ماکر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لاکر اس رذیل و ذیل کی گردن اڑا دی۔ نیز فرمایا کہ جواللہ اور رسول کے فیصلہ سے راضی نہ ہواس کا عمر کے پاس تو یہی فیصلہ ہے۔

ایک شاعر کے قصیدہ میں اس مفہوم کے اشعار تھے کہ دین اسلام کو صرف حضرت محمق کے افتاد تھے کہ دائی اسلام کو صرف حضرت محمق کے ذاتی کو شخوں کے سبب ترقی ملی ۔ سلطان صلاح الدین نے اسے بلوایا اور وضاحت چاہی، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ لہذا سلطان عاول نے اس کے خبث باطن سے آگاہ ہوکرا سے تہ تنظ

كرواديا\_

تحفظ ناموس رسالت علیہ اور شاتمان نبی کی ہلاکت و بربادی کا اہتمام ملت ججاز نے ابتدا سے بی روار کھا۔ قرون اولی کے مسلمانوں نے اس باب میں لا تعدا دروش حوالے اور ایمان پرور معمونے چھوڑے ہیں۔ بلا شبہ مسلمان قوم نے جس جذبہ ایمانی کے ساتھ رسول صادق علیہ کی محموب و ناموس کا تحفظ کیا، اس کی نظیر دنیا کی کوئی اور قوم پیش نہیں کر کتی تح بیک شاہت رسول، صرف ہندوستان میں نہیں چلی بلک قبل ازیں اس فتنے نے اندلس میں بھی سراٹھایا تھا۔ بلا داسلامیہ میں جب بھی کسی نانہجار نے جرات تفکیک کی یا حیات مقدسہ کو افسانوی رنگ دے کر مسنح اڑا ایا تو مسلم حکم رانوں نے ایسے برطینتوں کوئل کروا کرا ہے مومن ہونے کا ثبوت مہیا کیا۔

حضرت عمر من عبدالعزیز نے ایک مرتبہ کوفہ کے عالم کے استفسار پرتخریر فر مایا تھا کہ سوائے اس شخص کے جوسر در عالم علیق کی بارگاہ میں گستاخی کا مرتکب ہو، کسی اور کو گالی دینے کی وجہ سے قبل نہیں کیا جائے گا۔

موی بن مهدی الملقب مادی عبای کے عبد میں ایک آدی نے قبیلہ و کی ایمالور صاحب الجود والکرم علیقہ کی شان میں بھی اہانت آمیز الفاظ کے وہ ہادی کے روبر ولا یا گیا۔ اس نے علاء وفقہا کو جمع کر کے فقویٰ لیا جو کہ قل پر بنی تھا۔ اس پر خلیفہ نے کہا کہ اس کی سز ا کے لیے قریش ہی کی تو بین کافی تھی (اس لیے کہ بیسر کار مدینہ علیقہ کا خاندان ہے) مگر اس دشمن خدا نے قریش ہی کی تو بین کافی تھی (اس لیے کہ بیسر کار مدینہ علیقہ کا خاندان ہے) مگر اس دشمن خدا نے

## رسول الله كوجهي شامل كرليا \_ چنانچهاس كاسرقلم كرويا گيا -

مورضین بتاتے ہیں کہ سلببی جنگوں کے پس منظر ہیں بھی تحریک شات رسول کارفر ماتھی۔
مرقوم ہے کہ پرنس ارطاق والی کرک ریجی نالڈ نے جزیرہ نمائے عرب پرلشکر کشی کا قصد کیا تا کہ گنبد
خضر ااور خانہ کعبہ کو شہید کر دے۔ جب وہ سمندری رائے ہے حملہ آور ہوا تو سرفروشان اسلام
مقابلہ کے لیے موجود تھے۔اس کی فوج اسلامی لشکر وسپاہ کود کھ کر گھبرا گئی۔ وہ پہاڑوں کی جانب
مقابلہ کے لیے موجود تھے۔اس کی فوج اسلامی لشکر وسپاہ کود کھ کر گھبرا گئی۔ وہ پہاڑوں کی جانب
مقابلہ کے لیے موجود تھے۔اس کی فوج اسلامی لئی وں اور باغوں سے پکڑ پکڑ کر نیست و نابود کر دیا۔لیکن
مرکبی نالڈ خود جان بچانے میں کامیاب ہوگیا اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا صاحب قاب
توسین علی کے سرعتاتی کواس کرنااس کی فطرت رہا۔

لین بول کھتا ہے کر بجی نالڈ نے ۱۱ اء میں مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹ لیا اور اس کے متمام افرادگرفتار کر لئے۔ ۱۱۸۳ء میں مجرکت کی۔ ۱۱۸۳ء میں مسلمان تا جروں کے ایک اور کارواں کولوٹ کر قیدی بنالیا۔ جب ان لوگوں نے اس سے رہائی کے لیے کہا تو اس نے طعن آمیزی کی: ''تم محمقطیقہ پر ایمان رکھتے ہو، ان سے کیوں ٹبیس کہتے کہ وہ آکر تمہیں چیڑا لے جا ئیں''۔ جس وقت سلطان صلاح الدین ایو بی گوشیطان نہ کورکی گتا خانہ گفتگو کی خرملی تو انہوں نے تم کھا کر کہا کہ اگر خدانے جا ہاتواں کا فرکو میں اپنے ہاتھوں سے تل کروں گا۔

صلبی لؤائیوں میں ایک موقع پر جب دشمنان رسول کوشست ہوگی اور قیدی دربار میں لائے گئے تو ان میں ریجی نالڈ بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے تمام بدا ممالیاں گؤائیں اور کہا کہ اس وقت میں اپنے آقا ومولا علیقہ سے مدد چاہتا ہوں اور یہ کہہ کراس موذی کو جہم رسید کر دیا۔ پھر فرمایا ، ہمارا یہ دستو زہیں ہے کہ خواہ تو اگر تے پھریں۔ ریجی نالڈ تو صرف حدے برھی ہوئی اپنی بدا ممالیوں اور امام القبلتین علیقہ کے خلاف گتاخی کی پاداش میں مارا گیا

ایک اور تاریخی حوالہ بھی غورطلب ہے:

"ابراہیم فرازی ماہر علوم اورائیے زمانے کامشہور شاعر تھا۔ وہ قاضی ابوالعباس بن طالب کی علمی مجلس میں شریک ہوا کرتا تھا۔ جب اس کے متعلق بیر معلوم ہوا کہ وہ خاتم الانبیا کی بارگاہ میں گتاخیاں کرتا ہے اور استخفاف واستہزا کے کلمات کہتا ہے تو قاضی بن عمر واور دیگر فقہاء نے اس کو عدالت میں طلب کیا اور اس کی کوتا ہیوں کے ثبوت مل جانے پراس کے قبل اور پھانی کا محم صادر کیا۔ چنانچہ پہلے اس کے پیٹ میں چھری ماری گئی اور اس کے بعد اس کو اٹھا کر سولی پر لئکا دیا گیا۔ نیز بعد میں اس کی نفش سولی سے اتار کر جلادی گئی۔''

پین میں امیر عبدالرحمٰن کی رواداری اور اقلیتوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک سے شہد پاکر عیدائیوں نے اہانت رسول کی جوتر یک شروع کی تھی،اس کاذکر کرتے ہوئے لین پول کھتا ہے:۔

''اندلس میں عیمائیوں کواپ ندہی مراسم آزادی سے
انجام دینے کی جورعا بیتی حاصل تھیں،ان کی کج روفطرت سے
اس کا عجیب قتم کا نتیجہ ظاہر ہوا۔اندلس کے پادری کلیساؤں کے
مابقہ افتد ارکو بحال کرنے کے خواہاں تھے۔ گراسلامی حکومت
کی عدل سٹری اور مساویا نہ روش سے عیمائیوں کے جذبات
برافیختہ کرنے کا موقع نیل سکتا تھا،اس لئے انہوں نے چندغالی
مسیحیوں میں یہ خیالات ابھارے کہ ندہب کی اصل روح
تکیفیں اٹھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے حکمرانوں کو
مشتحل کر کے انسانی جم اور گوشت پوست کو اذبیت پہنچائی
جائے تاکہ روح کا ترکیہ ہو۔''

اس شیطانی تحریک کا اصل بانی قرطبه کا ایک را ب یولومیس تھا۔عیسائی اس کومجاہدے اور را بہانہ زندگی کی وجہ سے عقیدت کی نگاہ سے ویکھتے تھے۔ اس کے پروپیگنڈہ سے متاثر مسیحی نوجوانوں نے داعی اسلام علیہ الصلاق والسلام پرسب وشتم شروع کیا۔

تاریخی ماخذ سے بی بھی ثابت ہوتا ہے کہ تحریک شات رسول ۱۵۰ مطابق ۲۳۳ ہیں سروع ہوئی اور ۸۵۰ مطابق ۲۳۳ ہیں بہت شروع ہوئی اور ۸۵۰ میں اس کا مکمل طور پر قلع قمع ہوگیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عرصے میں بہت سے شاتمان مصطفے کو واصل جہنم کیا گیا۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا میں ۵۳ افراد کی فہرست ہے۔ مسلط لین پول کہتا ہے کہ ۱۵۵ء کے موسم گرما کی دوماہ سے کم مدت میں گیارہ اشخاص کوموت کی نیند

سلادیا گیا۔ ہیرلڈ لیورمورتعداد بتائے بغیر بہت سے عیسائی افراد کے قل کابیان کرتا ہے۔
الغرض بولوجیئس ، اس کی محبوبہ فلورا کی سہبلی میری ، پرکیٹس نامی ایک پادری ، عیسائی
سوداگر بوحنا، راہب اسحاق ، سیسی نند، بواس بھیودو، منیرآ ئزک اور جرمیاس وجانبوس سمیت چھراہب
محمی اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ ان کو بھی گتاخی رسول کے جرم میں موت کی نیندسلایا گیا تھا۔ بالآخر
مفسدو مجنوں طبائع کا شرجحہ بن عبدالرحمٰن کے عہد میں بولوجیئس کے قل سے رفع ہوا۔
مفسدو مجنوں طبائع کا شرجحہ بن عبدالرحمٰن کے عہد میں بولوجیئس کے قل سے رفع ہوا۔
الشفامیں قاضی عیاض ؓ نے شاتم النبی کی سزا کے بارے میں ایک مستقل باب قائم کیا اور لکھا

مبسوط میں عثان بن کنانہ ہے مروی ہے کہ جو تخص مسلمان ہو کر محبوب خداعات کے متعلق بُرالفظا پی زبان ہے نکا لے، اسے تل کیا جائے یا زندہ سولی دے دی جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔

امام احمد بن ابراہیم کی کتاب میں ہے کہ امام مالک نے فرمایا: '' جو شخص حضورا کرم اللہ کے کہ امام مالک نے فرمایا: '' جو شخص حضورا کرم اللہ کو کافر۔'' گالی دے اسے آل کیا جائے اور تو بہ قبول کرنا نا قابل معافی گناہ ہے، چاہوہ مسلمان ہو یا کافر۔'' اصلح تا کید کرتے ہیں کہ اسے ہرصورت میں قبل کیا جائے ۔خواہ وہ اعلانی تو بین کرے یا خفیہ طور پر ۔ ابوالحن قالی نے اس آدمی کے بارے میں بیکہا کہ آپر ابوالی بین کرنا چاہوں اور کی جائے گئی کے بارے میں بیکہا کہ آپر جمال (بو جھ ڈھونے والے یا ابوطالب کے میٹیم) تھے، فتو کی دیا کہ اس کی گردن ماردی جائے کے کو بین کرنا چاہتا ہے۔ کیونکہ یہ کہروہ آپ کی تو بین کرنا چاہتا ہے۔

ابوعبداللد بن عقاب نے اس عشار (عشر وصول کرنے پر مامور) کے بارے میں قتل کا حکم

حبیب بن ربیع فروی نے کہا ہے کہ جوشخص بھی محن انسانیت علیقے میں کسی قشم کا نقص نکا ہے، اسے تو بہ کرائے بغیر ہلاک کر دینا چا ہے۔ قاضی عیاض مزید کہتے ہیں کہ جوشخص آپ کے مرتبہ کو کم جانے یا آپ کو بخریاں چرانے سہوونسیان اور جادو کے حملے یا آپ کو زخم گلنے یا آپ کے لکھرکی حکست یا دشمنوں کی ایذارسانی یا آپ پر مصاب وشدا کد کے نزول سے عار دلائے یا ہدف لشکر کی حکست یا دشمنوں کی ایذارسانی یا آپ پر مصاب وشدا کد کے نزول سے عار دلائے یا ہدف تنقید بنائے توان سب با توں کا تحکم ہیہے کہ جوکوئی ان با توں سے آپ میں کمزوریاں اور خامیاں نکا لئے کا ارادہ کرے، وہ بہر حال بتریخ کیا جائے گا۔

صدیث مبار کہ میں ہے کہ ایک شخص حضور اکرم شفیع معظم عظیمت کا ذکر نازیبا الفاظ مین کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اس دشمن کوکون ٹھکانے لگائے گا؟ تب حضرت خالدین ولیدنے اس ملعون کودوزخ کا ایندھن بنایا۔

یہ بھی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی شخص نے آقائے نامدار پر جھوٹ باندھا تو آپ نے حضرت علی المرتضائی اور حضرت زبیر الوجیجا کہ اسے مارڈ الو۔

مناصح میں بند کرائے کہ مبادالکڑی کی تیاری میں اس کی آواز سے سلطان ام فخر بنی آ دم علیہ کو

اڏيت پنج\_

حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت سید ناحضرت عمر فاروق "مسجد نبوی میں حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت سید ناحضرت عمر فاروق "مسجد نبوتقیت سے ،ایک شخص کے بہننے کی آواز آئی۔ آپ نے بلاکر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اپنا تعلق بنوتقیت سے بتایا۔ فاروق اعظم نے پھر پوچھا، کیا تم مدینہ منورہ کے ہی رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں ، میں طائف کا ہوں۔ بین کرآپ نے اس کوخفگی کے انداز میں سمجھانیا کہ اگرتم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزادیتا کہ اس مسجد میں آواز بلند نہیں کی جاتی۔

0

اہل محبت کا امتیازی شیوہ یہ ہے کہ اپنے محبوب کی تو بین برداشت کرنے کا تصوّ ربھی نہیں کر سکتے عشق ووفا کاسب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ جب محسوں ہوکہ اس کے محبوب پرافتر ابا ندھا گیا اور نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی تو خرمن دل میں آگ جرک اٹھے اور وہ محبوب کے دشمنوں کے خلاف اٹھے کھڑ اہو۔

تاریخ شاہر ہے کہ اس کیا ظ سے جتنے راحت انگیز مظاہرامت مسلمہ نے پیش کئے ، دنیا ہیں اس کی مثال نہیں ملتی ، جتی کہ آج کے مادیت گزیدہ دور میں بھی جاں شارانِ ناموس رسالت کی کی نہیں۔ بناء ہریں ایک اور ایمان افروز حقیقت یہ ہے کہ گستاخانِ رسول کے لیے خدائی فیصلے اور سزائیں بھی اتر تی رہی ہیں۔ ابولہب کے بیٹے عتبہ کا جوانجام ہونا تھا سوہوالیکن خود ابولہب کا انجام بھی عمر تناک ہے۔ جب قریبتہ علیق نے کو وصفا پر اہل مکہ کو دعوت تو حید دی تو اس پر مردود مذکور نے (العیاذ باللہ) حضور سے کہا کہ تباہ ہوجاؤ ، آپ نے ہمیں اس لئے بلوایا تھا۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب اتاری کہ تباہ ہوجائیں ابولہب کے دونوں ہاتھا وروہ تباہ ہوہی گیا۔

جب عاص بن وائل نے آقائے نامدار جبیب کردگار علیہ کے بارے میں''اہتر'' کا لفظ استعال کیا تو خداوند کریم نے سور ہ کوثر نازل فرمادی۔اس میں حضور کو خیر کیٹر عطافر مانے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ''اہتر'' تو آپ کا دشمن رہےگا۔

علاوہ ازیں ابولہب کی بیوی ام جمیل (اروہ) کے گلے میں کھجور کی چھال کے رہے کی بابت فر مایا اور وہ اس طرح مری کہ سر پر گٹھا اٹھائے آرہی تھی، راستہ میں ستانے کو بیٹھی، گٹھا پیچھے کو تھنچا اور اس سے گردن میں بھانی پڑگئی۔اس پر آگ میں دھننے کا ذکر بھی ہے۔ ولید بن مغیرہ نے خالق کا نئات پے عظیم ترین ومقد س ومنزہ شاہ کار علیہ کے بے اولی کی۔
نعوذ باللہ مجنوں کہا تو خالق و مالک نے قلم اوراس کے لکھے کی سم کھا کر فر مایا:
''آپ تو اپنے رب کے فضل ہے مجنوں نہیں ہیں۔'' پھراس ملعون و ناپاک کی دس برائیاں
گنواتے ہوئے آخر میں فر مایا: بیر تو ولد الزنا ہے۔ اس کی ناک واغے جانے کی بھی خبر دی۔ یہ
پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ غزوہ بدر میں ولید بن مغیرہ کی ناک کٹ گئی اور وہ جہاں ہے گزرتا
مقالوگ کہتے کہ بیوہ ی ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا تھا کہ اس کی ناک داغی جائے گی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

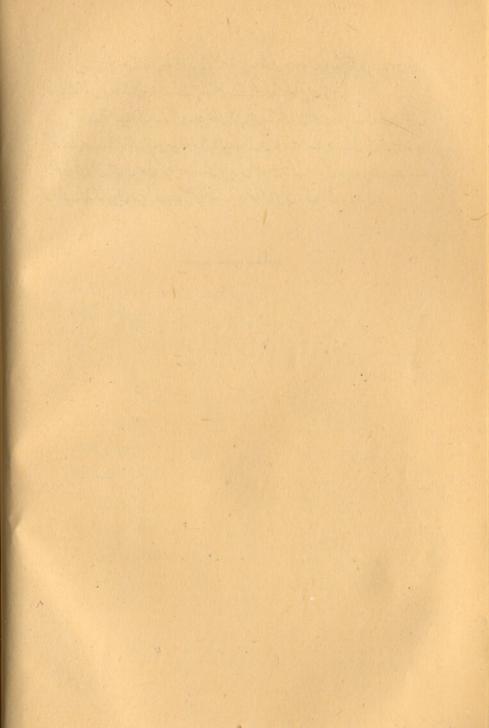

## مسلمانانِ ہنداورآ ربیهاج تحریک

فقص الانبیاء کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حفرت آدمؓ جنت سے نکا لے گئے تو وہ پہلے ہندوستان کے جنوبی جزیرہ میں آئے اور حوا عرب میں پہنچیں۔ ان دونوں کی ملاقات جدہ میں ہوئی۔ گویا عرب اور ہندسے تعلق رکھنے والوں کی بیر پہلی ملاقات تھی جواس کرہ خاکی پر وقوع پذر ہوئی۔

متدرک حاکم میں ،حضرت ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ آقائے مدنی علیہ نے فر مایا: ایک دفت آئے گا کہ میری اُمت والے ہندوستان کے کافروں سے جنگ لؤیں گے۔ بیحدیث یوں شروع ہوتی ہے: ''قال وعدنا رسول الله ،غزوۃ الہند...'' فرمایا: اس لؤائی میں شریک ہونے والوں کامقام بہت بلندہوگا۔میری امت میں سے ان کا، جو کفار ہند سے لؤیں گے۔

حضرت ابو ہر بر واس بارے میں کہتے ہیں کہ سرورکون و مکال علیقہ نے امت کے ان افراد
کی بڑی عظمت بیان فرمائی اور اس کی وجہ سے میرے دل میں بیدخواہش پیدا ہوئی کہ اگر میری
زندگی میں بیموقع آیا تو میں اپنی جان و مال سب کچھاللہ کی راہ میں خرج کردوں گا اور اگر اس میں
مارا گیا تو صرف شہید نہیں بلکہ افضل ترین شہیدوں میں میر اشار ہوگا اور اگر جنگ سے زندہ واپس
آگیا تو عازی بن کر جہنم سے آزادی کا پروانہ لے آؤں گا، کیونکہ رسول پاکھ گیا تو پھر بھی جنت ہاتھ سے
انہی باتوں کا وعدہ فرمایا تھا۔ گویا اگر مارا گیا، تب بھی جنتی اور زندہ نے گیا تو پھر بھی جنت ہاتھ سے
نہیں جائے گی۔

اس حدیث مبارکہ کی مزید تائید حضرت ثوبان کی شہادت سے ہوتی ہے۔ان سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ علیقے نے فرمایا: میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ایک وہ جماعت جو ہند کے کا فروں سے لڑے گی اور دوسری جو حضرت عیسیٰ بن مریم "کے آنے پران سے ل کر دجال کا مقابلہ کرے گی۔

رسول اکرم علیلی کی ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فر مایا: مجھے ملک ہند کی طرف سے ربانی خوشبو آتی ہے۔علامہ اقبال نے اپنی نظم'' ہندوستانی بچوں کا قومی گیت' میں ای طرف اشارہ کیا ہے۔ اور نے تھے جو ستارے فارس کے آسال سے پھرتاب دے کے جس نے چھائے کہکشال سے وصدت کی لے سن تھی دنیا نے جس مکال سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے

ایک قدیم عربی النیخ (عجائب الهند) میں لکھا ہے کہ جب یہاں کے رہنے والوں کو جناب رسالت مآب علیقہ کی بعثت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ایک جھے دار آ دی تحقیق حالات کے لیے جھے۔ جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اکرم شفیع معظم ، فخر بنی آ دم ، سلطان ہر عالم علیقہ بلکہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہمجھی وصال یا چکے تھے اور خلیفہ ٹانی حضرت عرق کا دور خلافت تھا۔ انہوں نے اس پرخاص توجہ فرمائی اوروہ اپنی شفی کے بعد ہندوستان کی طرف واپس پھرا۔ راستے میں وہ تو دائی اجل کو لبیک کہہ گیا گر اس کا ایک ملازم صبح سلامت لوٹ آیا۔ اس نے رسول الشفیقی ، حضرت ابو بکر اور فاروق اعظم کا سارا حال سایا اور ان کے فقیرانہ و درویشانہ طور طریقوں کا بالنفصیل تذکرہ بیان کیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ کسے متواضع اور منکسر المز اج ہیں اور پیوند گے ہوئے کیڑے بہنے اور مبحد میں سوتے ہیں۔

ایک اور تاریخی نسخہ میں مرقوم ہے کہ راجہ بھون ایک بڑے مشہور عکمران ہوئے ہیں، جو پلیا کے باشندے تھے۔اس کوعام لوگ بھوج پور بھی کہتے ہیں۔ وہاں ایک عمارت'' رصد خانہ'' کے نام سے موجود ہے، لیکن'' جنز منتز''اس کاعرف عام ہے۔ وہ بہت پر انی ہے اور فلکیات کے زائی تھے۔ اور نجوم کے حیابات اس پر نقش ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگہ راجہ بھوج کے شاہی محلات تھے۔ راجہ ذکورشق القمر کے معجزہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہوگئے تھے،ان کا اسلامی نام شخ عبداللہ تھا۔ ان کے ایمان لانے سے ان کے گھر والے اور سب دوسرے لوگ ان کے مخالف ہوگئے تھے، لہذا وہ ترکہ وطن کر کے دھار وار (گجرات) جانے پر مجبور رہے اور بقیہ زندگی انہوں نے سلطنت کو خیر باد کہہ کریا دالہی میں وہیں گزار دی۔

الیے حوالوں میں ایک بزرگ بابارتن کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوکرایمان لائے تھے۔ رسول پاک میلیٹی نے القدس علیہ الصلاۃ وست مبارک سے چھ مجبوریں ان کو کھلائیں، ان کے لیے طویل العمر ہونے کی دعافر مائی اور اپنا بیر ہن مبارک بھی مرحمت فرمایا۔ چنانچہ اس دعاکی تا ثیر سے حضرت حاجی بابارتن کی عمر چے سو اپنا بیر ہن مبارک بھی مرحمت فرمایا۔ چنانچہ اس دعاکی تا ثیر سے حضرت حاجی بابارتن کی عمر چے سو

بتیس سال ہوئی۔آپ کا مزار بھنڈ ہاسٹیٹن کے قریب ریاست پٹیالہ میں ہے۔

مولانا آزادبلگرای نے سبحة المرجان میں اس طرح کی کی روایات قلمبند کی ہیں کین دیگر مولانا آزادبلگرای نے سبحة المرجان میں اس طرح کی کی روایات قلمبند کی ہیں کی ورکہ الموارط میں موجود ہیں، تخفۃ المجاہدین میں کھا ہے کہ جبٹراوکلور کا مہاراجہ تخت شین ہوکر تلوار اس وقت تک رکھوں گا جب تک مربی جو کہ مکم معظمہ گیا ہوا ہے ، لوٹ نہیں آتا۔'

بعض روایات مقامی تواریخ اورسینه به سینه شقل هونے والی یا دواشتوں کے ذریعے بھم پہنچتی بیں۔اس کے مطابق خطہ بند میں صحابہ کرام کی آ مدبھی ثابت ہے۔مشہور ہے کہ کراچی کے عازی عبداللہ انہی نفوس قد سیہ میں سے تھے۔ نیز پاکپتن شریف میں بھی ایک صحابی (عزیز مکی) کا مقبرہ ہے۔

اس پہلو پر عموماً مورخین صاد کرتے ہیں کہ موجودہ سندھ میں عبد اسلامی کی سب سے قدیم زیارت گاہ شخ ابوتر اب کا مزار ہے۔ بیان ہے کہ شخ ایک تنع تابعی تھے اور عباسی خلافت کے دوران میں ضلع ساکورہ اور اس علاقہ کے مضبوط قلعہ تقررہ شہر بکار (بھر) اور مغربی سندھ کے بعض مواضعات پر قابض تھے۔ آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے اور گنبد پر تاریخ اے اھ درج

اسلامی عرب اور برصغیر پاک و ہند کا پہلا با قاعدہ رابطہ ہو کتب تواریخ میں مذکور ہے، آغازِ اسلام کے تھوڑ ہے، ہی عرصہ بعد شاید حضرت عمر کے عہد خلافت میں ہوا تھا۔ مشہور مورخ طبری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے نام نے میں تھم بن عمرہ تعلی جواسلامی فوج لے کر مکران جارہ سے فوج مذکائی میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اپنی مدد کے لیے سندھ کے راجہ سے فوج مذکائی تھی، جوع بول کے خلاف صف آرا ہوئی۔ لیکن ایران اور سندھ کی متحدہ فوجیوں کو شکست کا سامن کرنا پڑا اور جو مال غنیمت عرب بول کے ہاتھ لگا اس میں ہندوستان کے ہاتھی بھی تھے۔ اس زمانے میں بحرین کے عرب گورنرعثمان بن ابی العاص الشقی نے عمان کے راستے ساحل ہند پرایک شکر بھیج دیا جوعلاقہ جمبئی میں مقام تانہ (تھانہ) تک آیا۔

علامه ابن کشرنے اپنی تفییر میں حضرت سواد بن قارب کا ایک انتہائی قابل تور، دلچیپ اور ا روح پرور داقعہ قلمبند کیا ہے۔حضرت براء بن عازبؓ فرماتے ہیں۔ایک روز حضرت عمرٌ خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے۔آپ نے پوچھاتم میں سواد بن قارب ہے؟ خاموثی طاری رہی۔آئندہ سال آپ نے پھریمی سوال دہرایا۔ میں نے عرض کیا: یہ سواد کون صاحب ہیں؟ فرمایا، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب وغریب ہے۔ اسی اثنا میں حضرت سواد بھی آپنچے۔ حضرت عمر ؓ نے فرمایا: اے سوادؓ، اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرو۔

سواد ہونے: اے امیر المونین! میں ہند میں تھا۔ ایک جن میرے تابع تھا۔ ایک شب میں سویا ہوا تھا۔ اس جن نے آگر جھے خواب میں کہا: اٹھوا در میری بات سنو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نی میعوث فر مایا ہے۔ دوڑ واور اس پرایمان لے آگر۔ تین رات یونہی ہوتار ہا۔ اس کے بار بار کہنے سے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوگئی اور میں اونٹی پر سوار ہوکر مکہ مکر مہ پہنچا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ حضور پاک کے آس پاس حلقہ بنائے بیٹے ہیں۔ جب حضور کی نگاہ جھے پر پڑی تو فر مایا: اے سواد! خوش آمدید، جو تھے لے آیا ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ اللہ تھا۔ یہ خات میں اجازت ہوتو پیش کروں؟ آپ نے اجازت فر مائی اور میں نے قسیدہ پیش کیا۔

حضرت سواد کا بیتاریخی قصیده عربی میں ہے اور نام بھی ای طرز پر ہے۔ حضرت سواد عربی النسل تصاور یوں گیا ہے کہ وہ بغرض سیاحت و تجارت ہندوستان تشریف لائے ہوں گے اور پھر واپسی کا ارادہ ترک کر دیا ہوگا۔ اس سے عرب وہند میں آمدور فت اور تجارتی لین دین کے کئی مزید گوشے اجا گر ہوتے ہیں۔ کفار ہند کے خلاف جہاد کی رعایت سے بیروایات و واقعات مسلمان ہند کا بہت بڑا سرما میہ ہیں۔

اس خطہ ارض پر ہندومت اور اسلام کی کھکش بھی صدیوں پر محیط ہے۔ مسلمانوں کی تمام تر رواداری، مُسن سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کے باوجود متعصب ہندوؤں اور لا کچی پر وہتوں نے باہم چیقلش کا ماحول آغاز ہی میں پیدا کر دیا تھا۔ میدان جنگ میں آمنا سامنا اور جغرافیائی عداوت علیحدہ موضوع تھہرا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے فکری تصادم اور مذہبی قیادتوں کے فکراؤ کا سلسلہ بھی بہت پرانا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندومت کے پیروکاروں نے بہت پہلے رسول عربی علیقت کے نام لیواؤں کے خلاف طبل جنگ بجادیا تھا۔

ایک مشہور مورخ جوالتمش کے عہد میں ہندوستان آیا تھا، اپنے مشاہدات قلمبند کرتے ہوئے لکھتا ہے:

" مجھے ایک مرتبہ کھنبائت جانے کا اتفاق ہوا جوسمندر کے کنارے

ایک شہر ہے اور وہاں ویندار مسلمانوں کی ایک جماعت آباد ہے۔ یہاں
میں نے سنا کہ راجا جنگ کے زمانے میں معجد تھی۔ اس کے ساتھ ایک
مینار تھا جس پر چڑھ کر مسلمان اذان دیا کرتے تھے۔ پارسیوں (اصل
کتاب میں لفظ'' ترسایاں'' ہے۔ سیدسلیمان ندوی اس سے پاری مراد
لیتے ہیں جب کہ پروفیسر ہوڈی کی تحقیق کے مطابق اس سے ''جین' مراد
ہیں )نے ہندوؤں کو بھڑکا کر مسلمانوں سے لڑا دیا۔ ہندوؤں نے مینار تو ٹر
دیا اور مسجد کو مع ۸ مسلمانوں کے شہید کردیا۔''

ہندوؤں کی تنگ نظری اور جھگڑ الوفطرت، شہنشاہ جلال الدین اکبر کے دور حکومت میں انہتا کو پہنچ گئی۔ بیز مانہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک اور تکلیف دہ تھا۔ مسلمانوں کوساجی اور سیاسی طور سے ختم کرنے کی ایک پیچور تیج سازش ہوئی۔ حضرت مجد دالف ثانی اس بارے میں گہرے دکھاور کرب کے انداز میں لکھتے ہیں:۔

''ہندوستان کے کفار بے تحاشام سجدوں کو ڈھاتے ہیں اوران کی جگہ مندر بناتے ہیں۔اس طرح کفار ،علانیہ کفر کی رسمیں انجام دیتے ہیں لیکن ملمان اسلام کے اکثر احکام ، بجالانے سے مجبور ہیں''۔
ان کی تشویش دوسری جگہ مزید ہڑھ جاتی ہے:

'' ہندوصرف اس پرراضی نہیں کہ اسلامی حکومت میں کھلے بندوں ان کے کا فرانہ قوانین نافذ ہوجائیں بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی احکام اور قوانین سرے سے ناپیداور نابود کر دیئے جائیں۔ان کومٹا دیا جائے کہ شعائر اسلامی اور مسلمانوں کا کوئی اثر اور نشان یہاں باتی نہ

مغل اعظم کے مزاج میں دخیل ہونے اورانظامیہ پرگرفت کا ہی اثر تھا کہ صورتحال نہایت مخدوش ہوگئ حضرت شخ احمد سر ہندی ایک مکتوب میں اس کی وضاحت فرماتے ہیں: ''اسلام کی سمیری اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ کفار برملا اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں اور اہل کفر کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس کے برعکس مسلمانوں کواحکام اسلام کی ادائیگی ہے منع کیا جاتا ہے اور انہیں رسوا كياجا تاب اورانهيں طعنے ديئے جاتے ہيں'۔

''ہندوؤں کے برت کے دنوں میں بیاہتمام ہوتا ہے کہ دن میں کوئی مسلمان روٹی نہ پکائے اور نہ فروخت کرے اور اس کے برعکس ماہ رمضان السبارک میں وہ برملاروٹی / کھانا بیچتے ہیں اور اسلام کی سمپری کی وجہ ہے انہیں کوئی روک نہیں سکتا''۔

اس موڑ پر حد درجہ اذیت ناک واقعات پیش آئے۔ نوبت یہاں تک آپینی کہ نگر کوٹ کے قریب ہندووں نے مسلمانوں پر سخت مظالم ڈھائے اور تھائیسر میں ایک مسجد اور مقبرہ منہدم کر کے مندر بنادیا گیا۔ ان دنوں فخر ہر عالم سرور کون و مکاں علیقہ کی شانِ رفیع میں تھلم کھلا ہے اوبی کی جانے گئی تھی۔ ایک ثقة مورخ کھتا ہے:

''چند بدبخت ہندواور بعض ہندومزاج مسلمان حضور نبی کریم علیہ کے کی نبوت پرصراحثاً اعتراض کرتے تھے''۔

0

تاریخی لحاظ سے مغلیہ حکومت کے دو حصے ہیں۔ بابر سے عالمگیرتک اور عالمگیر سے بہادرشاہ ظفر تک اور نگ زیب عالمگیر مغلیہ ترکش کا آخری تیرتھا، جس کے بعد شاہی سطوت وطنطنہ بھی ان کا مقدر نہ ہوا۔ اب وہ تلوار کی جھنکار سے گھبراتے اور قلقل کو حاصل زیست سجھتے تھے۔

کہ ۱۸۵ء کی جگب آزادی کے بعد گوروں کا راستہ صاف تھا۔ دہلی کا یادگار دورختم ہوااور برم مغلیہ کا آخری جراغ آخری مخماہ ہے کے ساتھ بچھ گیااور مسلمان ذلت ناک شکست سے دوچار ہوئے۔ جب قومیں شکست سے دوچار ہوجا کیں تو معرکہ تاک وخون کو' بغاوت' اور آزادی کی جنگ کو' غدر' کا نام مل جاتا ہے۔ چونکہ اس سے قبل مسلمان ہی حکر ان تھاور جنگ میں مزاحمت کے روحِ رواں بھی۔ اس لئے ملت اسلامیہ ہند نو وار دقوم کے دل میں کھٹک رہی تھی۔ ہندو کی ہرجائی فطرت نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ روایتی چاپلوس سے انہوں نے انگریز کو رام کرلیا۔ وہ اپنے خوشامدانہ لہج کی کرشمہ سازیوں سے ان کے قریب قریب اور مسلمان تنظری چنگاریوں کے سبب دور دورہ وتے چلے گئے۔ گویا جنگ آزادی کی انتہا مسلمانوں پرمظالم کی ابتدا تھی۔

تاج برطانیہ نے مسلمانان ہند کے جذبہ کریت کو گہری نیندسلانے کے لیے کی نسخ آزمائے۔ان میں سب سے خطرناک اور پریشان کن ہندواحیا کی انتہا پیندانہ تح یکیں، شدھی اور سنگھٹن تھیں۔انگریز اور ہندو کی مشتر کہ خواہش تھی کہ مسلمان ایک فعال تو م کی حیثیت سے دوباُرہ ندا مجرسیس تاکہ وہ بلائش کے سیاہ وسفید کے مالک بن بیٹھیں اور یہاں رام راح قائم ہو۔ چنانچے ہندولیڈر پنڈت مدن موہن مالویہ نے ہندومہا سبھا کواز سرنومنظم کرنے کا بیڑا الشمایا۔ سوامی شردھا ننداور لالدلاجیت رائے نے ہندود ماغ میں بیدخیال جاگزیں کیا کہ بھارت ورش کی حقیقی مالک آربیجاتی ہے۔

حق دشمنی اور مسلم کشی کے منشور پر مختلف الخیال ہندوؤں میں اتحاد پیدا ہوجانا ایک فطری امر تھا۔ چنا نچیاس دھرتی پر مسلمانوں کور غیب وتح یص اور جبروتشدد کے ذریعے دام غلامی میں لانے اور مرتد بنانے کا خطرناک کھیل کھیلا گیا۔اس میں سب سے گھناؤ نا اور روح فرسا طریقیہ وار دات شان رسالت مآب علیہ کھیل کھیلا گیا۔اس میں شب سے گھناؤ نا اور روح فرسا طریقہ وار دات شان رسالت مآب علیہ کے میں گتا خی کا تھا تح کی شاہت رسول کو ہندوؤں اور انگریزوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد بنالیا تھا۔

قبل ازیں اس فتنے نے اندلس میں بھی سراٹھایا، کیکن فرق یہ ہے کہ بلاداسلامیہ میں جب بھی کسی افتر اپرداز نے ذات اقدس علیہ کی طرف انگلی اٹھائی یا تمسخراڑا یا تومسلم حکمرانوں نے انہیں قبل کروا کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا۔ جبکہ ہندوستان میں گوروں کی حکومت تھی ، لہذا تخصیص سے ہے کہ دبمن دراز گتا خانِ نبی کا قلع قمع کرنے والوں نے خود بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کا عہدِ حکومت مسلمانان عالم کا دورِعروج تھا۔ تاہم سیائی زوال شروع ہوتے ہی بعض متعصب سیحی مورخین ، یہودی اہل قلم اور پیروکاران ہندومت نے بار بارا پنی گھٹیا فطرت کا مظاہرہ کیا۔کوئی نہ کوئی غلیظ زبان اور کج فکر ندہبی دلآزاری کا سامان کر کے مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات واحساسات کائمسٹراڑا تار ہاہے۔مشاہیرملتِ اسلامیکو مطعون کرنے کی نایاک جسارت ان کی دیرینہ فطرت ہے۔

مختلف ادوار میں رسولِ عربی علیہ کی اہانت پر منی متعدد رسائل طبع ہوئے۔کفار کی ایک تعداد نشر قلم سے تاریخی حقائق کا پیٹ چاک کر کے اور من گھڑت قصوں کے بل ہوتے پر ہمیشہ فتنے جگانے میں ہمیتن مصروف رہی۔اس سے اہل ایمان کے دلوں میں غیظ وغضب کا لاوا اُبلتا اور غم و اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے اور مودت کیش مسلمانوں کے نازک آ بگینوں کو شخت کھیں پہنچتی ہے۔ کئی بار شعائر اسلام کی صدافت وعظمت کو جھٹلا یا اور افضل البشر علیہ تھیں کی یا کیزہ سیرت پر سوتیا نہ

وركيك حمل كر كابل ايمان كى عقيدت كوآ زمائش مين ذالا كيا\_

دراصل اجنبی تھران بہت جلد یہاں کے باشندوں کوعیسائی بنانے کی فکر میں تھے۔ چنانچہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ڈائر یکٹروں کی مجلس کے صدرمسٹر مین کلز نے ۱۸۵۷ء میں حالات پر گرفت پا چینے کے فور اُبعد برطانوی یارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

''قدرت نے ہندوستان کی وسیع سلطنت انگلستان کو اس لئے تفویض کی ہے کہ خداونڈسے کا حجنڈ اہندوستان کے ایک سرے سے لے کردوسرے تک فاتحانہ اہرائے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی قوت صرف کر دے تا کہ تمام ہندوستان کو عیسائی بنانے کا کام جاری رکھنے میں کسی وجہ ہے کوئی تعویق نہ ہو سکے''۔

ہندوستان میں انگریز کی مشنری سرگرمیاں سر ولیم میور کی کتاب ''لائف آف محم''
(Life Of Mohammad) سے شروع ہوتی ہیں۔غالبًا یہ کتاب چار جلدوں میں تھی اور جب
شائع ہوکر ہندوستان میں پہنچی تو سرسیدا حمد خال کا دردوغم اور جوش وخروش قابل دید تھا۔سیدصا حب
ولایت سے مولوی مہدی علی خال کے نام ارسال کئے گئے ایک خط میں لکھتے ہیں:

''ولیم میور کی کتاب کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نے دل کو جلا دیا اور اس کی ناانصافیاں، تعصّبات دیکھ کردل کباب ہوگیا اور مصم ارادہ کیا کہ آخضرت صلعم کی سیرت میں جیسا کہ پہلے سے ارادہ تھا، کتاب لکھ دی جائے۔ اگر تمام روپی خرچ ہوجائے اور میں فقیر بھیک مانگنے کے لائق ہوجاؤں تو بلا سے۔ میں نے فرانس اور جرمنی سے اور مصر سے کتابیں منگانی شروع کردی ہیں۔''

الغرض انہوں نے شب وروز کی لگا تارمحنت سے بارہ خطبے یامضمون لکھ کرایک قابلِ اعتماد انگریز سے انگلش میں ترجمہ کرائے اورلندن میں ہی''خطبات احمد بیُ' کے نام سے چھاپ کران کو مشتہر کیا۔

رسوائے زمانہ ولیم میور کے طرز پر آب بھی گی ایک ناول مغربی عزائم کے آئینہ دار ہیں۔ صیہونی منصوبے کی ایک کڑی "The Mahdi" (دی مہدی) ہے۔اس ناول میں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ کی مشتر کہ سازش سے ایک ایجنٹ''ابوقا در کو مکہ معظمہ میں جج کے موقع پر امام مہدی بنا

كرىيش كياجاتا ہے۔

الا کے اس میں ایک ناول " The Crash of 79 " (۱۹ کا بحران) منظر عام پرآیا۔ اس میں دکھایا گیا الا کے مغربی الک ناول " The Crash of 79 " (۱۹ کا بحران) منظر عام پرآیا۔ اس میں دکھایا گیا تھا کہ عراق نے شط العرب پر کممل قبضہ حاصل کرنے کے لیے ابواز اور ابادان پر حملہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور دوسر عرب ممالک عراق کی امداد پر کمر بستہ ہو گئے ہیں۔ ایران نے عراق پر جو الی حملہ کر کے اس کے جنوب مشرقی علاقے پر بھی حملے شروع کر دیئے ہیں، یہاں تک کہ پورے خلجی علاقے میں ایمی تابکاری چھلئے سے زبر دست جانی اور مالی تباہی پھیل جاتی ہے۔ اس ناول کی اشاعت کے تین سال بعد خلیج میں ایران عراق جنگ چھڑگئی، مگر جران کن پہلویہ ہے کہ بہت کی اشاعت کے تین سال بعد خلیج میں ایران عراق جنگ چھڑگئی، مگر جران کن پہلویہ ہے کہ بہت کہا تھا خلی خلی ٹیلی گراف' نے اس پر تبھرہ کر کے ہوئے کھو دیا تھا: '' یہ ہے تو ناول ہی، مگر کل کلال یہ کمرتوڑ دینے والی حقیقت کاروں بھی دھارسکتا ہے''۔

ایلن ولیز کا ایک ناول "Holy Of Holies" (مقدس ترین) بھی چیپ چکا ہے۔ اسے برطانیہ کی دو گرانا ڈا پیلشنگ کمپنی' نے شائع کیا تھا۔ اس میں اسلام کو کینرکا نام دیا گیا ہے، جس کے وجود سے کرہ ارضی کو نجات دلانے کے لیے ایک مہیب آپریشن کا منصوبہ بنایا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں روس، فرانس، برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل کی خفیۃ تظیموں کے افرادشامل ہوتے ہیں۔ پائخ دیوقامت ہرکولیس جہاز جزیرہ قبرص میں جع کئے جاتے ہیں جن میں جو ہری بموں کے علاوہ ایک خاص اعلان کا شیپ نصب ہے۔ اڑان سے پہلے مشن کے ارکان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ ایسے خوش قسمت افراد ہیں جو مغرب کی تہذیب کے دفاع کی خاطر اور ایک غیر مہذب، جاہل اور ظالم طاقت ''اسلام'' کو تباہ کرنے جارہے ہیں اور یہ کہتاریخ میں وہ مغرب کے ہیروقر ارپائیں گے۔ الغرض ناول کے پلاٹ کے مطابق پانچوں طیاروں سے خفیہ جو ہری بم پھٹتے ہیں اور قیامت کی ہی الغرض ناول کے پلاٹ کے مطابق پانچوں طیاروں سے خفیہ جو ہری بم پھٹتے ہیں اور قیامت کی سے پانچ کا کھونوری طور پراتھ کہ کرمہ کا پوراشہر فضا میں تحلیل ہوجا تا ہے۔ وہاں موجود تیس لا کھ تجاب سیس سے پانچ کا کھونوری طور پراتھ کہ راجل بن جاتے ہیں۔

مزید برآل بیر کہ چند برس قبل'' نیوز و کی'' نے بھی یوگوسلاویہ کے ایک فرضی مسلم پروفیسر '' کروز دانی'' کی زبان سے اسلام کے بنیا دی عقائد کا مذاق اڑاتے ہوئے انہیں خالص زہر کا نام دیا تھا۔

جناب مسعود كدر بيش كے ايك خط مطبوعة "روز نامه جنگ" لا مور سے بھى اہل مغرب كى

شیطانی جدوجهداورخطرناک منصوبه بندی کاایک لرزه خیزانکشاف موتاب:

''میں ۱۹۵۰ء میں امریکہ آپیجردیے گیا۔اس کے منتظم ایک یہودی
کمپنی کے سربراہ مسٹر کانیک تھے جو پاکتان میں چار پانچ ماہ قیام کر
چکے تھے۔۔۔۔۔وہاں کئی یہودیوں نے مجھے ملاقا تیں شروع کردیں جن
میں وہ بار باریہ کہتے کہ دنیا جنگ کے خوف سے بہت پریشان ہے۔ان
حالات میں کی'مہدی' کی آمد کی شدید ضرورت ہے۔ پھر بھی مجھے
سمجھاتے کہ آپ میں 'مہدی' مینے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔آخر کار
ایک روز تین حضرات میرے پاس نہایت بی راز داری میں یہ بات کہنے
ایک روز تین حضرات میرے پاس نہایت بی راز داری میں یہ بات کہنے
عرصہ امریکہ میں تھیں ہوگیا ہے کہ آپ مہدی بن سے جب ۔اگر آپ پھے
عرصہ امریکہ میں تھیر جا نمیں تو ہم آپ پردس لا ھڈالرلگا کر آپ کو مہدی' ۔
اور آپ کے مانے والوں کی ایک بڑی تعداد پیدا ہوجائے گئ'۔۔

مائکل ہارٹ کی کتاب" The Hundred" بھی زہرآ لودحوالوں سے بھری پڑی ہے۔ اس از لی بد بخت نے ایک نئ طرز گتا خی ایجاد کی۔ دیباہے میں معیارا متخاب کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے: سرفہرست پیغیبراسلام علیقہ کا نام پڑھ کر حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سے فہرست ہے تاریخ کے بااثر ترین افراد کی نہ کہ دنیا کے قلیم ترین افراد کی۔

آ کے چل کر کئی اور قابل اعتراض جملے بھی ملتے ہیں۔ مثلاً :۱۲۲ء میں ذاتی عدم تحفظ کے خوف سے حضرت محملیات کی مقدس کتاب خوف سے حضرت محملیات کی مقدس کتاب قرآن کے مصنف تھے۔

1980ء کے اوائل میں لندن کی ایک فرم جارج ہیرپ اینڈ کمپنی نے ایک اگریز مصنف ایڈ کھ بینڈ کا بدنام زماندرسالہ " Story Of Mohammad" شائع کیا، جس میں نبی آخر الزمان علیقی کی پانچ فرضی تصاویر شامل تھیں جو کہ ایک بد بخت مصورا یم ایم ولیم نے تیار کیں۔ علاوہ ان کے کئی دیگر قابل اعتراض باتیں بھی درج تھیں۔

زمانہ حال میں رسول پاک عظیم کی حیات طیب اور دین اسلام پرسب سے بردا حملہ 'شیطانی آیات'' ہے۔ مجہول النسب سلمان رشدی ۱۹۴۷ء میں جمبئ کے ایک ماڈرن مسلم گھرانے میں پیدا ہوااور پچھ عرصہ بعدا پنے والدین کے ہمراہ کراچی آیالیکن دوبارہ جمبئی چلا گیا۔اس کے بہت سے رشتہ داراب بھی پاکستان میں ہیں، جن میں جزل ضیاء الحق کی کا بینیہ میں ایک وفاقی وزیر، میجر جزل (ریٹائرڈ) شاہد حامہ، بھی شامل بتائے جاتے ہیں۔

سلمان رشدی کیمبرج یو نیورش میں بھی زرتعلیم رہااور تاریخ کے مضمون میں ڈگری لی۔اس کا کہنا ہے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیمبرج میں زمانہ طالب علمی کے دوران کیا تھااور میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا کہ اسلامی تاریخ کوسامنے رکھ کر ایک ناول کھوں گا، جس کے کر دار علامتی ہوں گے۔

شیطان ندکورتمام ترکوششوں اور چال بازیوں کے باوجودا پنے آپ کواد بی طقوں میں نہ منوا سکا تواس نے ایڈورٹا کرنگ کا پیشدا ختیار کرلیا اور ساتھ ساتھ اخبارات میں بھی لکھنے لگا۔ تاہم اس کے کرائمنر، ڈرنا ئٹ چلڈرن اورشیم کوسنسی خیزی اور بے ہودہ گوئی کے سبب جانا گیا۔ فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ مخرب کی اس سے بڑھ کر بدشمتی کیا ہوگی کہ سلمان رشدی ایسا گنوار برطانیہ کے معروف ناول نگاروں میں سے ایک ہے۔

شیطان کی' شیطانی آیات' اسلام، رسول الدُه اور مسلمانان عالم کے خلاف ایک واضح سازش ہے۔ چونکہ سیمازش' بڑی طاقتوں' کے خیل کاعملی اظہار ہے اس لئے مغربی ذرائع ابلاغ ابھی تک اس کی حمایت میں ہیں۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ایک لیڈر مائیکل فٹ نے سلمان رشدی کے حق میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس پر اعتراض کرنے والے جاہل ہیں، کیونکہ مصنف نے ناول میں تاریخ بیان نہیں کی بلکہ کچھ تخیلاتی کردار پیش کئے ہیں۔ اہلِ اسلام کے سربراہوں میں ناول میں تاریخ بیان نہیں کی بلکہ کچھ تخیلاتی کردار پیش کئے ہیں۔ اہلِ اسلام کے سربراہوں میں سب سے غیرت مندانہ اور بے باکانہ اور حقیقت پہندانہ موقف محض امام آیت اللہ خمینی نے اختیار کیا۔ انہوں نے کہا:

"شیطانی آیات کا مصنف اور پبلشر واجب القتل ہیں۔ جو شخص بھی اِن افراد کو آل کرتے ہوئے جال بحق ہوا اے شہادت کا درجہ ملے گا... ہر وہ شخص واجب القتل ہے جس نے کتاب"شیطانی آیات" کی اشاعت میں کسی طرح بھی حصہ لیا۔"

امام خمینی نے جرأت و بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایرانی ٹیلی ویژن پراعلان کیا کہ رشدی کے سرکی قیمت ۳۰ لاکھ ڈالرمقرر کردی گئی ہے۔ اگر کوئی غیرایرانی باشندہ أسے جہنم رسید کرتا

ہے تواس کو بھی • الا کھ ڈالر بطور انعام دیئے جائیں گےاے کاش انہوں نے اپنے فتو کی میں ایرانی وغیر ایرانی کا متیاز ندروار کھا ہوتا۔

مغربی مما لک میں وفقے وفقے سے پیغیر اسلام علیات کے خلاف اس قسم کی کتابوں کی اشاعت ایک وطیرہ بن چکا ہے۔ ایک ایسی ہی دل آزار کتاب، انگریز مصنف مارٹن کی جانب سے شائع ہوئی تھی۔ کتاب ندکورہ کاعنوان "Mohammad" ہے۔ سلمان رشدی کی کتاب سے بھی زیادہ زہر ملی اور گمراہ کن! اس میں رسول الشعلیات کا نعوذ باللہ، حضرت زید گی بیوی نیمنب سے معاشقہ دکھایا گیا ہے اور آپ کو (نقل کفر کفر نباشد) لئیرا کہا گیا ہے۔ گر لائق ماتم یہ بات ہے کہ جزل ضیاء الحق کے دورِ حکومت میں پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے اسے سیرت النبی پر بہترین کتاب قراردے کرستر ہزاررو پے انعام کا مستحق ٹھہرادیا۔ انعامی تقریب کے بعد ریم کتاب پاکستان میں بھی تین بارچھپ کر ملک کی ہر قابلِ ذکر لائبریری اور دعلمی '' گھرانوں میں پینچی۔

جزل صاحب کے عہد میں ایک عیسائی مصنف لوظر نامی کو ایوارڈ دیا گیا۔ اس میں بھی سرکارِ اقدس علی ہے کہ داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی تھی اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں نہایت ہی سوقیاندانداز میں تجرہ کیا گیا ہے۔

0

ہندومت احیاء کی تحریک اور' دھیوسوفیکل سوسائی'' کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ اس سوسائی نے انتہا پیندا آر بیساجی ذہبنت کوشظم کرنے میں اہم کرداراداکیا۔انہوں نے اسلام کوزک پہنچانے کی بھر پورسعی کی۔ اس کے زیرنگرانی شائع ہونے والے رسالوں کا ایک ایک حرف زہر میں بجھا ہوتا۔ ہرلفظ میں چھیی ہوئی آگ خرمن دل کوجلا دیتی۔انگریز چاہتے تھے کہ ہندوستان میں فہر ہمنی فنیاد اس کی بنیاد پڑجائے،مقامی باشندے کمزورسے کمزور تر ہوں۔سوسائٹی کا پلان انہی کے زر خیز د ماغ کی پیداوار تو تھاہی،عملاً سر پرستی اور ہرموقع پر بھاری مالی امداد نے پچھزیادہ ہی رفتے پیدا کردیئے۔

تھیوسوفیکل سوسائی ۱۸۷۵ء میں تشکیلی مراحل سے گزری۔اس کی بانی مادام بلیوت کائی (ری۔اس کی بانی مادام بلیوت کائی (Madam Blavat Sky) تھی،اس کی رگوں میں روس وجرمن کامشترک خون دوڑ رہا تھا۔ سیا۱۸۵۱ء میں پیدا ہوئی۔اپنے روس شوہرکوچھوڑ کر ۱۸۳۸ء میں اس نے دنیا کی سیاحت کا آغاز کیا۔امریکہ میں رہ کراس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا کئے،ان میں ایک کرنل الکاٹ

بھی تھا۔ کرٹل الکاٹ کی وجہ ہے اس فتنہ پرور اور طالع آزما عورت کو بے پٹاہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ وہ بھگوت گیتا اور سیوا تی کی تعلیمات کا فروغ چاہتی تھی۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں:

''ہندوستان میں اس سوسائی کا مقصد سے ہے کہ سب سے پہلے پرانے مذاہب زرتشت ، بدھ مت اور بالخصوص ہندو مذہب کا احیا کیا جائے۔ بیسوسائی خود اعتمادی ، اپنے ماضی پرفخر اور مستقبل کی امیدیں مائے ساتھ لائی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ شدید حب الوطنی اور ایک قوم'کی مقدم نتیجہ شدید حب الوطنی اور ایک قوم'کی مقدم نوکا آغاز ہوگا'۔۔

آربیساج کے بانی سوامی دیا نندسرسوقی کا اصل نام مول شکرتھا وہ ۱۸۲۲ء میں گجرات (کا ٹھیاواڑ) میں پیدا ہوا۔ ۱۸۴۵ء کے وسط میں وہ گھر بارچھوڑ کر نکلا۔ قریہ قریہ اور در بدر پھرا۔ جدیدعلوم سے سوچھ بوجھ حاصل کی۔ از ال بعد اس کے گرو نے جدیدعلوم وفنون کی کتب پھینک کر ویلاک کی تعلیمات پرغور وفکر کا تھکم دیا۔ اس نے ۱۸۷۸ء میں بمبئی میں ''آربیساج'' کی با قاعدہ بنیا در کھی قبل از یں وہ ۱۸۷۸ء میں اپنی رسوائے زمانہ کتاب ''ستیار تھ پرکاش' مکمل کر چکا تھا۔ یہ اس کی تعلیمات وافکار کا نچوڑ ہے۔ یہی وہ شرائگیز رسالہ ہے، جس کے چودھویں باب میں رسول عربی عظیمات پر فضول اور بے جا تنقید کے تیر چلائے گئے۔ تعدد از واج مطہرات پر عربی عافیہ تی جانبی کی مطالبہ پیش کیا گیا۔

آریساج دیگرنداہب کے علاوہ بالخضوص اسلام کے خلاف ایک انتہا پیند تحریک کھی ۔ سوای مندکور مذہبی معاملات میں جارحیت کو جائز قرار دیتا تھا۔ اس کا نعرہ تھا کہ'' ہندوستان صرف ہندوؤں کیلئے ہے۔'' جہاں تک اس کی تعلیمات کا تعلق ہے، بے شک اس میں بعض اچھی با تیں بھی شامل محس لیکن ان کا تعلق فقط ہندواور ہندوازم سے ہے۔ وہ خدا کی وحدانیت کا قائل تھا اور دیوی دیوتاؤں اور مور تیوں کی پوجا کے خلاف ۔ سی کی جارحانہ رسم، بچین کی شادی اور ذات پات کی تقسیم کی مخالفت میں اس نے موثر آواز بلندگی ۔ نیز بحری سفر کو مذہبی روایات کے خلاف نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا: برصغیر میں اسلام کے لیے کوئی جگہنیں ہے۔ رسولِ خدا عربی ہے ماتھا اُسے خاص دشنی تھی۔ ۱۸۸۲ء میں گؤر کھٹا سیمائیں تنگیل دیں اور ذبیحہ گائے کے خلاف زبر دست مہم چلائی ۔ اس نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ گائے کا ذبیحہ خلاف قانون قرار دیا جائے۔ پلائی ۔ اس نے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ گائے کا ذبیحہ خلاف قانون قرار دیا جائے۔ الغرض آر ریساجیوں نے اسلام کے خلاف منا ظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ الغرض آر ریساجیوں نے اسلام کے خلاف منا ظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ الغرض آر ریساجیوں نے اسلام کے خلاف منا ظروں کا سلسلہ شروع کر دیا اور ہر جگہ فرقہ وارانہ

فسادات كوجوادي\_

سوامی دیا نندسرسوتی کی موت کے بعداس ندموم مشن کوآ گے بڑھانے والوں میں لالہ بنس راج، پنڈت گورودت، لالہ لاجیت رائے اور سوامی شردھانند کے نام سرفہرست ہیں۔ان کی شک نظری کار جان اس قدر بڑھا کہ ہر طرف قتل و غارت گری کا بازارگرم ہوگیا۔ چونکہ سوامی ندکور کو صوبہ یو پی کے علاوہ سب سے زیادہ پنجاب میں قبولِ عام حاصل ہوا تھا، یہاں اس کے چیلوں کی تعداد لاکھوں تک جا پنجی تھی۔اس لئے یہی علاقے ہنگاموں کا مرکز ومحور ہے۔

ايك ثقة مورخ لكه بين:

''انگریزوں نے ہی سوامی دیا نندسرسوتی کی شخصیت کی تغییر کی ،
ورنہ وہ متھر اہیں محض ایک ذہین طالب علم تھا… لالہ لاجیت رائے نے ہندوؤں ہندوشکھٹن کی تخریک شروع کر کے فرقہ ورانہ ہنگاموں کے لیے ہندوؤں میں ایک ولولہ پیدا کر دیا۔ اب ہندوؤں کی تمام تنظیموں اور تح کیوں کارخ مسلمانوں کی طرف پھیر دیا گیا… انگریز حکومت نے ایک اہم مقدے سے سوای شردھا نندکور ہاہی اس لئے کیا تھا کہ وہ ہنگاموں کی بنیادر کھے۔ سواس نے بیغرض پوری کر دی اور شرھی تح کیے چلائی۔ دوسری جانب لالہ لاجیت رائے نے ہندوشکھٹن کی نیواٹھائی، جس کے پروگرام میں پریڈ، لاجیت رائے نے ہندوشکھٹن کی نیواٹھائی، جس کے پروگرام میں پریڈ، کیٹری اور تلواروں وغیرہ کا استعال تھا اور بیسب مسلمانوں سے لڑنے نے گئے۔

سوامی دیا نندسرسوتی، ہندوقوم کے ایک ریفارمرکی حیثیت سے سامنے آیا۔اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جب تک تو ہم پرسی اور دیگر خلاف عقل رسومات سے بغاوت نہ کی جائے مبلغین اسلام کی بلغار نہ رک سکے گی۔مزید برآس یہ کہ تعلیم یافتہ طبقے کی عقلیت پیندی کے باعث ایسے عقا کدساتھ نہیں چل سکتے سوامی نہ کورکی فکر وتربیت سے ہندوذ ہنیت نے جواثر قبول کیا تھا اس کی ایک ہلکی ہی جھک بنکم چندر چیئر جی کے کردار میں ملتی ہے۔اگر چہ سے خص کی علیحدہ تحریک کا بانی نہ تھا کیکن ہندوندیتاؤں نے جو ذہن بیدا کیا،اس کا بھر پورشاہ کار ہے۔

اس بنگالی مصنف نے ۱۸۸۲ء میں اپنامعروف ناول' انندناتھ''شائع کروایا۔ اس میں کالی ما تا کے بچوں کو میزغیب دلائی گئی تھی کہ اپنے وطن کونا پاک مسلمانوں سے خالی کرائیں۔اس کا ہیرو ''جیوانن' تلوار ہاتھ میں گئے مندر کے درواز بے پر کھڑ اہوکر خطاب کرتا ہے: ''ہم نے اکثر پرندوں کے اس گھونسلے ہے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنے اور غداروں کے اس شہر کو تباہ کرنے اور غداروں کو دریا میں غرق کردینے کے بارے میں سوچا ہے اوراس بات کا ارادہ کیا ہے کہ اس غلاظت کو کھڑ نے کلڑے کرکے دھرتی ما تا کو ملیجے لوگوں سے دوبارہ پاک کر دیں گے۔ دوستو! وہ دن اب آپہنچا ہے''۔

یہی وہ ناول ہے جس میں 'بندے ماتر م' گایا گیا۔ای کو بعد میں کا نگریس نے پورے ملک کا قومی ترانہ بنانے کی کوشش کی اور مسلمانوں نے مانے سے انکار کیا تھا۔ یہی شخص شخ مجیب الرحمٰن کے بنگلہ دیش کے ترانے'' سنہرے بنگال'' کا بھی خالق ہے۔

ہندوتح یکوں کے پس منظر کا جائزہ لینے کے لیے بال گڑگا دھر تلک جیسی شخصیات کا مطالعہ بھی لازم ہے۔ بال گنگادھر تلک ٢٣۔ جولائی ١٨٥١ء كومهاراشر كے ايك برجمن خاندان ميں پيدا ہوا۔ اگرچه بنیادی طور پریدایک سیای لیڈرتھا،لیکن اس کی سیاست مذہبی جارحانہ پالیسی پرمنی تھی۔وہ بھگوت گیتا کی تعلیمات کاعلمبر دارتھا۔ سیواجی کوقو می ہیر وسجھتاتھا۔ اُس نے بھگوت گیتااور سیواجی ک زندگی سے بیاصول اخذ کیا کہ دشن کوختم کرنے کے لیے تمام حربے استعال کئے جاسکتے ہیں اور سیواجی نے مسلمان جرنیل افضل خال کودھو کے سے تل کر کے نیکی کا کام کیاتھا۔ نیزسب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کے خلاف نفرت بھیلانا اور گائے کی حفاظت کی انجمنیں قائم کرنا ہے۔ لہذا گؤکش لوگوں کے استیصال واحتساب کیلئے اس نے لاٹھی کلب قائم کئے مخصوص میلوں کا انعقاد بھی اس سلسلے کوآ گے بڑھانے کے لیے تھااوراس طرح کے اجتماعات میں مسلمانوں پرحملہ،ان کا قتل عام اوران کے مال کولوٹنامعمول تھا۔ آربیہاج کیطن سے دوخطر ناکتح یکوں نے جنم لیا۔ شدھی کا مقصد پیتھا کہ برصغیر کے تمام غیر ہندوؤں کو ہندو بنایا جائے کسی کو ہندو بنانے کے لیے گائے کا پیشاب، گوبر، دبی، دودھ اور مکھن ملا کر کھلا یا جاتا تھا۔ اس آمیزہ کو پنج رتن کے نام سے یکارتے۔ ابتدااس کی باگ ڈور ہندوؤں کی مذہبی قیادت کے باتھ میں رہی اورسوامی شردھانند كسبباس عل مين خاص شدت آگئي۔

شدهی کی اس اشتعال انگیز اورمسلم کش جدوجهد کوایک ہندومنثی رام نے منظم کیا تھا، جو چند برس پنجاب پولیس میں ملازمت کرتا رہا۔ پھر وکیل بنا اور از اں بعد ترک ِ دنیا کا ڈھونگ رچا کر گیان دھیان کی نام نہاد زندگی گزار نے لگا۔اس دوراہے پراس کوسوا می شردھا نند کا خطاب ملا۔
اب وہ منتی رام کی بجائے سوامی شردھا نند کے روپ میں ایک نہ ہبی پیشوا تھا۔ جلد ہی وہ پنجاب کو چھوڑ کریو پی چلا گیا، جہاں ۱۹۲۳ء میں شدھی ایسی پرفتن تحریک کی بنیا در تھی۔ پچھو صد بعداس نے اپنا مرکز دہلی بنا لیا اور نہ ہبی ولا زاری پر بنی شرائگیز لٹریچر شائع کرنے لگا۔ اسے بعد میں قاضی عبدالرشید شہیداً یک مسلم مجاہد نے موت کے گھا ہے اتارا اور خود زندہ کا جاوید ہوا۔

ان معاندانہ تنظیموں کے مقاصد کی فہرست خاصی طویل ہے، جن میں برصغیر کے مسلمانوں کو ہندو بنانا اور شدھی کے دام گرفت سے پچ نکلنے والوں کا جبر وتشدد کے ساتھ سکھٹن کے پلیٹ فارم

سے فاتمہ شامل تھا۔

چند محققین کا خیال ہے کہ 'ستیارتھ پر کاش' کا چودھواں باب سوامی دیا نند سرسوتی کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ آنجہ انی کے زیرا ہتمام فقط تیرہ باب شائع ہوئے تھا وراس شیطانی مواد کا اضافہ بعد میں ہوا، جب قادیانی مولویوں نے انگریز آقا کی شہ پر آریہ عاجیوں سے اور آریہ عاج کے قائدین نے مرزائی پروہتوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کیا۔ مناظرے کے نام پر گالی گلوچ اورا شاعتِ اسلام کے پردے میں تو بین رسالت کا سامان!۔ چود ہویں باب کے بارے میں بیرائے بنی برصدافت ہے کہ قادیانی رویوں کے رقمل کے طور پر ہی چود ہویں باب کا اضافہ کیا گیا تھا۔

تاریخی نقط منظر سے بیموقف بالکل بجاہے کہ تحریک ثابت رسول بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ گویا بید دونوں طبقے برطانوی شطرنج کے مہرے تھے اور شاطر افرنگ کے اشارے پر ہی فرقہ ورانہ فسادات کو ہوادی گئی۔ مگر سبب کچھ یوں پیدا ہوا کہ مرزا قادیانی نے آربیہ ساجیوں کواپنے رجحان طبعی کے موافق مسلسل غلیظ گالیاں سنا میں اور ہندود هرم پر سوقیا نہ انداز میں حملے کئے۔ نیتجنا ، آربیہاج نے رسول اکرم میلیکی ، قرآن اور اسلام کے خلاف دریدہ وئی کا آغاز کر دیا۔

آنجمانی مرزا کے اخلاق کا بیرحال تھا کہ وہ ہندومت اور عیسائی ندہب کو تھلم کھلا مغلظات منایا کرتا۔ جواب آن غزل کے طور پر، نبی رحمت علیقی کے خلاف بدزبانی کا درواز ہ کھل گیا اور ہمارے آقا ومولا علیقی پرسب وشتم روز مرہ ہوگیا۔

مسٹرگاندھی نے بھی ایک مضمون میں اس موضوع سے متعلق لکھا تھا کہ اس فتنے کا آغاز مرزائی مولویوں نے کیا ہے، جنہوں نے اپنے لٹریچ میں ہندو ندہب کو ہمیشہ نشانہ طنز بنایا۔

ہندوؤں کوغلیظ سےغلیظ گالیاں دیں اور ہندووا ندرسوم ورواج اور عقائدوا ممال پرطنز وتسنحر کیا۔اس پر بعض نادان آربیسا جیوں نے انتقاماً حصرت مجمد علیہ کے تو ہین شروع کردی۔

ا ۱۹۲۵ء میں ہندووں نے آریہ مان کے بانی سوامی دیا نندسر سوتی کی یاد میں تقریبات منانی شروع کیس توایک جلے میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے ہندومت کے پیروکار جمع ہوئے اور مسلمانوں کو دین حق سے برگشتہ کرنے کی خاطرایک گہری سازش تیار کی گئی۔اس میں طے پایا کہ خربی تبلیغ تیز ترکر دی جائے اور اس طرح اسلام اور دائی اسلام عیالیت کے خلاف شکوک وشبهات خربی تابید کا سید ھے سادے مسلمانوں کو ورغلا دیں ، نیز انہیں احساس دلائیں کہ تمہارے آباواجداد ہندو تھے۔ بیدملک ہندوکا ہے اور اسلام تو دیار غیرسے آیا ہوا خدجب ہے جمہیں دوبارہ ہندو فد ہب اختیار کر لیانا چا ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ہزاروں افراد دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ان میں غالب احتیار کر لیانا چا ہے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ہزاروں افراد دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ان میں غالب اکثریت نومسلموں اور ہندوؤں کے اکثریت علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں کی تھی۔

اس مثن کوملی جامہ پہنانے کیلئے ابتداً ترغیب وتح یص دلائی گئی، پھر تبلیغ کا بازارگرم ہوا۔
ازاں بعد طاقت کا استعال ہونے لگا۔ بالآخرایک عجیب وغریب ہتھکنڈ ااپنایا گیا۔ اب کے رسول
یاک علیق کی شان بابر کات میں بے ادبیاں شروع ہوئیں۔ جگہ جگہ شاتم نبی جنم لینے لگے۔ ان کا
قلم نہراگتا تھا اور زبان نا قابل برداشت بکواس بکتی۔ ان کی زبانیں ناپاک اور الفاظ غلیظ ہوتے۔
اس گروہ کی روش اس قدر تکلیف دہ تھی کہ تذکرہ رقم کرنا چاہیں تو بھی دل ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔

آر بیساجیوں کے گمراہ کن رسائل اور دلآزار کتب ناشائسۃ زبان کا مرقع ہوا کرتی تھیں۔
ان کی اشاعت بھی کسی ایک جگہ ہے خاص نہ تھی بلکہ آگرہ، کلکتہ، وہلی، کراچی اور لا ہور میں ان کا تانیا بندھ گیا۔ علاوہ ازیں ملکانہ، متھر ا، بھر تپور، گوڑگانواں، گوبند گڑھ، جے پور، کشن گڑھ، مضافات اجمیر، قصور، نکانہ کا کچھ علاقہ اور منڈی بہاؤالدین کے چندنوا جی دیہات بھی وہن وراز ہندوو سکھ غنڈ وں کے مراکز قرار پائے۔ ستیارتھ پر کاش اور انند ناتھ کا تذکرہ بیان میں آچکا ہے۔
ہندوو سکھ غنڈ وں کے مراکز قرار پائے۔ ستیارتھ پر کاش اور انند ناتھ کا تذکرہ بیان میں آچکا ہے۔
اس جگہ سوائی شردھا نندکی تصنیف دستی میں کا بگل 'زیر بحث ہے، جس میں مسلمانان ہند کو جرو تشدد کے ساتھ ہندو بنانے کی اجمیت وافادیت پر زور دیا گیا اور ہندووں کو اس کے ہزاروں فوائدو تشدد کے ساتھ ہندو بنانے کی اجمیت وافادیت پر زور دیا گیا اور ہندووں کو اس کے گراہ ومرتد بن جانے گرات گوائے ہوتی رہیں۔ اس دوران سوائی ستید دیونے ایک طوفان اٹھائے رکھا۔ ۲۔ جولائی کی رپورٹ درج ہوئی کہ آج تو جے ، لا ہور کے ایک جلسہ عام میں ستید دیوکی تقریر کے بعد

رسنگھٹن کابگل' سے ایک باب پڑھ کرسنایا گیااور ایک مسلمان کوشدھ کرنے کی رسم ادا ہوئی۔ رسوائے عالم رسالہ''رنگیلا رسول'' کے ناشر، راجیال مردود کی اپنی دو کتابیں بھی مرحلہ اشاعت سے گزریں۔''بلیدان چڑاولی'' میں اسلام کے متعلق قیاسی یاوہ گوئیاں درج تھیں جبکہ اس کی ہلاکت کے سبب زیر طبع کتا بچہ''چودھویں صدی کا جاند'' مکمل نہ ہوسکا۔ مندرجات میں بزرگان اسلام کو طنز و تفخیک کا نشانہ بنایا گیا تھا۔

ارا کوبر ۱۹۳۴ و کوروز نامه 'انقلاب 'الا ہور میں ایک نا قابل برداشت خبر شائع ہوئی ۔ لکھا تھا کہ جمول میں دیوان جوالاسہائے کے مندر میں ایک آرید پر چارک ستید دیونے قرآنِ حکیم کو (نعوذ باللہ) ریا کاری اور منافقت کا مجموعہ اور قابلِ ضبطی قرار دیا۔ نیز سرکارِ عالم علیہ کی جناب

میں بھی ہرزہ سرائیاں کیں۔

ان دنوں دواور کتابوں کا تذکرہ بھی زبان زدعام وخاص رہا۔ان کا ایک ایک حرف تاریخ اسلام ، تدن اسلام اور فدہب اسلام پر ناروااعتراضات پر بنی تھا۔ پے در پے مسلمانوں کے قلوب پر تیروں کی بارش کی جاتی رہی۔رسول عربی علیقیتہ کے نام لیواؤں کے فدہبی جذبات کو برا مجھیختہ کرنے والے بیر پیفلٹ انیسویں صدی کا مہرشی اور کفرتو ڑواسلام تو ڑ تھے۔

یں ہوج چاندنی اور ٹائمنرآف انڈیا ایے پُر پے تھے جو بالعوم اشتعال انگیزتحریریں چھا ہے۔ مثال کے لیے سے مارچ ۱۹۲۱ء کے آخرالذکر پرچے سفحہ کالم ۵ کا حوالہ کافی ہے کہ اس عبارت کوکوئی غیرت مندمسلمان پڑھنے کی جرأت بھی نہیں کرسکتا۔

۳ ۔ مارچ ۱۹۳۵ء کو لا ہور کی سرز مین پرایک زبردست ہنگامہ ہوا چا ہتا تھا۔ اس روز کتاب "
د یدار رسول' کے سرورق پرایک قابلِ اعتراض تصویر کے متعلق مسلمانوں میں سخت بیجان پیدا ہوگیا ۔ ممکن تھا کہ غلامان مصطفے کا احتجاج جس کی ابھی ابتدا ہوئی تھی ، خطرناک صورت اختیار کر جاتا کہ آریہ ہاجی نا شرکوا پنا خوفناک انجام صاف نظر آنے لگا اور اس نے مسلمانان ہند سے گڑ گڑا احرامانی مانگ کی۔

علاوہ ازیں مسلمانوں کی دلآزاری کی خاطر جورسالے طبع ہوئے اور جن میں نبی اکرم کی سخت تو ہیں تھی، ان میں تہذیب الاسلام، آربیہ مسافر (جالندھر) آربیہ مسافر (میگزین)، مسافر بہڑا کچ، آربیہ بیتر (بریلی) ملکھی توڑ، جڑ پٹ اور ترک اسلام شامل ہیں۔ جمبئی میں ایک ماہوار رسالہ' گجرات' نامی میں اس کے ایڈیٹر کھدیا لال منتی نے بھی ادار بے میں اپنی خباشت کا بھر پور

مظاہرہ کیا تھا۔

امرتسر میں ۱۳ ۔ اگست ۱۹۲۷ء بعداز دوپہر کارخانہ قالین بافی واقع کٹڑ ہ حکیماں کے ایک اکا وَنٹنٹ بابورام نندانے قرآن پاک کی شان میں چند بے ہودہ کلمات اپنی ناپاک زبان سے ادا کئے۔ بیطرز گستاخی ہندومت کے پیروکاروں کا ایک عام معمول بن چکاتھا۔

۳۔ تمبر ۱۹۲۹ء کے روز نامہ انقلاب لا ہور میں ایک ایس زہر ملی خبر درج ہے کہ تن بدن میں آگ ایک ایس زہر ملی خبر درج ہے کہ تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اورکوئی مسلمان نقل کفر کفر نباشد کے مصداق بھی اسے دہرانے کاروادار نہیں ہوسکتا۔ حضرت امام حسین اور حضرت بی بی زینب کی شان میں ایک آریہ سنار نے نہایت بیدردی کے ساتھ یاوہ گوئی کی تھی۔

د ہلی میں نو آر سیکا نفرنس کے ارکان نے ایک قر آر داد کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ قر آن پاک کی ان آیات کو ضبط کیا جائے جن میں کا فروں کے قبل کی تلقین کی گئی ہے۔اس سلسلے میں اخبار' دیتے'' کا ایڈیٹر دیش بندھو جی پیش پیش تھا۔ نیز بغداد کا چور ،عمر خیام اور شیراز الیی فلمیں جو کہ ان دنوں خطہ ہند میں پر دہ سکرین پر کھلے عام دکھائی گئی تھیں اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔

اگر حکمرانوں کے حوالہ سے بات کی جائے تو مغلوں کے دور آخر میں ایک شخص کو تو بین رسالت کے جرم میں قیداور پھرموت کی سزا دیے جانے کی مثال ملتی ہے۔ بنابر س تاریخ کے اوراق پران لوگوں کی داستان محبت بھی رقم ہے، جنہوں نے مورخ کو ایک تازہ عنوان بخشا۔ یہ حقیقت انتہائی ایمان افروز ہے کہ گتا خوں کے ٹولے سے اگر کسی ایک نے مقام مصطفیٰ کی طرف نگاہ فلط انداز اٹھائی تو محبت ووفا کے ہزار بندے اس کی آنکھ نکال دینے پر کمر بستہ ہوگئے۔ جو انانِ ملت کا جوش و ولولہ دیدنی تھا جو انہیں شہادت کے بلندر ہے پر فائز کر گیا۔ وہ دیوانے بردے خوش نصیب ہیں جن کے پیاسے خبر وقتا فوقان اپاک سینوں میں اتر تے رہے۔

0

تاریخ کے ان نازک ایام میں مسلمانانِ ہند خاموش تماشائی بن کرنہیں بیٹھے تھے۔ رسولِ مقبول علیقہ کے نام لیواؤں نے کتاب عشق میں اپنی وفاؤں سے نئے باب کا اضافہ کیا۔ ہندو گتاخی رسول کے لیے آگے بڑھتے اور مسلمان تحفظ ناموسِ رسالت کی خاطر قربان ہوتے رہے۔ ایک با قاعدہ جماعت جس نے بلیغ دین کا پیڑا اٹھایا۔ نوجوانانِ قوم کی ان خطوط پر تربیت کی جو آگے چل کرحق غلامی اواکر گئے۔

ستیارتھ پرکاش کے رومیں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے ''حق پرکاش' کے نام سے ایک مرلل کتاب کھی تھی۔ علاوہ ازیں صدر الافاضل مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی کی مقبول عام تصنیف''احقاق حق' خاص طور پر قابل ذکر ہے۔''ترک اسلام'' کے جواب میں ''تُرک اسلام'' اور''رنگیلارسول'' کی تر دید میں ''مقدس رسول'' بہت اہم رسالے ہیں۔

صدرالا فاضل تبلیغ اسلام اور ناموسِ مصطفی علیقی کی حفاظت و حمایت میں شب وروز کوشال رہے۔ آپ نے عیسائیوں اور آرمیہ اجیوں سے کامیاب مناظر نے رائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے لیے الموڑہ، نینی تال، بلاوانی وغیرہ کے پہاڑی علاقوں کا نہ صرف دورہ کیا بلکہ وہاں پچھ عرصہ قیام بھی فرمایا اورا کی رسالہ ' رہی چین کال' تحریر کیا تھا جو غالبًا پہاڑی زبان میں ہے اور اس کا اُردو ترجہ بھی ساتھ ہے۔

تحریک شدهی میں شروھا نند، پنڈت کالی چرن، پنڈت رام چندراوردهم مجکشولکھوی وغیرہ نے آندهی اُٹھائی تواس کے مقابلے کے لیے ہر کی سے جماعت رضائے مصطفے میدانِ عمل میں آئی ۔ حضرت شاہ علی حسین اشرائی نے باوجود کبرسی کے تحریک شدهی کا پوری قوت سے مقابلہ کیا۔ مولانا سید قطب الدین برجہچاری اور ان کے شاگر دمولانا غلام قادرا شرفی نے جھیس بدل کرنہ صرف مرتدین کومشرف بداسلام کیا بلکہ بہت سے ہندو بھی حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ۔ مجموعی طور پر ساڑھے چارلا کھم تد، دین فطرت کولوٹ آئے اور ڈیڑھ لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ معالی ساڑھے پارلا کھم تد، دین فطرت کولوٹ آئے اور سادھوؤں کا بھیس بدل کرا شاعت اسلام کی جوکوشش کی گئی تھی، اس سے بچاس ہزار کے لگ بھگ ہندو مسلمان ہوگئے تھے۔

ایک باراعلی حضرت مولانا احدرضا سے ان مسلمانوں کے بارے میں پوچھا گیا جو آربیہ ساجیوں میں جا کرکا پی نو لی کرتے ہیں یا پرلیس میں ہیں بیان کے اخبار اور فدہبی پرچے روانہ یا تقسیم کرتے ہیں۔ بیسوال سن کرفاضل بریلوی کی آنکھوں میں آنسوآ گئے ، کیونکہ ان پرچوں میں قرآن کریم اور رسول رحیم علیقتے پر کھلے کھلے اعتراض والزام ہوتے تھے۔ آپ نے فتو کی ارشاد فرمایا:

"الله عزوجل اپنے غضب سے پناہ دے۔ الحمدالله، فقیر نے وہ ناپاک ملعون کلمات ندد کھے کہ جب سوال کی سطر پر آیا، جس سے معلوم ہوا کہ آگے کلمات بعین ملعون نقل ہیں، ان پرنگاہ ندکی، نیچے کی سطریں جن

میں سوال ہے با حتیاط دیکھیں۔ ایک ہی لفظ جواو پر سائل نے نقل کیا اور
نادانتگی میں نظر پڑا، وہی مسلمان کے دل پر زخم کو کائی ہے۔ اب جب کہ
لکھ رہا ہوں، کاغذ تہہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالی، ملعونات کو نہ دکھائے نہ
سنائے۔ جونام کے مسلمان کا پی نو لیک کرتے ہیں اور اللہ عزوجل، قرآن
عظیم اور محمد سول اللہ کی شان میں ایے ملعون کلمات ایک گالیاں اپنے قلم
سے لکھتے یا چھاپتے یا کی طرح اس میں اعانت کرتے ہیں، ان سب پ
اللہ عزوجل کی لعنت اُترتی ہے۔ وہ اللہ ورسول کے مخالف اور اپنے ایمان
کے دشمن ہیں۔ قبر اللہی کی آگ اُن کے لیے بھڑکی ہے۔ جس کرتے ہیں تو
اللہ کے غضب میں اور شام کرتے ہیں تو اللہ کے غضب میں، اور خاص
جس وقت ان ملعون کلموں کوآئی سے دیکھتے، قلم سے لکھتے اور مقابلہ وغیرہ
میں زبان سے نکا لئے یا پھر پر اس کائقش بناتے ہیں۔ ہرکلمہ پر اللہ تعالیٰ
کی سخت لعنتیں، طاشہ ُ اللہ کی شدید لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ کلمہ پر اللہ تعالیٰ
کی سخت لعنتیں، طاشہ ُ اللہ کی شدید لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا،
میں زبان ہے نکا ہے۔ اللہ کی شدید لعنتیں اترتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا،

ترجمہ: (بےشک وہ لوگ جوایذادیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پراللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں، اللہ نے ان کے لیے تیار کررکھا ہے ذلت کاعذاب)

ان ناپاکوں کا پیگمان کہ گناہ تو اس خبیث کا ہے جومصنف ہے۔ ہم
تو نقل کردیتے یا چھاپ دیتے ہیں۔ بخت ملعون ومردود کماں ہے۔ زید کی
دنیا کے عزت دار کو گالیاں لکھ کر چھپوانا چاہے تو ہرگز نہ چھاپیں گے۔
جانتے ہیں کہ مصنف کے ساتھ چھاپ والے بھی گرفتار ہوں گے۔ مگر
ان کواللہ واحد قہار کے قبروعذاب ولعت وعتاب کی کیا پرواہے؟ یقیناً یقیناً
کا پی کھنے والا، پھر بنانے والا، چھاپ والا، کل چلانے والا، غرض جان
کر کہ اس میں سے پھے ہے، کی طرح اس میں اعانت کرنے والا ایک ہی
ری میں باندھ کر جہنم کی آگ میں ڈالے جانے کے مستحق ہیں۔ اللہ عزو
جل فرما تاہے:

ترجمہ: (گناہ اور حدسے بوصنے میں ایک دوسرے کی مدونہ کرو) رسول اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ترجمہ: (جودانت کی ظالم کے ساتھ اس کو مدود یے چلاوہ یقیناً اسلام سے تکل گیا)

سیاس ظالم کے لیے ہے جوگرہ بھرزمین یا چار پیے کسی کے دبا

ارشادہوا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ورند بیکہ اشدظالمین جواللہ تعالیٰ اور
ارشادہوا کہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ورند بیکہ اشدظالمین جواللہ تعالیٰ اور
رسول الله علیہ کوگالیاں دیتے ہیں، ان باتوں میں ان کا مددگار کیوکر
مسلمان رہ سکتا ہے۔ ایسے اشد فاسق اور فاجرا گرتو بہ نہ کریں تو ان سے
میل جول ناجائز ہے۔ ان کے پاس دوستانہ اٹھنا بیٹھنا حرام ہے، پھر
منا کحت تو بردی چیز ہے۔ فقیر کے یہاں فناوی مجموعہ پرنقل ہوتے ہیں۔
منا کحت تو بردی چیز ہے۔ فقیر کے یہاں فناوی مجموعہ پرنقل ہوتے ہیں۔
منا کو تقل فرمانے والے صاحب سے کہددیا ہے کہ ان ملعون الفاظ کی
منا نہ کریں۔ سنا گیا ہے کہ سائل کا قصداس فتوے کے چھا سے کا ہے۔
منا کو است کرتا ہوں کہ ان ملعونات کو نکال ڈالیں اور ان کی جگہ دوایک
منا کے بوال کے دیکھنے سے باذبہ تعالیٰ محفوظ رہیں۔''

آرید ساجی اپنی کتابوں اور رسائل میں اس قدر غلیظ اور سفیہا نیز بان استعال کرتے تھے کہ فاضل بریلوی نے وہ کلمات چھوڑ دینے کا تھم دیا اور قطعاً یہ پیندنہیں کیا کہ کوئی مسلمان حصول نان و نفقہ کی خاطر گستاخی رسول کے امور میں معاونت کرے۔

جبقلم کی زبان شاتمانِ نبی کی سمجھ میں نہ آسکی تو غیور وجسور مسلمان مجاہد، اپنے ہاتھوں میں خفر، ہونٹوں پر درود وسلام کے تر؛ نے اور دلوں میں شوق ومجت کے لاز وال ولولے لئے آگے برخ سے اور دریدہ دہنوں کو واصل فی النار کردیا ۔ شمع رسالت کے پر وانوں اور حرمت مصطفاً پر جان نجھا ور کرنے والے عشاق کی فکری وابستگیاں اس تاریخ ساز شخصیت کے ساتھ تھیں جو تاریخ عشق رسول علیقی کے ماضے کا جموم ہے۔ چودھویں صدی کے اس امام حریت و محبت کا ہی فیض وجود تھا کہ گتا خمقام رسول پر انگل اٹھا نے بھی نہ یا تا کہ شمع رسالت کا کوئی نہ کوئی پر وانداس کا گلا کا ٹ کر گتا خمقام رسول پر انگل اٹھا نے بھی نہ یا تا کہ شمع رسالت کا کوئی نہ کوئی پر وانداس کا گلا کا ٹ

رکھ دیتا۔ تمام شہیدان ناموں رسالت نے سولی پرلٹک جانے تک الصلوٰ ۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کا ملکوتی وظیفہ اپنے ہونٹوں پرسجائے رکھا۔ وہ عاشقانِ مصطفے، گلاب کی طرح مہمتی ہوئی جن کی جوانیاں، حرمت و ناموس رسول علیقے پر قربان ہوئیں اور شاتمانِ نبی کے لیے جو لیکتا ہوا شعلہ اور کڑکتی ہوئی بجل تھے، وہ دراصل فاضل بریلوی مولا نااحد رضا خال ہی کے مکتبہ فکر وحریت سے وابستہ و پیوستہ مانے اور جانے گئے ہیں۔

ААААААААААААА

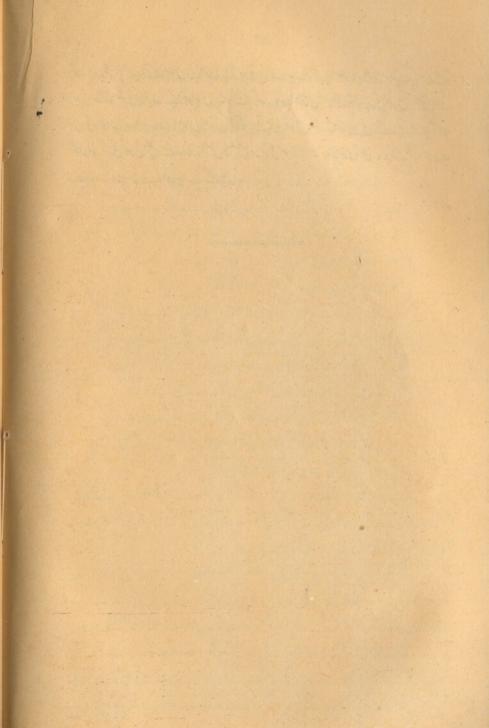

## غازى عبدالرشيد شهيد

بلندشہراور میر کھ کے بارہ دیہات وقصبات پر مشمل ایک علاقہ ''بارہ بستی افغانان' کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مرکزی مقام بگرای صلع بلندشہر میں ہے۔ اٹھارویں صدی کے آخر میں بگرای میں، مولوی قاضی سید حبیب علی اور مولوی قاضی سید خدا بخش خاندان سا دات میں مشہور بزرگ گزرے ہیں۔ غازی عبدالرشیدشہیدای معزز گھرانے کے چثم و چراغ تھے۔ آپ نے عربی اور فاری کی تعلیم اپنے تایازاد بھائی مولانا قاضی سید گھر بشیر سے حاصل کی اور درس نظامی کے لیے گلاؤ تھی کے ایک عربی مدرسہ میں داخل ہوئے۔ از اں بعدا پنے والدین کے ہمراہ بگرائی سے ترک وطن کر کے دبلی میں آ ہیے۔

تاریخ بین سادات بار به کا تذکرہ بالنفصیل ملتا ہے جو کہ زیدی ہیں۔ایک جگہ آپ کوائ سلسلے متعلق بتایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سلطان مجر خوری کی ہمراہی میں ان کے اسلاف نے جنگوں بین حصہ لیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ ان کے ایک بزرگ سیدرکن الدین مسعود کورائے برتھوری کے پاس شاہی قاصد کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا۔ سید حسین میرال جنگ سوار جنہیں تارا گرھی چہاڑی پرسلطان البند حضرت خواجہ بھین الدین چشی نے شہادت کے بعد دفنایا، بھی اسی خاندان سے متعلق ہیں۔ تذکار تصوف میں ہے کہ اسی معزز قبیلہ کے ایک نامور بزرگ صوفی سید ابوالحن ،سلطان قطب الدین ایک کے ساتھ فتح میرٹھ کے وقت موجود تھے اور وہیں ان کا مدفن العالی کے ساتھ فتح میرٹھ کے وقت موجود تھے اور وہیں ان کا مدفن معزز بیر جھنڈا' کے تام ہے مشہور ہوا۔

میرلوگ مغل اعظم ، نورالدین جهانگیر، شاہجهان ، اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت میں اہم انظامی و فوجی عہدوں پر فائز رہے۔ خاندان مغلیہ کے عرصہ زوال میں قطب الملک سیدعبداللہ اورامیر الامراسید حسین علی خال' بادشاہ گر' معروف تھے۔ محلاتی سازشوں میں ان کا برانام تھا۔ ایک ایک واقعہ پر اسرار ہے۔ فرخ سیر نے سادات بار ہدکا زور توڑنے کی بہت کوشش کی ، مگر جان سے ہاتھ دھو بیشا۔ بالا خرمحد شاہی عہد میں محمد امین خال کی کامیاب منصوبہ بندی سے بیخاندان تباہی سے دو چار ہوسکا۔ بر عکس ان کے 'بارہ ہتی افغان' کی شاخ سیاسی پخت و پر سے ہمیشہ الگ تعملگ رہی۔ درس و تدریس علم وضل اور تصوف وروحانیت ان کا طرم امتیاز تھا۔ اور شایدا فتا کی تعملگ رہی۔ درس و تدریس علم وضل اور تصوف وروحانیت ان کا طرم امتیاز تھا۔ اور شایدا فتا کی

رعایت سے قاضی کہلواتے۔ پروانٹی حرسالت قاضی عبدالرشید بھی اسی خاندان سے متعلق ہیں۔
عازی عبدالرشید شہیدٌ، پیشہ کے اعتبار سے خوش نولیں تھے۔ سروقد، چھر برابدن، گندی رنگ
اور بیضوی چہرہ، کرتہ پا جامہ اور ترکی ٹوپی ان کی عام پوشاک تھی۔ عشق رسول مقبول سیالیہ ان کا سرمایہ کیا تھا اور شعائر اسلامی سے گہرالگاؤ۔ آپ شروع ہی سے انگریز کے تخت مخالف تھے، اور آزادی کے حامی! مولانا محمل علی جو ہر، ڈاکٹر مختار احمد صدیقی اور کیم اجمل خال سے نشست و برخاست رہتی۔ بنابریں وہ روحانی پاکیزگی اور حصول برکت و رہنمائی کے لیے حضرت مولانا برخاست رہتی۔ بنابری فرنگی کو سے با قاعدہ بیعت ہوئے۔ انہوں نے پچھ وقت ملکانہ، راجپوتانہ اور میوات میں بھی بغرض تبلیغ گزارا، کیونکہ یہاں شدھی کے نہر بلیاثر اے متواتر پھیل رہے تھے۔

ابوالفضل صدیقی صاحب کلھتے ہیں کہ غازی عبدالرشید شہید نے ابتدائی تعلیم کے بعد کتابت کی اورای کوذر بعد معاش بنایا۔ روزگار کی تلاش میں ترک سکونت کر کے دہلی چلآئے اور پھر متنقلا بہیں قیام کئے رکھا۔ وہ بوڑھی ماں، ایک بیوہ بہن، جواں سال بیوی اور دو بچوں پر مشتمل خاندان کے نقیل تھے۔ قاضی صاحب مختلف جرائد و رسائل میں خوش نو لی سے بقدر ضرورت کما لیتے ۔ غریب گر بڑے خود دار تھے۔ قناعت پنداور معاطے کے کھرے۔ انہوں نے نظام المشائخ ۔عصمت ۔ منادی اور دین و دنیا میں بھی کام کیا۔

مولانارزاق الخيرى صاحب كابيان ت:

'جبلتا مخصوص نوعیت کے جذباتی نوجوان تھے۔ ذات رسالت پاک علی شان میں شدھی پاک علی شان میں شدھی والبانہ عشق تھا۔ رسول پاک کی شان میں شدھی والے جو گستا خیال کرتے تھے، انہیں پڑھ کراور من کروہ تڑپ اٹھتے تھے۔ کھی بھی جو شلے انداز میں اس اذیت کا اظہار کرتے کہ سننے والوں کو بھی ترادیے ۔''

جناب صادق الخيرى اور ملاوا حدى صاحب (جن كے ہاں وہ كام كرتے تھے) فرماتے ہيں:

"دوہ خاموش طبع اور داخلی طور پر بے چین طبیعت كے مالک
تھے۔اس موضوع پر بہت كم بولتے تھ ليكن جب بولتے تو دل كے تمام

زخم نماياں كر ديتے ، جس سے اندازہ ہوتا كہ اس معاطے ميں وہ شديد

داخلی بيجان ميں مبتلا ہيں اور ہمہ وقت الجلتے رہتے ہيں۔ زود نوليس كا تب

تھے۔اس لئے انہیں ہرادارے میں پذیرائی حاصل تھی،لین ان کی متلون مزاجی اور تیکھا پن انہیں ٹک کر کام نہیں کرنے دیتا تھا'' آپ کے تیکھے پن اور غیرت ایمانی کا تذکرہ دیوان سگھ مفتون نے اپنی کتاب'نا قابل فراموش' میں''سوامی شردھا ننداور خواجہ سن نظامی'' کے عنوان سے قلم بند کیا ہے، ظاہر ہے۔اس نے معاملہ مذکورا پنے زاویدنگاہ سے دیکھا تھا۔ بین السطور''غازی عبدالرشید شہید'' کے بارے میں اپنی یا دداشتیں ضبط تحریر میں لاتے ہوئے لکھا:۔

> ''میں میٹرک پریڈوالے دفتر'ریاست' میں بیٹھا کام کررہا تھا کہ سوای براما نند (جوسوای شردها نند کی شدهی تحریکوں کا انچارج تھا) کا ٹیلی فون آیا کہ سوامی شردھا نندکو ابھی ایک مسلمان نے قتل کر دیا ہے ... میں فوراً سوامی جی کے نیا بازار والے مکان پر پہنچا۔اس وقت واقعہ کو ہوئے ایک گھنٹہ ہے کم عرصہ ہوا تھا۔ سوامی جی مقتول حالت میں خون سے لت بت لکڑی کے تخت پوش پر پڑے تھے۔ قاتل عبدالرشید حراست میں تھا۔ بزار ہالوگ جمع تھے اور شیخ نذیر الحق انسکٹر ابتدائی تحقیقات میں مصروف تھے۔ میں نے جب عبدالرشید کودیکھا توسمجھ گیا کہ بیل عبدالرشید کی زہبی دیوانگی کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس کی دیوانگی کی علامات ایک عرصہ پہلے ذیل کی صورت مين دفتر 'رياست' مين ظاهر موچي تقين اوروه واقعات بيته افغانستان میں کنگ امان اللہ کے حکم سے چند احمدی سنگسار کر دیئے گئے جووہاں اپنے احمدی خیالات کی تبلیغ کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے افغان گورنمنٹ کے خلاف ایک سخت ایڈیٹوریل نوٹ کھا اوریونوٹ اس کا تب عبدالرشید کو کتابت کیلئے ویا۔ عبدالرشيد نے ابھی چندسطروں کی کتابت کی تھی کہ وہ میرے پاس آیا۔ اس كي تنصي سرخ تعيل - چر بي يعفد كجذبات تق كنه لكا: "آپ کوشری معاملات میں وخل دینے کا کیاحق حاصل ہے؟ اسلام کی تعلیم کےمطابق سنگساری جائز ہے اور احمد یوں کو ضرور سنگسار کیا جانا جا ہے تھا، کیونکہ میرزا قادیانی کے نبی ہونے کے دعویدار ہیں۔ میں

یکا فراندنو ننہیں لکھ سکتا، میں نے اس کو جب انتہائی غصر کی حالت میں در کھا تو میں نے حسوں کیا کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس سے نوٹ واپس لے کر دوسرے کا تب کو دے دیا اور اس کا حساب کر سے اپنے دفتر سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد عبد الرشید کے جو حالات جھے معلوم ہوئے وہ سے تھے کہ ججرت کی تحریک میں سے افغانستان چلا گیا تھا اور وہاں سے جب مہا جروا پس ہندوستان آئے تو سے بھی واپس آگیا اور آئے ہوئے وہاں سے ایک ریوالور اپنے ساتھ لے آیا اور اس ریوالور سے بی اس نے سوای شردھا نند کوتل کیا''۔

0

عازی عبدالرشید شہید ؓ نے عربی وفاری کی ابتدائی تعلیم اپنے تایازاد بھائی ہے حاصل کی اور بعدازاں گلاوشی منطع بلند شہر کے عربی مدرسہ میں درس نظامی کیلئے داخلہ لیا تھا۔ آپ کے حالات زندگی میں دیوان عگھ مفتون نے افغانستان کی طرف سفر ہجرت کا اشارہ دیا ہے، حالانکہ اس کا مقصد کچھاورتھا۔

بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں تکیم اجمل خاں نے مولانا محمطی جو ہراور ڈاکٹر انصاری صاحب کے مشورہ سے شاہ افغانستان کے نام ایک خطاکھا۔ اس میں درخواست کی گئی تھی کہ آپ ہندوستان پر حملہ کر دیں۔ اس وقت انگریز کے خلاف مسلمان اور ہندو بھی باہم متفق ہیں۔ یہال کے سب لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور انشاء اللہ فتح حاصل ہوگی اور یوں آپ کے ذریعے ہندوستان میں اسلام کی حکومت قائم ہو کتی ہے۔

خط پہنچانے کے لیے حکیم صاحب کی نگاوا بتخاب مولانا قاضی عبدالرشید پر پڑی ۔ کہا گیا کہ
آپ افغانستان ہجرت کر جا ئیں اور مکتوب شاوا فغانستان کی خدمت میں ذاتی طور پر پیش کریں۔
دوسرا خط مولانا محمطی مرحوم کا تھا جو کا بل کے گورنر کے نام تھا اور اس میں سفارش کی گئی تھی کہ قاضی
صاحب کور ہائش وغیرہ کی سہولت بہم پہنچائی جائے اور ہر ممکن تعاون فرما ئیں۔قاضی صاحب نے
مید دونوں خط محفوظ کر لیے اور مع اپنی اہلیہ اور صاحبز ادہ کے روانہ ہوگئے۔ کا بل پہنچ کر آپ نے
دیکھا تو معلوم ہوا کہ حکیم اجمل خان کا خط غائب ہے۔

مكتوب مذكورك يول عائب موجان كامعامله بهت يجيده تعالكن كافى عرصة تك بيكل ند

ہوسکا۔ قاضی عبدالرشید شہیدگا ایک خالد زاد بھائی احمد حسن تھا۔ اس نے ڈاکٹر انصاری کے وظیفہ پر علی گڑھ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ قاضی صاحب کے گھر بھائی کے رشتہ ہے اس کی ہے تکلفانہ آمد ورفت تھی۔ وراصل احمد حسن ہی۔ آئی۔ ڈی کا ایک در پردہ افسر تھا ، جس کا تعلق براہ راست وائسرائے سے قار ایک تعلق براہ راست خائر ایا تھا البتہ کسی مصلحت سے وائسرائے تک فرائسرائے سے قار ایک مسلمان لیڈر شاہ افغانستان کو برطانوی ہند پر جملہ خبیں پہنچایا۔ تا ہم اس نے بیر پورٹ ضرور دی کہ مسلمان لیڈر شاہ افغانستان کو برطانوی ہند پر جملہ کرنے کے لیے آمادہ کررہے ہیں۔

بدرازیوں کھلا کہ احمد حسن کا قیام قاضی عبدالرشید کے مکان پر تھا۔ ایک روز آپ بلیغی دورہ کے بعد گھر پہنچے۔ رات خاصی گزر چکی تھی۔ دیکھا کہ احمد حسن کے کمرے سے روشنی آرہی ہے۔ آپ نے درواز ہے جھا نکا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کاغذات پھیلے ہوئے ہیں اور احمد حسن کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ نے اسے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو وہ ایک دم گھبراسا گیا۔ بہر حال کاغذات کا پلندہ بستر کے پنچے چھیا کہ دروازہ کھولا۔ قاضی صاحب کو اس حرکت پر شبہ پڑ گیا اور پوچھا کہ تم کیا لکھ رہے تھے؟ جمھے بھی دکھاؤ۔ '' پچھ نہیں ایک دوست کو خط لکھ رہا تھا۔'' اس نے کہا۔ آپ کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ قاضی صاحب، احمد حسن کو پچھا ڈکر اس کے سینہ پر سوار ہوگئے اور دونوں ہا تھوں سے اس کا گلاد بالیا اور کڑک کر ہولے:

''اب بتا توبید کیا لکھر ہاتھا؟ تو نے وہ حکیم اجمل خان کا خط کیسے اڑایا تھا؟اوراب تک تومیرےخلاف کیا کیا کرتار ہا؟''

اس نے آپئے کرتوت بتاتے ہوئے کہا کہ 'جھائی صاحب! تم لوگوں کوتو میر ااحسان مند ہونا چاہیے کہ میں نے ڈاکٹر انصاری، مولا نامحمد علی، حکیم اجمل خاں اور آپ کو سزائے موت سے بچا لیا۔ اگروہ خط میں وائسرائے کو پہنچادیتا تو آپ سب تختہ دار پر چڑھ چکے ہوتے۔ وائسرائے کے حکم خاص سے میں آپ کے پیچھے افغانستان بھی گیا تھا تا کہ ایسی اسکیموں اور تمام معلومات سے حکومت کوآگاہ کرسکوں۔''

سیان دنوں کی بات ہے، جب آریہ ماجی چیلے قرید قریدا در شہر شہر کھیل کھے تھے نوبت یہاں تک آگئ تھی کہ ہندو استریاں کھی ''شدھ ہوجاؤ اور پہند کرلؤ' کے اشتہار آویزاں کر کے کھلی گاڑیوں میں جلوس نکا لئے گئیں۔ شدھی تحریک کے نت نئے فقنے اٹھنے لگر تو قاضی صاحب دل ہی دل میں سوچا کرتے تھے کہ اس فتندو شرکو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کی طرح ان کے دل میں سوچا کرتے تھے کہ اس فتندو شرکو کیسے ختم کیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ کی طرح ان کے

خبیث، بے غیرت گوروکوفنا کے گھاٹ اتاردیں۔ بالآخر کابل میں قیام کے دوران ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ انہوں نے حضور رسالت آب حقیقہ کی بارگاہ میں زبان درازی کی جسارت کرنے والے گروہ کے سرغنہ کا قصہ تمام کرنے کا مصم ارادہ کرلیا تھا۔ آپ افغانستان سے والیسی پر ایک پہنول اور چند گولیاں خرید لائے۔ اب میمرد غازی موقع کی تلاش میں تھا۔ قدرت نے جلد ہی تھیل جہاد سے سرفراز فرمادیا۔

۲۳ ۔ دیمبر ۱۹۲۱ء کا واقعہ ہے۔ برصغیر پاک و ہندیس ایک گہری سازش کے تحت تح یک شات رسول کا بانی ، سوامی شردھا نند د بلی میں اپنے مکان میں موجود تھا کہ آپ نے پستول سے پر در پے فائر کر کے اسے فنافی النار کر دیا۔ اس غیور مردمجاہد نے تاریخ میں غازی عبدالرشید شہید ً کے نام سے شہرت پائی۔

اس حوالے سے مولا ناراز ق الخیری صاحب کا ایک بیان برداد کچسپ اورروح پرور ہے:

د'وہ (غازی عبدالرشید شہید ) اکثر خواجہ حسن نظامی ، ملا واحدی اور

ہمارے ہاں کام کرتے تھے۔ بردے شائسة غریب طبیعت اور سکین صفت

تھے۔ ان کی کم آمیزی اور کم گوئی کے باوجود ہم ان کی فطرت کے اشنے

محرم ہوگئے تھے کہ ان کے اس اقدام پر چنداں جرت نہ ہوئی۔ کیونکہ

رسول پاک کی تفخیک و تو بین بھرے کلمات پڑھ کر اور من کر ان کے سینے

میں جو ال کھی المجلگ تھا اور ہروقت اندیشہ رہتا تھا کہ نہ معلوم میلا واکس

وقت اہل پڑے۔''

وشمن رسول سوامی شردها نندکوجہنم رسید کر کے انہیں چین سا آگیا تھا۔ دن دیہاڑے اتنابرا اقدام کرنے کے باوجود چنداں ہراساں نہ ہوئ بلکہ تختہ دار پر جام شہادت نوش کرنے تک انہیں پورااطمینان قلب حاصل تھا۔ کہنے کومز دور پیشہ کا تب تھے لیکن عشق رسول اور جذبہ ومستی کے طفیل اس اعلی مقام اور بلند منزل پر جا پہنچ تھے۔ تحفظ ناموں رسالت کا فرض کفایہ ادا کر کے سچ عاشقوں اور راز دانوں ہیں اپنانام کھوالیا۔ مانا کہ ہے کس و بے بس اور بے زور و بے پر تھے لیکن بلند نصب العین کی پرواز تو عرش بریں تک ہوتی ہے۔ اس کی بدولت وہ اس مرتبے پر جا پہنچ جہاں کا ئنات کی وسعتیں سمٹ جا تیں اور پائے استقامت کے تلوے چائی ہیں۔

غازی عبدالرشید شہید کے ایک رفیق کارمحر مسردارعلی صابری بتاتے ہیں کہ جن دنوں

حضرت قبلہ غازی صاحب، اخبار' ریاست' میں فرائض کتابت سرانجام دیتے تھے، دفتر کو چہ بلا تی بیگم، دبلی میں تھا۔ گلی میں دروازہ اوراسپلنیڈ روڈ کے سامنے برآ مدہ ۔ قید علائق ہے آزاد ہونے کے باعث' ریاست' کے دفتر میں ہی دن رات قیام رہتا تھا۔ قاضی صاحب کی نشست میری میز کے قریب ہوا کرتی تھی۔ نماز کے بہت پابند تھے۔ دفتر کے اوقات میں ظہر وعصر کی نمازی ' دریبہ' کی مسجد میں باجماعت اداکرتے اور آریسا جیول کی نجس ونا پاک حرکتوں سے ان کے جذبات بے حد مجروح ہو بھی تھے۔

۲۳ - دسمبر ۱۹۲۱ء جمعرات کا دن تھا۔ چار پانچ بیج شام در بید کے ہندوعلاقہ میں ہنگا ہے کا اطلاعات آنے لگیں۔ پورے شہر میں سننی پھیل گئی۔ ازاں بعدروز نامہ '' بیج'' کا ضمیمہ شائع ہوا۔ اس میں شردھانند کے تل کی خبراورعازی صاحب کی تصویر بھی تھی کہ چھکڑیاں پہنے پولیس کی حراست میں کھڑے ہوئے ہیں اور جسم پر چا در ہیں جینول چھپا کر شردھانند کے تصاور ملعون از لی کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ سوای شردھانند کے قبل کی خبر آنا فانا پورے شہر میں پھیل گئی۔ ہندوؤں نے اپنی دکا نیس بند کر دی تھیں اور سلمانوں کے خلاف احتجاج کرنے گئے، جب کدوسری طرف مسلمانوں نے اس پراظہار مسرت کیا۔ خوشی سے بتاشے بانے۔ بعض نے محفل میلا دکروائی اور اگلے روزمختلف جگہوں پر با قاعدہ نماز شکرانہ بھی اور کئی۔

ہندوؤں نے اس خبر کوانتہائی دکھ کے ساتھ سنااورای وقت ایک فساد کوش جماعت نے محض نہتے اور ناکردہ راہ گیرمسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ اس میں کئی مسلمان زخمی اور ایک اکہتر سالہ بزرگ محبوب علی خاں، جاں بحق ہوئے۔

عازی عبدالرشید کے پیماندگان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی ہوہ لیڈی ڈاکٹر اصغری ہیگم کا کے مئی 1979ء کو کراچی میں انتقال ہوا۔ آپ کے ایک بھائی مولوی قاضی جمیل احمہ نے نومبر 1947ء میں داعی اجل کو لیک کہااور آپے سب سے چھوٹے بھائی مولوی قاضی خلیل احمہ کا قیام لیافت آباد کراچی میں ہے۔ اپنا وقت زہد وعبادت میں صرف کرتے شہید محبت کے صاحبزادے مولوی تھیم تاضی محبود الحن صاحب دبلی میں مقیم ہیں۔ عازی صاحب نے تین شادیاں کی تھیں۔ چونکہ وہ دنیا داری کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دیتے اور اکثر وقت اور ادوو ظائف میں گم رہتے ،اس لیے بھی اور طبعی عدم موافقت کی بنا پر پہلی دو بیو یوں کو طلاق دینا پڑگئی تھی۔ عازی

عبدارشید شہید کے ایک حقیق بھانج ڈاکٹر احسن کے بارے میں پید چلا کہ وہ عزیز آباد نمبرہ، کراچی میں مقیم ہیں۔

سوامی شردهانند

بھارت کی راجدھانی کے چاندنی چوک میں موتی مسجد اور اس کے بالکل سامنے دہلی کارپوریشن کا مرکزی دفتر واقع ہے۔اگر بلدید کے صدر در دازے سے اندر داخل ہوں توصحن میں نصب ایک مجمد نظریڑے گا۔یدا یک دہن دراز آریہ عاجی لیڈرسوا می شردھا نندکی یادگار ہے۔

سوای شردها نند جالندهر کار ہے والا تھا۔ اس کا اصلی نام لالمنثی رام بتایا جاتا ہے۔ ابتدائی چندسال پنجاب پولیس میں ملازم رہا۔ پھر محکمہ قانون میں مختار عدالت ہوا۔ ازاں بعد لا ہور میں دیا نند انگلودیدک کالج سے وابستہ ہوگیا۔ انظامی امور میں ادارہ کے پرٹیل ہنس راج سے اختلاف ہواتو ڈی۔ اے۔ وی کے مقابلے میں ہر دوار کے قریب موضع کا گلزی میں ایک گوروکالج قائم کر ڈالا۔ غالبًا وہ کچھ عرصہ ہو۔ پی میں بھی رہا۔ اس کے بعد سنیاس لے لی اور ابر ووں کا صفایا کر کے دھونی رمائی۔ یوں وہ ایک سادھو بن چکا تھا اور ای وجہ سے ''سوامی شردھا نند'' کہلایا۔ بہر حال اسے ہندو حلقوں میں خاص اہمیت حاصل ہوئی۔ ۱۹۱۹ء میں جب آل انڈیا کا گریس کے اجلاس، پنڈ سے موتی لعل نہر وکی زیر صدارت امر تسر میں منعقد ہوئے تو شردھا نند مجلس استقبالیہ کا چیئر میں تھا۔

شردهانندنے سیاس اعتبار سے کئی رنگ بھرے۔اولاً ،قوم پرتی کی دعوت بٹانیا، ہندوومسلم اتحاد کا نعرہ۔ ٹالٹاً ،تحریک گتاخی رسول۔اس کا آخرالذ کرروپ انتہائی اشتعال انگیز، قابل نفرین، روح فرسا، پاجیانہ، زلزلہ خیزاور گھناؤنا تھا۔

امدگرار المداء کے دوران اسے دفعہ ۱۲۳ الف کے تحت قید بخت کی سرز اسنائی گئی۔ معافی نامدگر ار کر جیل ہے رہا ہوا تو برملا اپنے خبث باطن کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے سب سے پہلے روز نامد استجے، کا ایک مضمون میں اسلام پر پہلا وار کیا۔ الفاظ اس قدر بخس سے کہ ہرگز لائق تذکر ہنیں۔ سوای شردھا نندا یک مدت ہے دبلی میں مقیم تھا۔ اُردوا خبار ''تجی' اس کے زیر مگرانی بہیں سے نکتا، جبکہ مذکور مردود کے بیٹے نے ہندی میں روز نامہ 'ارجن' جاری کررکھا تھا۔ سوامی شردھا نند کا

قد لمبا، داڑھی مونچھ صاف، سرمنڈ اہوا، آواز بہت بھاری اور لباس سادھوؤں سارنگدار قتل کے وقت عمر پنیسٹھ کے لگ بھگ اور رہائش نیاباز اروالے مکان میں تھی۔

شردها نند نے ابتدا خاندان مغلیہ کی شنرادیوں کے خلاف فخش ڈرامے لکھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تحریک انتہا پیند ہندوؤں کا معمول ہوگئی۔ ایک مرتبہ زینت آراء بیگم کے متعلق لکھا گیا کہ وہ انتہائی بدچلن عورت تھی۔ بنابریں ہندوؤں کو مشتعل کرنے کے لیے عہد سابق کے مسلم سلاطین کے فرضی مظالم کی کہانیاں بہت بڑھا چڑھا کرشائع کی جاتیں۔ نیز ہندوعورتوں کے اغوا اور پیروکاران اسلام کے ہاتھوں ان کی عزت لٹ جانے کا کوئی نہکوئی قصہ بہر حال گھڑ لیا جاتا۔

ایک ہندو چیلے نے قرآن پاک کی مخالفت میں لکھنا شروع کیا۔ سوامی شردھا نندگی اشیر باد سے ہی ایک اور اخبار''گورد گھنٹال'' جاری ہوا۔ اس میں مسلمانوں کے بزہبی رہنماؤں پر کیچڑ اچھالتے۔ آشرم کے کارکنوں نے اولیائے کرام ، دین اسلام اور کتاب مبین کے خلاف افترا پردازی ، بہتان تراثی ، اور دشنام طرازی میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی۔ گندے لیجے میں فخش الفاظ، حرف حرف زہر میں بجھا ہوا۔

المختفرآ ریساجیوں کا حوصلہ بہت بڑھ گیا تھا۔اب وہ اپنی ناپاک زبان اور پلید قلم سے سر کار
میں میں میں ہونے کی ذات بابر کات کونشانہ طنز واستہز ابنا تے تحریک گستا خی رسول کی پہلی واضح علامت
موامی دیا نند سرسوتی کے اس انتہا لیند ہی چھے شردھا نند کی شکل میں سامنے آئی تھی۔مسلمانوں کی دل
آزار کی مضبطی قرآن کی قرار دادیں، مشاہیر اسلام پر گستا خانہ تبعرے،صوفیائے عظام کی ہتک،
صحابہ کرام کے متعلق مغلقات و بکواسات، شان اہل بیت میں ہرزہ سرائی اور آقائے مدنی علیہ تھے کی
حرمت و تقدیر کی کونشانہ بنانا اس کا وطیرہ تھا۔وہ برملا کہا کرتا کہ اگر ہندو بقا چاہتے ہیں تو ان پر لازم

رسول عربی علی کے مقام رفع پرحملہ ہواورشیدایان مصطفیٰ بزم دارورس نہ سجا کیں، ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا تھا۔اس نازک مرحلے پر بھی ایک بلند مرتبہ شہباز عشق ،مردود پر جھپٹا، پلٹا اور بلیٹ کر جھپٹا۔ بیخوش قسمت مجاہد' غازی عبدالرشید شہبید' تھا جو برصغیر پاک و ہند میں شہیدان ناموس رسالت کاسپہ سالاراول کھہرااور تاریخ حریت وجانبازی کی آبروقر اردیا گیا ہے۔

گتاخ رسول قتل ہوتا ہے

وه ایک غیرمعمولی دن تھا۔ ناموس نبی کا غیورمحافظ غازی عبدالرشید شہیدٌ، دیثمن رسول کو

ٹھکانے لگانے انتہائی اعتماد کے ساتھ شردھانند کے آشرم میں جا گھسا۔ اتفاق ہے اس وقت دریدہ دہن تنہا موجود تھا۔ غازی صاحب نے ایک ثانیے کمرے کا جائزہ لیا اور للکارا:

"بے غیرت کینے! تو نے مسلسل میرے رسول سے دشمنی کی اور کواس بکتار ہاہے،اب میں مجھے ہلاک کیے بغیر نہیں چھوڑ وں گا۔ ذلت و رسوائی کی موت کے لیے تیار ہوجا۔"

آتش غضب میں یہ کہتے ہوئے لبلی دبا کرچھ کی چھ گولیاں دشمن رسول کے سینے میں اتار دیں۔ فائر کی آ واز من کرلوگ دوڑ کرآئے اور دیکھا کہ تڑ ہے ، پھڑ کتے اور کراہتے ہوئے شردھا تند کے جسم کوایک شخص انتہائی غصہ کے عالم میں جوتوں سے شوکریں لگار ہاہے۔ یہ کیفیت دیدنی تھی۔ اگر غازی صاحب شاتم نبی کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے بعد راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تو ممکن تھا، لیکن عاشق رسول یہ کیونکر گوار افر ماتے۔ آپ نے جائے وار دات سے بھا گئے کی قطعاً کوشش نہ کی بلکہ بصد شوق خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب آپ کو تھھڑی پہنا دی گئی تو مسکراتے ہوئے فرمایا: بیراہ شوق میں پھولوں کے گجرے ہیں۔

ہندوؤں نے سوامی شردھا نندگی ارتھی کا جلوس نکالاجس میں ہزار ہا آدمی شریک تھے۔ جگہ جگہ جوشیی نظمیں پڑھی جارہی تھیں اور تقریریں کر کے ہندوغوام کواشتعال دلایا گیا۔اس سے نقص امن عامہ کا سخت اندیشہ لاحق ہوگیا۔ ہندوقانونی چارہ جوئی اور عدالتی کارروائی کے بجائے انتقام،

انقام کاشور مجارے تھے۔

۲۵\_د مرکومها تما گاندهی نے ایک جامع مضمون' نشر دھا نند جی شہید' کے عنوان سے اپنے اخبار' یگ انڈیا' کی آئندہ اشاعت کے لیے لکھا اور اس کی ایک نقل ایسوی ایڈ پرلیس کو بھی جاری کردی۔ اس میں گاندهی جی نے سوامی شردھا نند کی مفسدانہ فطرت پراظہار خیال کیا اور آئندہ خدشات کا تذکرہ بھی چھیڑا۔ مرقوم تھا:

''عبدالرشید کے فعل کے ذمہ دارہم ہیں۔ میں عبدالرشید کی بریت ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ میں واقف نہیں کہ وہ کون ہے۔ بیام بھی درخور اعتنا نہیں کہ اس فعل کی محرک کیا بات ہے۔ بیقصور ہمارا ہے، کیونکہ اخبار کا مالک ایک چلتا بھرتا طاعون بن کررہ گیا ہے۔ تہتوں اور دروغ بافیوں کی وبا پھیلا تا ہے۔ وہ اپنی زبان کے تمام ذکیل اور اشتعال انگیز لغات ختم کر

دیتا ہے اور بیز ہر یلا مادہ وہ اپ قارئین کے صاف دماغوں میں شھونس دیتا ہے۔ لیڈرخودا پناراگ الا پے جارہے ہیں اورا پنی ہی یاوہ گوئی میں مدہوش ہیں اوران کوعلم نہیں کہ انہیں اپنی زبانوں اور قلموں کو لگام دینی چاہیے۔ سیاہ کا رانداور ناپاک پراپیگنڈے کی تا ثیر آزادانداور بے ججابانہ طور پر اپنا کام کر رہی ہے۔ الہذاہیہ ہم تعلیم یافتہ لوگ ہیں جوعبدالرشید کے مجنونانہ جوش کے ذمہ دار ہیں۔ دروغ بافیوں یا مبالغہ آمیز یول کو تحفظ ذاتی اورا ظہار صفائی ہے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے آئندہ بھی بیتو قع کچھزیادہ نہیں کہ سوامی جی کاخون ہمارے جرموں کے سیاہ داغوں کو دھوڈ الے اور نہارے دلوں کی صفائی کا باعث ہوگا'۔

اس کے برعکس ۵۔ جنوری کو پینچرشائع ہوئی کہ راجہ زیندر، پیڈت مدن موہن مالویہ اور لالہ لاجیت رائے نے بنارس میں ہندوتو م سے چندے کی اپیل کی ہے تا کہ سوامی شر دھانند کے مشن کو مزید آگے بڑھایا جاسکے اور شدھی کی تحریک تیز ہو۔ با قاعدہ اعلان کیا گیا کہ ۹۔ جنوری کو پورے دیش میں شر دھانند جی کا یوم ماتم منایا اور دس لا کھروپیے چندہ جمع کیا جائے گا۔ شام کو جلے منعقد ہوں گے تا کہ سلمانوں کوشدھ کرنے برزور دیا جائے۔

سوامی شردها نند کے مقدمہ قمل کی تغییش جاری تھی۔ حکام بالانے پولیس کو سخت تا کید کی کہ وہ اندرسات یوم تحقیقات مکمل کریں، اس لیے کہ مزید مہلت نہیں دی جاسکتی۔ علاوہ ازیں بعض ہندوز مما چاہتے تھے کہ اس واقعے کوایک گہری سازش کے طور پر لیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ میں اس مارٹ کے طور پر لیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ

مسلمان ملوث ہوں۔

روزنامہ ''ہمررد' وبلی کے مطابق ۲۸ ۔ رسمبرسوا گیارہ بے قبل از دو پہر، دو پولیس اہلکار مفتی کفایت الشصاحب کے پاس آئے اور کہا کہ کپتان پولیس آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا انہیں اپنے ہمراہ لے گئے، ان سے غازی صاحب کے متعلق پوچھ کچھ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں موصوف کوعرصہ تین سال سے جانتا ہوں۔ میرے خیال میں بیکوئی سازش نہیں ہے بلکہ اس فعل کا ذمہ دار فر دواحد ہے جو کہ تمہاری تحویل میں ہے۔ سازش سازی کے حوالے سے دیوان سگھ مفتون کا بیان بالخصوص ملاحظ کرنا چاہیے: سازش سازی کے دوان سگھ مفتون کا بیان بالخصوص ملاحظ کرنا چاہیے: سوای شردھانند کے مکان پر جب عبدالرشید حراست میں تھا تو

مجمع میں لوگ اس قل کی ذمدداری خواجہ صن نظامی پر ڈال رہے تھاور کہا جار ہاتھا کہ قاتل ،خواجہ حسن نظامی کا ایجنٹ اور بھیجا ہوا ہے۔" سوائح عمرى حضرت خواجه حسن نظامي ميس ملاواحدى د بلوى مرحوم صراحثاً تحريفر مات بين: "فواجه صاحب شردهاند کے خلاف لکھتے تو رہے ہی تھے۔ ٢٣ - دمبر ١٩٢٧ء كوجوسوا مي جي حقل كادن تعاصح بي مبح خواجه صاحب نے کوئی کارٹون یامضمون ٹکالاتھا یا پوسٹر چسپاں کیا تھا جس میں پچھالیا اشارہ تھا جے آریوں نے اینے دعوے کی دلیل بنایا۔ نیز ای دن انہوں نے تیسرے بہر پنجاب نیشنل بینک سے ایک ہزار روپے لیے تھے۔ بینک کے ہندو عملے نے مشہور کرویا کہ خواجہ صاحب نے کسی شخص کوایک ہزار دلوائے تھاوررو بےدلوانے خودساتھ آئے تھاورہم نے خودرو يوں كا دینا دیکھا تھا۔ ہندوؤں کا عام گمان تھا کہ ہزار رویے لینے والےمنثی عبدالرشيد تع جنهول نے سوائی جی پر گولی چلائی۔خواجہ صاحب بیشنل بینک سے واپس آ کرایے مکان میں تشریف فرماتھ۔جعرات کا دن تھا، اس لیے برا مجمع تھا۔ یکا یک سا کہ ایک مسلمان نے سوای شردھا نند کولل كرديا ہے۔اس كے بعد فوراً ثبلي فون برخواجه صاحب سے كہا جانے لگا کہ بیسب تہارا کیا دھراہے۔عبدالرشید تہارے ہاں کا بی تویس تھاتم نے اس سے سوای جی کوئل کروادیا ہم بھی قبل ہونے کے لیے تیار ہو''

ے محبت وعقیدت کارشتہ رکھتے ہیں۔ بھی کھاتوں کارواج عشق کے دھرم میں نہیں چلا کرتا۔ ملاواحدیٰ اس سلسلے میں مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''میرے مکان کے قریب پڑودی ہاؤس میں آریوں کا گڑھ تھا۔
پڑودی ہاؤس کے سامنے بالا خانے پرمولانا زاہدالقادری رہتے تھے۔ان
کے نام کا ایک لفا فہ جے انہوں نے بغیر چاک کیے ڈال دیا تھا، ہوا ہے اڑ
کر پڑودی ہاؤس میں جاگرا۔ پڑوی ہاؤس والوں نے اس لفافے کواٹھالیا
اور پتے ہے مشابہ خط لکھ کر ہیر ننٹنڈ نٹ پولیس کے پاس بھیج دیا کہ دیکھئے
مسلمان ایسی سازشیں کر رہے ہیں۔ سینئر سپر ننٹنڈ نٹ پولیس نے کوتوال
شہرکو تھم دیا کہ تحقیقات کرؤ'۔

مرد مرد المربي مع ميات روح الغرض ٢ جنوري ميح ١٠ بج ،سب انسپکٹر تھانه دریا تیخ مولانا زاہدالقادری صاحب کواپنے ساتھ لے گئے۔ ڈپٹی اکرام الحق نے ان سے معاملہ دریافت کیا اور مختلف سوال جواب ہوئے۔ مولانا موصوف کا آبائی وطن، 'اترولی' صلع علی گڑھ تھا اور ١٩١٩ء کے دوران دلی میں آکر کوچہ

حولان میں رہائش پذیر ہوگئے تھے۔ سازش کا سراغ لگانے کے لیے مولانا مظہر الدین شیرکوئی چیلال میں رہائش پذیر ہوگئے تھے۔ سازش کا سراغ لگانے کے لیے مولانا مظہر الدین شیرکوئی ایڈیٹر' الامان' اور منشی محمد فردوس کا تب کی بھی طبی ہوئی لیکن ایسا کوئی اشارہ نہ مل سکا۔ تفتیش افسران میں اکرام الحقی ڈپٹ سپر منٹنڈنٹ سی۔ آئی۔ ڈی مسٹر نذیر الحق، انسپکٹرسی۔ آئی۔ ڈی اور سکھ

ا فسراجیت سنگھے، مسٹر مارگن، ملک دیوی ڈیال ڈپٹی سپر ننٹنڈ نٹ ٹی اور مسٹر آرڈ ایس ایس پی کے نام قابل ذکر ہیں۔

روزنامہ''ہررو'' دہلی،ا۔جنوری ۱۹۲۷ء کے مطابق مولانا مجمعلی جوہر، غازی عبدالرشید صاحب سے ملئے کوتوالی گئے۔ بید ملاقات مسٹرآ رڈالیس الیس نی کی خصوصی اجازت سے ممکن ہوسکی مقی مولانا مجمعلی جو ہرایک بجے کے قریب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضرت قبلہ غازی صاحب کوایک سلاخ دار کو گھڑی میں رکھا گیا ہے۔ بوقت ملاقات کی ہندوافسران ذاتی طور پر موجود رہے۔مولانا جو ہر کے استفسار پر مرد غازی نے بتایا کہ جمھے صاف کیٹروں کی ضرورت ہے اور نماز وغیرہ کے لیے وضوکی سہولت چا ہتا ہوں۔ نیزید کہ تحریری بیان لکھنے کے لیے قلم، دوات اور کاغذ فراہم کیا جائے۔

#### رودادمقدمه

پولیس کی کارروائی کلمل ہو چکی تھی۔لہذا ۱۳۱۔جنوری ۱۹۲۷ءکومرافعہ کی با قاعدہ ساعت مسٹر بہنوت (آئی۔ سی۔الیس) ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں ۱۲ ہج دو پہرشروع ہوئی۔ مسٹر سورج نرائن پلک پراسکیو ٹر، استفاثہ کی طرف سے پیش ہوئے۔اس روز وکیل سرکار نے عازی صاحب سے مختلف سوالات کئے مگر آپ نے کوئی جواب دینے کی قطعاً کوئی ضرورت محسوس نہ کی۔

معمول کی کارروائی کے دوران خان نذر الحق انسپائر آف پولیس کی۔ آئی۔ ڈی نے بتایا کہ بین بھی اس مقدمے کی تفتیش ہے متعلق رہا ہوں۔ تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ بعد لیعن ۲ بجے کے قریب وقوعہ کی جگہ پہنچا تھا۔ سوامی بی کی مصروبیت کے اور دیگر نقشے میں نے بی تیار کئے۔ موقع وار دات سے پستول کا ایک خالی کارتوس دستیاب ہوا تھا جو کہ سر بندر ناتھ نے برآ مدکیا۔ میں نے ملزم کے جسم سے خون آلود یا جامہ اتار ااوراس کا بلندہ بنا کر کیمیکل ایگر آمینیشن کے لیے بھیجا تھا۔ پستول میر سے سے خون آلود یا جامہ اتار ااوراس کا بلندہ بنا کر کیمیکل ایگر آمینیشن کے لیے بھیجا تھا۔ پستول میر سے آبک چلی ہوئی گولی نگلی اور وہ موجود ہے۔ میں اس تفتیش کا انچارج ہوں۔ ہم نے چودہ بندرہ یوم کے اندر تونی کارروائی مکمل کی۔ ملزم کے حالات دریا فت کرنے کے لیے پنڈت ہر بنس رام اور آ نا مجمد انہوں تھی سے بے واقعہ کے متعلق ابھی تک کی سازش کا علم نہیں ہو سکا۔

عابد میر کانشیبل نمبر ۱۹۸ متعین کوتوالی نے اپنے بیان میں کہا:

''مقتول کی تعش کا پوسٹ مارٹم ڈاکٹر فرینکلن نے ۲۳۔ دہمبر ۱۹۲۹ء کوساڑھے گیارہ بج کیا۔ اوراس کے جہم سے ڈاکٹر نے جوخون آلود پارچات اتارے اس کی فرد میں نے بنائی تھی اور دیگر فردیں بھی میری بنی ہوئی ہیں۔ دھرم پالے میرامعاون تھا۔''

سریندر چند ولد لاله کان چند تو م گفتری عمر ۲۳ سال جو که دیوان چندایند کوایک فرم میں ملازم تھا، نے بتایا کہ میں ساکن و ہالی ضلع جہلم کا رہنے والا ہوں اور اب کلی قاسم جان، دہلی میں رہائش ہے۔جس تاریخ کوسوامی جی قل ہوئے، وقوعہ پر کوئی ۵ بجے کے قریب لایا گیا۔ایل اینڈ ایم فردوں پر میرے ہی دستخط ہیں۔ملزم کوانداز اُدواڑھائی گھنٹے اسی جگہ رکھا گیا، جہاں واقعة قل

پیش آیا تھا۔ پولیس کی ابتدائی کارروائی کا بھی عینی شاہد ہوں۔میرے علاوہ کئی اور اشخاص بھی موجود تھے۔

ایک اورگواہ رام لال ولدموہر لال قوم برہمن عمر ۲۲ سال نے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ میں پان فروشی کا کاروبار کرتا ہوں۔ مجھے دن تو یا ونہیں ہے لیکن واقعہ سے پچھ دریقل اس ملزم نے (غازی صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ایک پیسہ کا پان کے کرکسی دوسر شے تحض کودے دیا اور مجھ سے پوچھا کہ سوامی جی کا مکان کہاں ہے۔ میں نے بتادیا کہ یہی ہے۔ اس نے جس آ دی کو پان دیا وہ دور کھڑا تھا اور میں اسے نہیں پہچان سکا۔ پھر بیا و پرچڑھ گیا اور میں نے ایسی آ وازشی جسے کہ پٹا نے ہارود چھوڑتے ہیں۔ نے بازار میں آ ٹھ سال سے بیٹھا ہوں اور چھرو پیر کرا ید دیا کرتا ہوں۔

ازاں بعد پروفیسراندر کے علاوہ پولیس ملازم چھوخاں نمبر ۵•اجو کہ کوتوالی میں متعین ہے، نے بتایا کہ مجھے مہرشدہ کپڑوں کا بلندہ ملاتھااور میں پولیس کے دفتر میں دی آیا تھا۔

پہلے روز ساعت کے آغاز میں عدالت کے احاطے میں بالکل ہجوم نہیں تھا۔ کوئی نہیں سجھ سکتا تھا کہ ایک اہم مقدمہ پیش ہے۔ البتہ کچھ وقت بعد کافی اجتماع ہوگیا۔ معلوم ہوا کہ آئندہ پیشی پر عطاء الرحمٰن ایڈوو کیٹ ملزم کی طرف سے پیش ہورہے ہیں۔ غازی صاحب کو دوسیاہی ہتھ کا یوں میں لائے اور کشہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ جب استغاثہ کی شہادتیں ختم ہو گئیں تو ملزم کی طرف سے ذکر الرحمٰن صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں عدالت کی توجہ ضابطہ فو جداری کے باب ۱۸ کی طرف مبذول کروانا چا ہتا ہوں۔

دو تین روزکی رسی کارروائی کے بعد کا۔ جنوری کومقدمہ پیشن کورٹ کے ہیر دکر دیا گیا، چوہیں تاریخ کو با قاعدہ ساعت شروع ہوئی۔ قبل ازیں گواہان صفائی کی فہرست عدالت میں پیش کی جا چکی تھی۔ ساعت کے ابتدائی مرحلے میں مسٹر محدسلیم بیرسٹر نے ثابت کرنا چاہا کہ مقدمہ کو قانونی تقاضے پورے کئے بغیر سیشن کورٹ کے سپر دکر دیا گیا جو کہ غلط ہے۔ لہذا اسے دوبارہ مجسٹریٹ کے پاس بھیج دیں مگرید دلیل قبول نہیں کی گئی۔

سیشن کورٹ میں مرافعہ کی ساعت شروع ہو چکی تھی \_مسٹرمجہ سلیم بیرسٹرنے بیہ موقف اختیار کیا کہ ملزم عبدالرشید کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لہذاازروئے قانون وہ کسی فعل کا ذیہ دار نہیں گردانا جاسکتا۔ 27۔ جنوری 19۲۷ء غازی عبدالرشید صاحب کوعدالت کے کثیرے میں کھڑا کردیا گیا۔آپ نے صاف تھرے کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے ہونٹوں پر مسکراہ ف رقص کر رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ تاریخ مقدمہ پرنہیں بلکہ شادی میں آئے ہوئے ہیں۔ پروائہ شع رسالت کے وکیل کے جواب میں مسٹر سورج نرائن ، پبلک پر اسکیوٹر نے کہا کہ طزم ہرگز فاتر العقل یا مخبوط الحواس نہیں ہے۔ خان بہا در اکرام الحق نے بھی اس بیان کی تائید کی۔ اس کے بعد مندرجہ ذیل حضرات کو اسپر منتخب کیا گیا۔

مسٹر نذیر حسین، مسٹر ایس بی سکھ مسٹر سنیکل، مسٹر ٹامس لیک، خواجہ عبد المجید، نیاز محمد جب میر صلح ہو چکا تو مسٹر محرسلیم بیرسٹر کے موقف پر توجہ دی گئی کہ آیا ملزم پاگل ہے یانہیں؟ عازی محمد وح کو وکلاء صاحبان کی طرف سے ختی ہے کہا گیا تھا کہ وہ کسی سوال کا جواب شددیں اور بالکل خاموش رہیں گے۔ پیش کارنے پکارا تو آپ جپ رہے۔ ججنے چلا کرکہا:

معبدالرشيد!

آپ ذراس محرائے۔

غازی صاحب کے وکیل نے آواز دی''عبدالرشیدائم سفتے نہیں ہو؟'' لیکن آپ نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا مختلف آوازیں گرادھر خاموثی۔ ''جناب یہ پاگل ہے''ایک آواز آئی۔

آپ نے بڑی تمکنت سے سراو پراٹھایا اور جذباتی لہجہ میں بولے:

''کون کہتا ہے کہ میں پاگل ہوں؟ پاگل تو تم ہو۔ میں نے کوئی جرم

نہیں کیا بلکہ ایک دشمن رسول کو ٹھکانے لگایا ہے۔ تمہار سے تفتیش افسراور

اپنے اقرباوا حباب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے مردود کوموت کے

گھاٹ اس لیے اتارا کہ خواب میں سیدالشہد اء حضرت امام حسین نے نے

مجھ سے فرمایا تھا'' تمہار سے شہر میں میرے نانا نبی پاک مالیت کی تو بین کی
جارئی ہے اور تم خاموش بیٹے ہو۔ اپنے آقا ومولا کو کیا منہ دکھاؤگے۔ جو
میرے نانا کی عظمت و ناموس کا تحفظ نہیں کرتا، اس کا جھسے کی اتعلق؟''

لیکن اس کے باوجود مسٹر محد سلیم بیرسٹر اپنے استدلال اور قانونی نکات کے باعث عدالت سے بیمنوانے میں کامیاب ہوگئے کہ میینہ ملزم کومعائنہ کے لیے دماغی ہیپتال بجھوادیا جائے سیشن بجے کے حکم پرغازی عبدالرشید صاحب ۲۸۔ جنوری کو لا ہور لائے گئے تا کہ طبی گرانی میں ان کے

د ما غی توازن سے متعلق معلوم کیا جائے۔ میڈیکل بورڈ نے اپنی متفقہ رائے دی اور لکھا کہ ہمارے انداز سے مطابق ملزم ندکور میں فاتر انعقل ہونے کے ہرگز کوئی آ ثار نہیں۔ اس نے ہمارے سامنے کئی بار بالکل منجح انداز میں نماز پڑھی اور بڑی شائستہ گفتگو کی ہے۔ اس کے رویوں اور حرکات وسکنات میں مخبوط الحوای کا ذراسا شائبہ بھی نہیں ہے۔

آئندہ پیشی پرمقدمہ کی با قاعدہ کارروائی شروع ہوئی۔ پبلک پراسکیوٹر نے مقدے کا آغاز کرتے ہوئے واقعہ کی تفصیل بیان کی اور بتایا کہ کن کن وجوہ سے استغاثہ کا موقف درست معلوم

١٠٠١ - دتا -

نہلے عینی شاہد دھرم عکھے پیش ہوا۔ اس نے بتایا کہ میں شوروغل من کر سوامی جی کے کمرے کی طرف لیکا۔ سوامی جی ملزم سے کہدرہے تھے کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس آدمی (عبدالرشید) نے چیخ کرکہا کہ میں تہمیں ابھی بتا تاہوں۔ میرے جاتے ہی ملزم نے سوامی جی پراپنی پستول سے پدر پے فائر کھول دیئے۔ میں آگے بڑھا تو ایک گولی میرے بھی گئی۔ لیکن مجھے کوئی شدیدزخم نہیں آیا۔ میں نہیں کہ سکتا کہ جھے پر جان ہو جھ کر گولی چلائی گئی تھی یا اتفا قالیہ ہوا۔

دوسرا گواہ دھرم پال تھا۔ اس کیبقول: ییں سوامی جی کا پرائیویٹ سیکرٹری ہوں۔ میں ہر وقت ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ سوامی صاحب ۲۔ دسمبرکو بیار پڑگئے تو میں تیارداری پر بھی مامور ہوا۔ میں نے پہتول کی آوازش اور بھا گر کمرے میں پہنچا تو دیکھا کددھرم سنگھاور ملزم گھا ہیں اور دھرم سنگھ کی ٹانگ سے خون بہدر ہا تھا۔ ہم نے مل کر ملزم کو قابو کیا اور پھر پولیس کواطلاع دی۔ چندانند نے فدکورہ بالا گواہان کی تا ئید میں بیان کیا کہ سوامی جی کے دو کمرے ہیں۔ ایک کمرے میں ان کے ساتھ حادثہ موت پیش آیا، جب کہ دوسرے میں وہ بھوجن کرتے تھے۔ ہمارے مکان اور ان کے کمرہ میں ایک دیوار حائل ہے۔ میں مہر چندکو حساب دے رہا تھا کہ اس امر کی اطلاع ملی اور میں نے بچشم خود ملزم کوان کی گرفت میں دیکھا۔ اس کے بعد مہر چند، اندر جی، رام کی اطلاع ملی اور میں نے بچشم خود ملزم کوان کی گرفت میں دیکھا۔ اس کے بعد مہر چند، اندر جی، رام کیا اسکیو ٹر انسیکٹر کے بیانات قلم بند کئے گئے۔ آج غازی عبدالرشید کی طرف سے چو ہدری ظفر اللہ پر اسکیو ٹر انسیکٹر کے بیانات قلم بند کئے گئے۔ آج غازی عبدالرشید کی طرف سے چو ہدری ظفر اللہ خان ایڈ دو کیا۔ بھی عدالت میں موجود تھے۔ ان کی جرح سے متاثر ہوکرخواجہ عبدالمجید اور مسٹرایس فی سنگھ نے قرار دیا کہ بادی النظر میں چشم دیدگواہ جھوٹے ہیں۔

واکرفرینکن کے بیان کے بعدخان بہادراکرام الحق ویٹ سرنٹنڈنے کا بیان شروع ہوا:

''میں بھی مسٹر آرڈ کے ہمراہ ملزم سے حالات دریافت کرنے گیا جو بقول ان کے یہ ہیں۔ وہ ہمیشہ کتابت کا پیشہ کرتا رہا ہے۔ ۱۹۱۳ء میں لا ہور میں تھا۔ ہمدرد کے دفتر میں خوش نویس کی حیثیت سے رہا۔ ۱۹۱۳ء کے آغاز میں لکھنو چلا گیا۔ وہاں تقریباً چھ ماہ 'ہمدرد' کے شاف میں بطور کا تب کام کیا اور پھر دہلی آگیا۔ اس کے بعد ۲۱۔ جنوری ۱۹۲۰ء کو وہ نجرت کر کے افغانستان چلا گیا'۔

کے مارچ 1912ء بوقت ۳ بجے سہ پہر مقد ہے کی دوبارہ ساعت ہوئی۔ عدالت کے احاطہ میں لوگوں کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا ہجوم تھا۔ اب کے مسٹر مجرسلیم بیرسٹر نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کا دماغی توازن درست قرار دیے جانے کے باوجوداس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سارا واقعہ مذہبی جوش وجنون کے باعث پیش آیا۔ اس صورت میں بھی عبدالرشید کو قائدہ کہ پہنچتا ہے۔ جبکہ بیا یک امر واقعہ ہے کہ مقتول شردھا نند نے مسلمانوں کے جذبات و احساسات کوٹھیں پہنچائی اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑایا۔ سرکاری وکیل نے اس کی تردید میں تقریر کی ۔ یہ کی ۔ جب وکلا کے مابین قانونی بحث مکمل ہو بھی تو اسیسران، مشورہ کے لیے باہر چلے گئے۔ یہ واپس پنچے توسیشن جے نیاز محمد سے سوال کیا:

"آپ کے خیال میں ملزم نے سوائ کو گولی ماری اور انہیں قتل کیا یا نہیں؟"
"ہاں! مگریہ فدہی جذبے سے ہوا" نیاز محد نے جواب دیا:

دیگرآسیران نے بھی اقرار کیا کہ واقعی ملزم نے سوای شردھائندکوموت کے گھاٹ اتارا ہے۔لیکن پروفیسرخواجہ عبدالمجیدنے کہا کہ عنی گواہ بالکل جھوٹے ہیں وہ موقع پرموجود نہ تھے۔تاہم میں سے کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آیا ملزم نے گولی چلائی اور قتل کیا ہے یائہیں؟ اس کے بعد مقدمہ ملتوی ہوگیا۔

فیصلہ کے لیے ۱۳ ۔ مارچ کی تاریخ مقررتھی۔ اس روز صبح ہی عدالت میں کافی رش تھا۔ مسلمانان وہلی بھاری تعداد میں اپنے غازی اور مجبوب ہیروکا دمکتا چہرہ دیکھنے کے لیے احاطے میں پہنچ چکے تھے۔ عدالتی کارروائی کا وقت شروع ہوا تو پولیس اہلکار پروانۂ شمع رسالت سید قاضی عبدالرشید کو لے کرآئے۔ قاضی صاحب نے خوش نمالباس پہن رکھا تھا اور خوشبو بھی استعال کی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے سے کسی قتم کی پریشانی کا اظہار نہ ہوتا تھا بلکہ تمام وقت متبسم رہے۔ درمیانی وقفہ کے بعد سیشن جے نے فیصلہ سایا:

"عنی شہادتوں اور حالات و واقعات سے واضح ہوگیا ہے کہ استغاثہ کے موقف کے مطابق عبدالرشید نے ارتکاب فعل کیا ہے۔ نیز اس کے اپنے بیانات اقراری ہیں۔اس لیے سزائے موت کا فیصلہ صادر کیا جاتا ہے"۔
کیا جاتا ہے"۔

فیصله سنتا تھا کہ غازی صاحب کے لب پر مسکراہ نے کی چاندنی تھیل گئی اور انہوں نے جوش مسرت میں باواز بلند 'اللہ اکبر' کہا۔ آپ کے عظیم حوصلے اور نور انی چہرے کو سامنے پاکر وہ مسلمان جو کچہری کی حدود میں جبح ہی سے حاضر تھ نعری تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے ' غازی صاحب' کی گاڑی کے آگے پیچے دوڑ نے لگے۔ ان کو پولیس اپنے ساتھ جیل لے جارہی تھی۔ عازی عبد الرشید کی خوثی کا کوئی ٹھکا نائمیں تھا۔ قبلی کیفیت چہرے سے عیاں ہوتی جاتی تھی۔ وہ قید خانے کی طرف جاتے ہوئے ہاتھ اٹھا اور مسکر اسکرا کرا پے شید ایکوں کے سلام کا جواب دے اور خدا حافظ کہ در ہے تھے۔

0

سیشن کورٹ کے فیصلہ کے خلاف' عازی عبدالرشید ڈیفینس کمیٹی' نے ان کے ورثاکی اجازت سے چوہدری ظفر اللہ خال بیرسٹر ایٹ لاء کی معرفت عدالت عالیہ میں اپیل دائرگی۔ مرافعہ کی ساعت لا ہور ہائی کورٹ میں ہوناتھی۔الغرض ۱۹۲۸ء کو گئی مرتبہالتوا کے بعد ساعت ہوئی۔ ڈویرٹنل نیخ مسٹر جسٹس براڈوے اور مسٹر جسٹس سکیپ پر شممل تھا۔ حضرت قبلہ عازی صاحب کی طرف سے مسٹر ظفر اللہ خال پیش ہوئے۔ دوسرے فریق کی جانب سے مسٹر کارڈن فورڈ کے علاوہ وکیل سرکارد یوان رام لال اور مسٹر را جکرٹس پیروکار تھے۔

ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ پولیس جو کہ ہندوتھا، نے امن عامہ قائم رکھنے کے لیے سخت انتظام کئے ہوئے تھے۔ ہائی کورٹ کے صحن میں پولیس اہلکاروں کی تعیناتی کے علاوہ عدالت کے کمرے اور بڑی سڑک پر بھی جابجا پہرہ تھا۔

مسٹر آسیرن بطور وکیل اپیلانٹ نے آغاز گفتگو میں مخضراً مقدے کا ذکر کیا اور کہا کہ سوامی شردھا نندآ ریساج کے ایک مشہور لیڈر تھے۔استغاثہ کے مطابق وہ وقوعہ کی سہ پہر بیار تھے۔ان کا ایک نوکر دھرم سنگھ خدمت گزاری کے لیے موجود تھا۔ یہ اتفاقیہ طور پر باہر چلا گیا۔ کمرے کے تین دروازے بند تھاور صرف وہ دروازہ کھلاتھا جن سے دھرم سنگھ نکل کر گیاتھا۔ ملازم ابھی باہر تھا کہ
ایک مسلمان آیااوراس نے کہا کہ وہ سوائی کو ملنا چاہتا ہے۔ دھرم سنگھ نے کہا کہ وہ بیار ہیں مگر سوائی
جی نے آواز دی کہ اسے اندر آنے دو۔ چنا نچہ ملازم ند کورعبد الرشید کو اندر لے گیا تو انہوں نے اس
سے چینے کے لیے پانی ما نگا۔ جب دھرم سنگھ پانی لینے گیا تو ملزم نے فائر کھول دیا۔ سیکرٹری جو کہ
ساتھ والے کمرہ میں تھا، فورا سوائی جی کے پاس آیا اور اپنا باز و قاضی عبد الرشید کے جسم کے گرو
ڈال کے پیچھے سے بکڑلیا۔ اس حالت میں چندمنٹ کھش جاری رہی۔ دریں اثنا دھرم سنگھ نے شور

ایف\_آئی آر پڑھنے کے بعد فاضل وکیل نے قانونی بحث شروع کی اور کہا کہ کی گواہ نے بید بیان نہیں کیا کہ کم کہ میں خون بہدر ہا تھا اور نہ ہی پولیس نے بیدنوٹ کیا ہے کہ کمرہ میں کتنے افراد تھے۔ میراموقف بیہ کہ مفروضہ قاتل ہے گناہ ہے اور جب قاتل سوامی شردھا نندکو شھکا نے لگا کرراہ فرارا ختیار کر گیا تو ملازموں نے راہ چلتے ایک شخص کو پکڑا اور حوالہ پولیس کر دیا۔ وگر نہ بیہ ہرگز نہیں ہوسکتا تھا کہ وقوعہ کی صورت میں ملزم کوکوئی نقصان نہ پہنچایا جاتا، جیسا کہ استغاشہ نے بھی تجویز کیا ہے کہ تقریباً جیس منٹ تک ہاتھا پائی رہی۔ گرہم دیکھتے ہیں کے عبد الرشید کہ تراش تک نہیں آئی ہے۔ مسرجسٹس براڈوے نے بو چھا: کیا پولیس نے ملزم کوائی کمرے میں سے گرفتار نہیں کہاتھا؟

وکیل: بی بان! گراستغاثے کی کہانی ہے شک پیدا ہوتا ہے۔ جسٹس براڈوے: سیشن کورٹ میں تواس بات پر زور دیا گیا ہے کہ عبدالرشید نے دھو کے میں آ کریہ حرکت کی تھی اور اسے بیہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کرنے پراچھائی کا مرتکب ہورہا ہے بابرائی کا؟ وکیل: اگریڈھیک بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی مجر منہیں تھم برانا جا ہے۔ وکیل: اگریڈھیک بھی تسلیم کرلیا جائے تو بھی مجر منہیں تھم برانا جا ہے۔ جسٹس براڈوے: کیا ملزم عبدالرشید نے سیشن کورٹ میں اپنے آپ کو یا گل تسلیم کیا تھا؟''

ويل:

کیا مزم عبدالرشید نے میشن کورٹ میں اپنے آپ کو پاگل تسلیم کیا تھا؟'' نہیں بلکداس نے کہا تھا کہ میں قطعاً پاگل نہیں ہوں۔ پاگل تو وہ لوگ ہیں جو غیرت و بنی اور جوش ایمانی کو میرا دیوانہ بن سجھتے اور جھے فاتر العقل کہہ رہے ہیں''

فاضل جج کے ایک اورسوال کے جواب میں مسٹر آسیرن نے کہا کہ اگر استفاقہ کی کہانی ٹھیک تصور کر لی جائے تو بھی قانونی معاملہ صاف نہیں،

کیونکہ تمام مقدمات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اس مقدمے میں گواہان استغاث کی شہادتیں نا قابل اعتبار ہیں اور اکثر پہلونا مکمل۔

جشس براؤوے: بیر کو کرمکن ہے؟ سوای جی کوروزروش میں قبل کیا گیا تھا؟

لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں تک پستول کا تعلق ہے، کسی گواہ نے پنہیں بتایا کہ جب عبدالرشید ارادہ قل سے سوائی جی کے کمرے میں آئے تو ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔" پستول تھا۔"

جسٹس براؤوے: گواہان استفاشہ نے بیان کیا ہے کہ سوامی جی کو پستول کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وکیل: دوسرا کمرہ جس میں کددھرم پال سیکرٹری سور ہا تھا، سوامی کے کمرہ کے بالکل

نزدیک ہے۔ شہادت میں بینہیں دیکھا گیا کہ طزم ندکور دھرم پال کو کہاں تک لے گیا تھا۔ مزید برآل مید کہ خون کے دھبول کا کوئی ذکر ہے اور نہ ہی کشکش

میں گواواستغاشے زخم کا کوئی شوت۔"

جسٹس براڈوے: گواہ استغاثہ کی شہادت میں کون کی خامی ہے؟ ویل: دھر منگر سوای کا مقتلہ بال مقال تقال کے رو

دهرم علی سوای کا معتقد ملازم تھا اور بقول اس کے، وہ خور بھی زخمی ہوگیا۔اس لیے اسے شک ہوا کہ پستول عبد الرشید نے چلایا ہے۔خیال رہے کہ ملزم نے جب کداسے سوای کے کمرے میں لے جایا گیا تھا، کیوں اسی وقت گولی نہ چلا

دی۔

ويل: \_

ويل:

وكيل:

ے: میں نہیں سمجھتا کہ ایک واقعہ میں خیال کوکہاں تک لایا جاسکتا ہے۔

"دهم پال کے بیان سے شک اور بھی زیادہ ہوجاتا ہے کہ پستول چھننے میں اتنازیادہ وقت لگا اور ملزم نے اس وقت تک پھونہیں کیا۔ گواہ کو یہ بھی معلوم

نہیں ہے کہ سوای جی کے کمرہ میں جوآ دی جع تھے دہ ہندو تھے یا مسلمان۔"

جسٹس براڈوے: کوئی بھی بات ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ واقعہ قل روز روشن میں ہوا تھا۔اس لیےاگر دھرم عکھ کو بعض وجوہ کی بناپر نظرانداز بھی کر دیا جائے تو ہم

اس کی شہادت کونظر انداز نہیں کر سکتے۔"

گواہان استغاثہ کے بیانات مشکوک اور بالکل غیر فطری ہیں۔ پھران پر کیے اعتبار کیا جاسکتا ہے؟ واقعہ بیہ ہے کہ اگر وہ اصل مجرم کو پکڑتے تو وہ اسے مارتے گھیٹے۔ آخر ہیں بچیس منٹ میں عبدالرشید سے پستول جھینے کی کوئی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ بیا کی طویل دورانیہ ہاوراس میں ملزم کوغیر سلح کیا جاسکتا تھا۔ میں ذاتی طور پراس نتیج پر پہنچا ہوں کہ انہوں نے کسی اورآ دمی کو کیڈلیا اوراصلی مجرم ان کی زدسے نے کرنگل گیا۔

جسٹس براڈوے: آپ میہ بات اس کیے کہدرہے ہیں کہ ملزم کوز دوکو بنہیں کیا گیا اور وہ قل نہدیں

وكيل: مين شبه ظام

میں شبہ ظاہر کررہا ہوں۔ پہتول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دھرم سکھے کے بقول اس نے دو فائروں کی آوازشی، حالانکہ وہ ساتھ والے کمرے میں تھا اور دوسرا گواہ چوتھا فائر ہونے پر کمرے میں پہنچتا ہے۔

جسٹس براڈوے: آپاورکیا کہنا چاہتے ہیں؟ وکیل: بالفرض عبدالرشیداصل قاتل

بالفرض عبدالرشید اصل قاتل ہوتو بھی یہ بات فراموش ندکی جانی چاہیے کہ ملزم شدید جذباتی کیفیت کا مالک ہے۔ بلکہ گواہان صفائی نے توسیشن کورٹ میں کہا ہے کہ اس کا جذباتی پن جنون کے دورے کی وجہ سے تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ملزم کا مالک مکان ہے بھی جھگڑار ہااورا پنی بیوی کوای وجہ سے طلاق دے دی تھی۔ بنا ہریں اس مقدے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ملزم نے سمجھا کہ سوای شردھا نندان کے رسول پاک کی شان میں گتا خی کا مرتکب ہوا ہے اور یہ کہ وہ دین اسلام کا مسخواڑا تا ہے۔

چونکہ عدالت کا وقت ختم ہو چکا تھااس لیے مقدمہ کل پرملتو ی کر دیا گیا۔ 19۔ جولائی 1912ء کولا ہور ہائی کورٹ میں سوامی شردھا نند کے قل ہے متعلق غازی عبدالرشید کی اپیل کی مزید ساعت ہوئی۔

مسٹرآ سیرن نے بحث جاری رکھتے ہوئے کہا کہ استغاثہ کا بیان ہے کہ ملزم نے سوای جی کو اپنے نہ بہی فرض کو پورا کرنے کے خیال سے قتل کیا تھا۔ عبدالرشید جیسے مزاج کا آدمی بھی یہ خیال تک بھی نہیں کرسکتا کہ وہ اس طرح کا جرم کرے۔ ملزم ایک معمولی آدمی کی حیثیت میں ہوتے ہوئے بھی اسلام کی حفاظت کا ذمہ اپنے اوپر لیتا ہے، یہ واقعہ بھی اس کے دل ود ماغ کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ بنابریں اس پہلو کے بھی واضح اشارے ملتے ہیں کہ عبدالرشید فی الواقع ہے گناہ

ہے۔ کیونکہ بیناممکن تھا کہ وہ چاریا پانچ فائز کرنے کے بعد وہیں کھڑار ہتا۔اسے وہاں سے غائب ہونے کے لیے چند سینٹر درکار تھے، کیونکہ سیڑھیاں سوامی جی کمرے کے بالکل ساتھ تھیں۔ استغاثہ کی تمام کہانی مفروضہ معلوم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں سوامی جی بوڑھے بعنی قریب المرگ تھے۔ایے آدمی کوفل کرنے سے کیا فائدہ ہوا؟ جورویہ سوامی جی کے معتقدین اور قریبی رفقاء نے ملزم کو گوٹل کرنے کے بعدر وار کھا وہ بھی ناممکنات میں سے ہے۔اگر عبدالر شیداصل بجم ہوتا تو وہ اس طرح پرامن نہ رہتے۔معلوم ہوتا ہے کہ قاتل تو بھاگ گیا اور انہوں نے ملزم کوٹھن پولیس کے حوالے کرنے کے لیے پکڑلیا۔

دوسرے پہلوے دیکھا جائے تو ایک انتہائی اہم روانگ موجود ہے جس میں قرار دیا جاچکا ہے کہ صرف وہ مجرم ارتکاب فعل کے لیے ذمہ دار ہوگا جو جرم کرتے وقت بیمحسوں کرے کہ وہ براکر رہا ہے۔ اگر بیفرض بھی کر لیا جائے کہ جرم کا ارتکاب صحیح ہے تو بھی وہ اس کا ذمہ دار نہیں گردانا جاسکتا۔

ملزم کاایک بیان ہے کہ مجھے خواب میں سیدالشہداء حضرت امام حسین کی زیارت ہوئی تھی اور انہوں نے اس ہندوکوفنا فی النار کرنے کے لیے کہا۔ یہ بھی عجیب خیال ہے جو کہ مادی حقا اور نہ ہی نظام دنیا میں سندنہیں رکھتا۔ عبدالرشید کوسوامی سے کوئی ذاتی عناد، بغض یا کینے نہیں تھا اور نہ ہی مقتول مذکور نے اس کا پچھ بگاڑا تھا۔ قبل اس وقت کیا گیا جب وہ مذہبی جوش وجنون سے مغلوب تھا اور اس پر شدید غم و غصے کی کیفیت طاری تھی۔ دینی جذبہ جے آپ دیوانہ پن کہہ سکتے ہیں میں اس فعل کا ارتکاب ہوا جو کہ از روئے قانون، ملزم کے حق میں جاتا ہے۔

مٹرآ سیرن کے دلائل ختم ہوئے تو جسٹس براڈو سے اور جسٹس سکیمپ نے سرکاری وکیل کو سنے بغیرا پیل خارج کر دی اور اپنے فیصلے میں لکھا کہ سیشن جج کی تجویز کر دہ سزائے موت بحال رکھی جاتی ہے۔

0

لا ہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مشاہیر ملت اسلامیہ کے باہم مشورے پر''غازی عبدالرشید ڈیفنینس سمیٹی'' نے پر یوی کونسل لندن میں اپیل گزاری۔ اس کی ساعت ۱۸۔ اکتوبر 19۲۷ء کوساڑھے بارہ بجے دو پہر ہوئی۔ ۲۷،۲۷۔ اکتوبر کی درمیانی شب لندن سے وکیل صفائی نے ''عبدالرشید ڈیفنیس سمیٹی'' کوایک برتی پیغام بھیجا جو کہ مندرجہ ذیل ہے:

''افسوس اپیل مستر دہوگئ ہے اور اگر آپ جا بیں تو وائسرائے ہند کے روبر ورحم کی درخواست کی جاسکتی ہے''۔

بتایا جاتا ہے کہ جب غازی عبدالرشید کو اپیل کے مسر دہونے کے بارے میں بتایا گیا تو ان کے چہرے ہے کہ قسم کا اضطراب فل ہرنہیں ہوا بلکہ انہوں نے بیا طلاع پائی تو دھیرے ہے مسکرا دیتے ۔ ان کی آ تکھوں میں دلفریب چک عود کر آئی۔ ماتھے پر پھیل آرزو کا دیباچہ بخو بی پڑھا جا سکتا تھا۔ واہ! کیا نو بدو صل تھی کہ آپ ہر لمحے جھوم جھوم جاتے۔ رات بھران کے احساس کا آنگن مہکا رہا۔

یوں لگتا کہ جیسے ان کے دل ود ماغ پر توس قزح کے حوالے، یادوں کے اجالے اور شراب کرم کے بیالے از رہے ہیں۔

### شهادت كى خوشبو

پریوی کونسل لندن سے اپیل مستر دہونے کا فیصلہ ہرگز غیر متوقع نہیں تھا۔ ہم''غازی عبدالرشید ڈیفنینس کمیٹی'' کی طرف سے قانونی چارہ جوئی کواتمام جمت اوراظہارعقیدت کہہ سکتے ہیں۔مسلمانان ہند ریکسی طور بھی گوارانہیں کر سکتے تھے کہ ہندوتو م انہیں اپنے جانبازمجاہدسے بے اعتنائی، لاتعلقی یا بے وفائی کا طعنہ دے۔

پروانہ چراغ مصطفوی ... غازی عبدالرشید کے ذوق الفت اور شوق شہادت کا کیا کہنا، انہوں نے نہایت جوانمر دی سے سوامی شردھانند کوموت کے گھاٹ اتارا۔ ندصرف یہ بلکہ اگروہ چاہتے تو بآسانی جائے واردات سے فرار ہو سکتے تھے۔ گرآپ متاع زندگی بچانے نہیں لٹانے کا عزمر کھتے تھے۔

واقعہ یہ ہے کہ فائر کی آوازیں من کرمقول کے چیلے بدحواس میں ادھرادھر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ الہذا جب دشمن رسول اپنے انجام کو پہنچ چکا تو حصرت قبلہ غازی صاحب نے ادائے دلنوازی سے باً واز بلند پکار کرکہا:

"ميں اپنا كام كرچكا موں اورابتم اپنا كام كرو"\_

چند بولیس ملازم گشت پر تھے۔شور وغوغا کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ بھاگے آئے۔اس وقت تک سوای شروھا نند کے مکان کے باہر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے اور مقتول سوای شروھا نند کے ملازم چیج چیج کر کہدرہے تھے کہ ایک سر پھرے مسلمان نے سوای جی کو مارویا

ہاور قاتل ابھی تک اندر موجود ہے۔ پولیس مین آ گے بڑھے تو دیکھا کہ غازی عبدالرشید مسکرا رہے ہیں اور اپنے تین بخوشی گرفتار کیے لیے پیش کردیا۔

غازی عبدالرشیدنے دوران تغیش بتایا کہ شردھا نشدگاقل کی سازش کا شاخسانہ نہیں بلکہ میرا انفرادی فعل ہے۔ یہ گستاخ رسول تھا اور میرے آقا و مولائی کے خلاف اس نے ایک مذموم تحریک چلار کھی تھی۔ جھے سیدالشہد اء حفزت امام حسین کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فر مایا کہ عبدالرشید! تمہارے ہوئے ہوئے بھی یہ ناپاک وجود ابھی تک باقی ہے۔ سومیس نے اس کم بخت کمینے کو ٹھکانے لگادیا۔ مولا نامجہ علی جو ہر، دیگر مسلمان زعماءاورا پے عزیز واقارب کواس واقعہ کی تفصیل مزے لے کرسناتے۔ غازی ممدوح نے بیشن کورٹ میں بھی برضاور غبت اقرار فعل کیا اور جو کچھ فر مایا اس کا محف مندرجہ ذیل ہے۔

چکروں میں کیوں پڑتے ہو؟ بالکل مخضری داستان ہے۔ سوامی شردھا نند نے میرے سرکار علقہ کی شان اقدس کے خلاف اپنی زبان کھول کر پورے ملک کی فضا کو سموم کررکھا تھا۔ مجھے خدا وند کریم نے تو فیق بخشی تو اسے آتشیں گولیوں سے بھون ڈالا اور اب بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے مضطرب ہوں۔

غازی عبدالرشید مرحوم ومغفور کواپیلوں وغیرہ کا سلسلہ پسندنہیں تھا۔لیکن فرزندان تو حید کا جوش وخروش اپنی جگہ قائم رہا اور وہ بہر حال خاموش رہنا نہیں چاہتے تھے۔اس طرح آپ کا اضطراب بڑھتا اور وصل جاناں کالمحددور تر ہوتا چلا گیا۔الغرض پر یوی کونسل سے اپیل کامستر دہونا گویا ان کی دعاؤں کا اثر تھمرا۔اس کے بعدوہ اس طرح شاداں وفر حاں نظر آتے کہ جیسے بارش کے بعدوہ اس طرح شاداں وفر حاں نظر آتے کہ جیسے بارش کے بعدوہ تھا۔

جوں جوں غیورمجاہد کا یوم شہادت قریب آرہا تھا، توں توں ہندہ جرائد ورسائل کا زہریلا پراپیگنڈہ شدید ہونے لگا۔ان کے الفاظ ناپاک اور لہجہ انتہائی قابل اعتراض ہوا کرتا۔ مزید برآں ان کی ایک پاجیانہ خواہش تھی کہ فرزندان تو حید بھی اپنے مردغازی سے محبت و و فاکا رشتہ قائم نہ رکھیں۔ بہرکیف وہ اپنے زخموں پرخود ہی نمک پاشی کرتے جاتے تھے۔

۲۷۔ اکتوبر ۱۹۲۷ء کوروز نامہ'' نیج'' وہ کی میں ایک کارٹون کے ذریعے عازی عبدالرشید صاحب کی تصویر پھانی کے تختے پر دکھائی گئی۔ چاردن بعداسی پر چہ کی اشاعت میں ہندو تہذیب کی شائنٹگی کو چنامیں جلتے یوں دکھایا گیا: ''مبحدول میں عبدالرشیدی رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیں مانگی گئیں۔ جب ان کے خداوند کریم نے بھی ان کی امداد نہ کی حالانکہ انہوں نے مبحدول میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر بہت پچھ کہا تو اب خداوند ہنز وائسرائے سے رحم کی درخواست کی جا رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسلمانوں کواس میں بھی ناکامی کا مندد کھنا پڑے گا، کیونکہ جب بڑے خدا نہیں کے بیان کی نہنی تو چھوٹے خداوند کب سننے دالے ہیں۔'

ہندواخبارات میں تواور بھی بہت کھ کھا گیا۔اس کے حوالوں کی زیادہ گنجائش ہاور نہ بی
کوئی ضرورت۔تاہم رحم کی اپیل کے بارے میں حقائق واضح کردینے چاہئیں۔صورت حال یہ
ہے کہ حضرت غازی عبدالرشید شہید ؓ نے رحم کی اپیل سے متعلق ختی کے ساتھ منع کردیااور فرمایا تھا کہ
اگر کمی نے اس سلسلے میں ذراسی بھی حرکت کی تو میں رسول پاک کے حضوراس کی شکایت کروں گا
اور میرااس سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔لہذا کسی محف کواس کی جرائت نہ ہوئی۔مسلم پریس میں رحم کی اپیل
سے متعلق برملا تردید شائع کی گئی کہ یہ سراسر بہتان ہے، بے سروپا افواہ اور مطلقاً افتر ا ہے۔
مسلمانان ہندگی تمنا صرف یہ ہے اور ور ٹا بھی محض یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو دبلی میں پھائی دیا
جائے اور نعش ہمارے حوالے کردیں تا کہ عاشق رسول کی بارات ذرادھوم دھام سے نکلے اور انشاء
اللہ غازی موصوف کا سفر آخرت ہمیشہ یادگار رہے گا۔

0

پروانہ شمع رسالت غازی عبدالرشید صاحب کی جان نثاری وفداکاری کے لیے ۱۳ نومبر ۱۹۲۷ء کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ لیکن پراطلاع عام نہ گائی۔ فرزندان تو حید کی آرزوتھی کہ انہیں محافظ ناموس رسالت کی تاریخ شہادت ہے آگاہ کیا جائے۔ گران ظامیہ کواند پیشنقص امن عامہ تھا اور وہ کو کی بھی یقین دہانی کرانے سے عذر خواہ رہے۔ ایسے بیس ۱۳ نومبر کی سج کیا کیک افواہ پھیل گئی کہ سنٹرل جیل بیس اسی وقت غازی صاحب کو پھائی دے رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھاد کھتے ہی و کھتے ہی و کھتے ہی دیکھتے ہیں ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے ہے دیکھتے ہے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی

نے غازی موصوف سے چندافراد کی ملاقات کافی الفورا ہتمام کروایا۔حضرت قبلہ غازی صاحب ان کے ساتھ از حد گر مجوثی سے پیش آئے اور فر مایا کہ آپ لوگ پرامن رہیں اور اپنے اسپنے گھروں کو چلے جائیں۔

ای روزسہ پہر کے وقت غازی صاحب کے لواحقین کوخصوصی طور پرآخری ملاقات کی غرض سے جیل لایا گیا۔ آٹھ عورتوں اور بیس مردوں پرمشمل دوگر دپ تشکیل دیئے گئے ۔مستورات کو ایک خاص پردے کی جگہ بٹھایا گیا۔ چنانچہ غازی صاحب اپنے عزیز وا قارب سے انتہائی خندہ بیشانی سے ملے۔انہوں نے مردوں سے کہا کہ آپ میری موت پر کی قتم کاغم نہ کریں۔ میں آپ کونہیں بتا سکتا کہ بیک قدرخوشی کا مقام ہے۔اتنی حسین موت تو بار بار آنی چاہے۔ جوآ دی اپنے دین کے سامنے کی قتم کی طاقت کی پروا کرتا ہو، بھلا وہ ایک سچا مسلمان کیے ہوسکتا ہے محبوب خداعی کیا ہے کا خاص رحمت وقوجہ سے میں اس امتحان میں ثابت قدم رہا ہوں۔ آپ پر لازم ہے کہ خداعی تھے کی خاص رحمت وقوجہ سے میں اس امتحان میں ثابت قدم رہا ہوں۔ آپ پر لازم ہے کہ رہا تھی میں تا کا فی دیر تک ان سے مصروف گفتگو

اس کے بعد عورتوں کی باری آئی اوران کو بھی شعائر اسلام کی پابندی کی تلقین فرمائی۔ دوران ملاقات ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ عورتوں کو ضبط کا یارا ندر ہا۔ آپ نے ان کی بے قراری دیکھی تو ہنس دیئے اور فرمایا۔

> ''پریشانی ان کا نصیبہ ہے جوانجانے میں کوئی قدم اٹھالیتے ہیں۔ میں تو خوب سوچ سجھ کراس راستے پر چلا ہوں۔ میرے سامنے کسی کوآنسو بہانازیب نہیں دیتا۔ میری خوشی کا کوئی انداز ہنیں کرسکتا۔ آپ کو بھی خوش رہنا جا ہے اورا گریہ شکل ہے تو کم از کم صبر سے کام لیجے''۔

الغرض سب کوشفی دیتے رہے۔ اس دوران تمام وقت اپنی لڑکیوں کو گود میں بھائے رکھااور خوب پیار کیا۔ آپ نے لواحقین کے ذریعے جملہ فرزندان تو حید کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ اپنے دین اسلام پر ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور مذہبی فرائض کی انجام دہی میں ذرہ بھرخوف نہ رکھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ پر کمی قتم کا خوف و ہراس نہیں تھا بلکہ یوں ملکے کھلکے دکھائی دے رہے تھے جیسے بہاروں نے گود میں اٹھار کھا ہواور چہرے پرایک خاص قتم کی سرخی جھلک رہی تھی۔ داروغہ جیل کا کہنا ہے کہ غازی صاحب کو پہلے ہی بتادیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی بی آخری داروغہ جیل کا کہنا ہے کہ غازی صاحب کو پہلے ہی بتادیا گیا تھا کہ آپ لوگوں کی بی آخری

ملاقات ہے۔ ازاں بعد میں نے جیل میں گشت کے دوران آپ سے کہا کہ آج رات آپ کو تخت دار پرائکا یا جائے گا، تیار ہے۔قاضی صاحب نے بین کرفر مایا:

"الحمدلله! ميرى تمنايورى موتى اور دعارائيگال نېيس كئ" \_

بخداآ پ کا چبرو کی خاص کیفیت سے تمتمار ہاتھا۔ زندگی کے پیاری نہیں ہوتی ؟ اور زندگی کی آخری رات س پر بھاری نہیں ہوتی ؟ مگریہاں معاملہ بالکل مختلف نوعیت کا ہے عشق وہ جذبہ ہے كراس مين جان كازيان بين ويمية ، جب كه عاشقان رسول كاتومسلك عى جدا بـ

غازی صاحب کے لیے بیزندگی کی آخری رات نہیں بلکہ شب برات تھی۔ آپ نے صاف ستمرالباس زیب تن کیا۔ کستوری لگائی اور جیل کی کوٹھڑی میں بھی خوشبو کا چھڑ کاؤ ہوا ۔قنس کے گوشے میں بوی سے دھج سے تیاری ہور ہی تھی۔لگتا تھا کہ جیسے گلستان کے دریجے کھل گئے ہوں۔ ا ہے موت کا سفرنہیں کہا جاسکتا ،اس لیے کہ موت تو خودا پنادامن بیجااورنظریں چرارہی تھی۔

بطل حريت ، شهيد محبت نے نماز عشاء ادا فر مائى اور فرشتوں كے ہم زبان ہو گئے ... الصلوة والسلام عليك يارسول الله... درود وسلام كاوظيفية وانهول في شروع سے بى حرز جان بنار كھا تھا، مگر آج اس کی کیفیت دو چندمحسوس ہوئی۔ کنج اسارت گویا ایک میکدہ تھا۔شراب نگاہ کے پیالے ا چھے فضاؤں میں نورو مکہت کے قافلے ازے بونٹوں پر سکراہٹ کی جاندنی رقص کنال تھی اور آ تممون میں جذب وستی کی ایک دنیا آباد۔واقعی!ایک یغم ہے کہ جس میں کوئی غم نہیں ہے۔

بتاياجا تا ہے كدجناب غازى عبدالرشيد تمام شب قبلدرو بيشر رے مجمى آ تكميس بندفر ماتے اورجوم جموم جاتے تھے۔ نگاہ اٹھاتے تو گمال گزرتا كمشايدكوئي تصويرد كيورے ہيں۔ايك واردن بتاتے تھے کہ تری مرتبہ آپ کی وقری پر جھے متعین کیا گیا۔ میں نے عالم بیداری میں ایک خواب و یکھا۔اس منظر کی تا خیرروح میں ساکررہ گئی ہے۔اگر میں جا ہوں تو بھی جھے سے بیکفیت بیان نہیں ہویائے گی۔ بچ تو یہ ہے کہ دل و نگاہ اور وجدان وعرفان کے باب میں خاموثی ہی گفتگو ہے۔ تاجدار مدینہ علی سے نسبت غلامی کے وقار وآثار اور اس کی اثر انگیز بول وعطر بیز بول کو الفاظ کاڑی میں پرویااورنہ ہی تصویر کے دائرے میں سمویا جاسکتا ہے۔

۱۹۲۱\_نومبر ۱۹۲۷ء کی درمیانی رات بجلی کی روکی طرح پینجر پورےشہر میں پھیل چکی تھی کہ آئندہ میں عازی صاحب کو میانی دے دی جائے گ۔ چنانچہ بہتعداد کثیر مسلمانان وہلی نے اند میرے میں ہی جیل کے بیرون ڈیرے ڈال دیئے۔ایک مختاط اندازے کے مطابق جب نماز فجر پڑھی جا پھی تھی تو یہ تعداد جالیس ہزار کے لگ بھگ ہوگئ۔اس دوران مسلسل اللہ اکبر، یارسول اللہ اکبر، یارسول اللہ اور غازی عبدالرشید زندہ بادے فلک شکاف نعرے گو نجتے رہے ۔لجہ شہادت نزدیک آر ہاتھا۔ ذراد مرگزری توسیر نٹنڈ نٹ جیل اور دیگر عملہ آپ کے پاس آیا اور کہا:

" آپ جس گھڑی کے مہینوں سے منتظر تھے وہ مبارک وقت زیادہ

دورنبيں\_

مارے ساتھ تشریف لے چکے''۔

آپ نے دھیرے سے سراوپراٹھایااور شبہم انداز میں گویا ہوئے:

" بسم الله يسجان الله، مين دل وجان عصاصر مول" \_

جیل کے اندر کپتان پولیس مسٹرلوگس، ٹی مجسٹریٹ مخدوم غلام مصطفیٰ، مجسٹریٹ درجہاول اور سول سرجن بھی موجود تھے۔ داروغہ جیل ایک نیک دل مسلمان تھا۔ اس کے دل میں محافظ ناموس رسالت کی بڑی قدر ومنزلت تھی۔ آپ کوحسب خواہش پھانی گھرکی طرف لے جایا گیا۔ آپ نے سپرنٹنڈ نٹ جیل سے فرمایا کہ میری تجھیز و تکھین میں شریک رہے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ قید کی کو تھڑی سے مقام شہادت تک مختصر رائے میں آپ کا وقار مزید برار مد گیا تھا۔ نیے تلے قدم اوراو پراٹھی ہوئی گردن مطمانیت کی بہار اور رصت کی پھوار۔ روشن پیشانی،

چکتادمکتا چرهاوردل ش زاویه بائے چثم!

بتاتے کہ آپ نے داروغہ جیل ہے خصوصی اجازت لے رکھی تھی کہ انہیں پھانی گھر ہیں دو رکعت نفل اداکر نے دیئے جائیں۔ بہر حال یہ بات مسلمہ ہے کہ غازی عبد الرشید صاحب نے اس موقع پر وہاں نماز شکر انہ اداکی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے، دعا بالکل مختفر تھی۔ آخرش غازی صاحب کھڑے ہوگئے اور اپنارخ دیار حبیب عقیقے کی طرف کیے رکھا۔ جانے زیر لب دوا کی بار کیا گنگنایا۔لیکن تھوڑی دیر بعد ان کی زبان سے ریالفاظ سنے گئے:

" يارسول الله علي آپ كا ايك ادنى غلام، دل و جان كا تخفه كيد ما مرح و بان كا تخفه كيد ما مرح و بان كا تخفه كيد ما مرح و بانى قبول ما مرح و بانى قبول الله ، ميرى قربانى قبول فر مالينا "

جب كنٹوپ اوڑ هايا جار ہا تھا تو اى دوران آپ نے باواز بلند كلمه طيب پڑ ها اور دل نشيں ليج ميں فرمايا:

" آپلوگ شاہدر ہیں کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جار ہاہوں۔" تین مرتبہ مزیدد ہرایا:۔

"الصلوة والسلام عليك يا رسول الله ... لا اله الا الله محمد رسول الله"

دن كَ آخُونَ هِ عِي تَص جلاد نَ آپ كَ على بين بعندا دُالا مقرره وقت پراشاره

پاتے بى تخته نيچ كينچا اوراس كے ساتھ بى آپ تخته دار پر جھول گئے مشہور ہے كہ ابھى آپ كے
گلے ميں بھانى كا بهندانہيں كينچا گيا تھا كه آپ نے نعره تكبير بلندكيا اور روح الله اكبر كے ساتھ

رواز كرگئ اورموقع يرموجودسب اشخاص جران ره گئے۔

جیل کے اندرون و بیرون سے نعر ہ تکبیر، نعر ہ رسالت اور غازی عبدالرشید شہید زندہ باد کے نعر ہے گو نجنے لگے۔اس سے جیل کی دیواریں لرزاٹھیں اور ہر طرف رسول عربی علیقی کی مہک

نے دلوں کے غنچ کھلا دیے۔

موقع پرموجودافرادکا کہنا ہے کہ آپ سے تختی یا نرع کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ ایسا معلوم ہوا کہ رسہ ڈالتے ہی آپ کی روح تفس عضری سے پرواز کر گئی۔ بالکل یوں کہ جیسے آغوش گلاب سے خوشبوسفر کرتی ہے۔

0

سفرآخرت

عازی عبدالرشید کی غیرت و حمیت اور شوق شهادت اسلامیان مند کی تاریخ کا ایک ایمان افروز باب ہے۔ عشق و و فاکی راحت انگیز داستان! آپ برصغیر پاک و ہند میں محافظان ناموں رسالت کے سیدسالاراول ہیں۔ انہوں نے فناکو بھی زندگی عطا کی۔ ملک کے طول وعرض میں آباد کروڑوں کلمہ گو، ان پر جان چھڑ کتے تھے۔ جب غازی عبدالرشید تجیل کی کوٹھڑ کی سے سفر نصیب پر روانہ ہوئے اور اپنے آقا و مولھ آلی ہے گئے گئے آغوش رحمت سے لیٹ کرامان پائی تو عین اس وقت بھی جیل سے باہر مسلمانوں کا مجمع کم از کم اسی ہزار پر مشتمل تھا۔

فدایان شہید ناز کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ فرزندان تو حید کی پیشدید آرزوتھی کہ وہ فی الفور اپنے محبوب وغیور مجاہد کی زیازت کریں اور یہ کہ شہید رسالت کی تغش ان سے سپر دکر دی جائے۔ ادھران تظامیہ چاہتی تھی کہ مجمع منتشر ہوجائے۔ حکام بالانے لوگوں سے کہا کہ لاش صرف اس شرط پر تمہارے حوالے کی جاسکتی ہے کہ کی قسم کے شور شرابے کا اندیشہ ندر ہے اور کوئی ذمہ دار

شهری،سامنے والے قبرستان میں دفنانے کا یقین ولائے۔

الغرض ای دوران شہید وفاعازی عبدالرشید کے جمد خاکی کوجیل کے اندر عنسل دیا گیا۔ قریباً دس بجے کے قریب یکا کیک شور بلند ہوا کہ لاش دوسرے دروازے سے دے دی گئی۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں میں جذبات کی لہر دوڑگئ اور پھا تک کے نزدیک کھڑے ہوئے لا تعدادلوگ اس طرف دوڑے اور نعرہ ہائے تکبیر کی گونج میں ایک رفت انگیز اور روح پرورمنظر دکھائی دیا۔

شہیدناموں رسالت کے شیدائیوں کا بیرجم غفیر جذبات سے مفلوب تھا۔ دیکھا گیا کہ ریلے میں جیل کے بیرونی احاطے کا بھائک بھی دھڑام سے بنچ آگرا۔ انتظامی افسروں کے لیے بیہ صورت حال حددرجہ نازک اور پریشان کن تھی۔ انہوں نے غازی عبدالرشید کے جسد نازکو باہر آنے سے روک دیا۔ اس موقع پر بعض مسلم نمائندوں نے عوام کو سمجھایا اور کمل طور پر پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔ یوں ذراد ریم بین برنظمی کی جگہ تھہراؤ آیا اور نوجوانان ملت ایک جگہ درک گئے۔ ازاں بعد نظم وضبط کا انداز دیکھتے ہوئے اور معزز شہریوں کی یقین دہانی پر بارہ بجائعش ان کے حوالے کر دیگئے۔

جنازے کے جلوس میں شرکاء کی تعداد ایک لا کھ ہے کہیں زیادہ تھی۔ان کی آنکھوں میں عقیدت کے آنسو، چہروں پر نورایمان کی جھلک، دل میں جذبہ عشق رسول کی دولت اور زبان پر کلم طبیبہ کا ور دخھا۔فر دفر دحسن عقیدت کا مرقع دکھائی دے رہاتھا۔ جنازے کو کندھادینے کے لیے پیرو کاران اسلام کا ایک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر دکھائی دیا۔ ملی دولہا کی بارات بڑی دھوم دھام سے اخھی اور غلامان مصطفی پیظیم الثان جلوس لے کرجامع مجدی طرف چل پڑے جو کہ شہر میں ہے۔
اراستے میں دولی دروازے پر پہلے سے مشین گئیں نصب تھیں اور پولیس کا سخت انتظام تھا۔
نیز گورا فوج کے سپاہی بھی متعین تھے تا کہ فض کو شہر میں نہ لے جایا جائے۔ چنا نچے شرکاء کو وہاں روکنے کی کوشش کی گئی۔گرکون سنتا تھا؟ آخران کو شین گئیں ہٹا لینی پڑیں اور نعش کو مین بازار سے جامع مسجد کی طرف لے کر چلے۔

جس وفت نعش چوڑی بازار میں آئی تو مسلمانوں کی جمعیت کود کھے کر بعض شرپند ہندوؤں نے حسب پروگرام اپنی اپنی دکانوں کا سامان ان پر پھینکنا شروع کر دیااور شور مچایا۔''لوٹ لیا، لوٹ لیا'' ۔ لوٹ لیا، لوٹ لیا کا واویلا اس قدر تشویشناک تھا کہ دیگر ہندوؤں نے جمایت کے طور پر دفعتا ہلہ بول دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فساد برپا ہوگیا۔ ہنگاہے میں چھسات آدمی بری طرح مجروح ہلہ بول دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے فساد برپا ہوگیا۔ ہنگاہے میں چھسات آدمی بری طرح مجروح

ہوئے۔مسلمانوں کی دکا نیں تو صبح ہے ہی بند پڑی تھیں۔لیکن اس اچا تک فساد ہے تمام ہندو بھی ا پنے کاروباری مراکز کومقفل کر گئے ۔ گویا پورے شہر میں مکمل ہڑتال ہوگئی۔ چوڑی بازار، حوض قاضی، لال کنوال اورفیض بازارہے ہوتے ہوئے جنازہ نیابانس میں پہنچاتوایک بار پھراینٹوں کی بارش شروع ہوگئ۔اس پرمسلمان بھی جوش میں آگئے اور اینٹ کے جواب میں پھر برے۔اب جنازے کا جلوس کھاری باؤلی میں نکل آیا تھا۔ یہاں بھی ہندوؤں کی شرارت جاری رہی۔الغرض شركائ جلوس قطب رود ينجي - جب يهكاروان عقيدت درگاه حفرت باقى بالله كى طرف مرا تو يہال گورا فوج كے علاوہ مشين كنول مے سلح بوليس بھى موجودتى۔ بنگاى حالات سے نينز كے ليدو و گاڑياں بھى شارك كھڑى رہيں۔اس موڑ ير پوليس المكاروں اور كورے ساہيوں نے غير متوقع طور پردها دابول دیا۔اس مشکش میں تابوت نینچ گریز ااور پولیس نے نور اُنعش پر قبضہ کرلیا۔ اس توٹے ہوئے تا بوت کولاری میں رکھ کراس طرح ساتھ لے چلے کہ شین گن آ گے آ گے اوراس كے پیچيے پوليس ملازموں كى ايك گاڑى روال تمى \_ بہاڑى گئے كے شاہ جى والے بل سے ہوتے ہوئے نعش کو جدید قبرستان میں لے آئے۔ جنازے کا تابوت زبردی چھینا گیا اور مسلمان نہیں جانے تھے کہ کہاں لے گئے ہیں۔ تاہم مذکورہ قبرستان میں غازی عبدالرشید شہید کے والد، بعائی اور دیگرعزیز و اقارب کو پہلے سے ہی بھایا ہوا تھا۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ فورا تدفین کی جائے۔ چونکہ عاشقان شہید کو سیح صورتحال کاعلم نہیں ہور ہا تھا اور وہ جا بجا احتجاج کررہے تھے۔ اڑھائی بجے سہ پہر قبرستان ہی میں نماز جنازہ اداہوئی ادر ٹھیک ساڑھے تین بجے تاجدار مدینہ کے عاشق صادق اورلا ڈیےغلام کودرودوسلام کی گونج میں سپر دخاکر دیا گیا۔

لاش کی واپسی اور پولیس وغیرہ کی اس کارروائی کا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غازی صاحب کے عزیز وا قارب کوخش ای شرط ہے دین منظور کی گئی تھی کہ شہر کے اندر نہ لے جایا جائے بلکہ جلوس نکا لے بغیر جدید قبرستان میں دفن کر دیں ۔ قبر بھی یہیں تیار کروائی گئی تھی ۔ گرجو شلے نوجوانان اسلام ، شہیدناز کے پرشکوہ سفر آخرت کا منظرا الل شہر کو بھی دکھانا چاہتے تھے ۔ اس طرح انہیں ہندو مسلم فساد کا خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ المختصر مسٹر مارگن سپر نٹنڈ نٹ پولیس کی قیادت میں یہ کارروائی عمل میں آئی ۔ تا ہم پورے شہر میں سننی بھیل گئی اور جذبات بھڑک اُٹے تھے ۔ ہنگا ہے میں کار دوائی عمل میں آئی ۔ تا ہم پورے شہر میں ساسنی بھیل گئی اور جذبات بھڑک اُٹے تھے ۔ ہنگا ہے میں کار کار کار کھا تھا۔ ملاز مین گاڑیوں میں با قاعدہ گشت کرتے رہے ۔ سرکاری ہینڈ آؤٹ کے موٹے رہا کہ لگار کھا تھا۔ ملاز مین گاڑیوں میں با قاعدہ گشت کرتے رہے ۔ سرکاری ہینڈ آؤٹ کے

مطابق اس ہنگاہے میں ایک زخی ہندو نے میتال میں دم نوڑ دیا اور صرف چھیالیس مجروح ہوئے۔ دیگر زخیوں کی چوٹیس بالکل معمولی نوعیت کی تھیں۔اطلاع کے مطابق فساد میں ملوث پچاس افراد کو حراست میں بھی لیا گیا۔

دوسرے روز مسلمانان و بلی پر ابتلاء کا نیا دور شروع ہوا۔ ایک سودس پیروکاران توحید کی بلاوار نٹ گرفتاری عمل میں آئی، حالانکہ مسلمانان و بلی کا موقف ہرگز ڈھکا چھپانہیں تھا۔ اسلامی انبو و خلائق کی قبلی تمنا فقط بیتھی کہ شہید کے جنازے کا پرشکوہ جلوس، حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت خواجہ باقی باللہ کی درگا ہوں سے ہوکر مقام تدفین تک جائے۔ حکام بالانے اس کی اجازت نہدی، بلکہ غازی عبد الرشید شہید کے عزیز وا قارب جن میں دس نیچ، دس عور تیں اور دس مرد بھی شامل تھے، کو ایک طرح سے قید کر کے جدید قبرستان میں رکھا گیا تھا تا کہ ضابطے کی کارروائی پر اعتراض نہ ہو سکے۔

مسلمانان ہند کے دل غازی عبدالرشید شہید کی یاد سے سرشار تھے۔ کیا چھوٹا، کیا بڑا ہرایک شہید وفا کا دیوانہ ومتانہ نظر آتا۔ بلامبالغہ ایک لاکھ کے قریب آپ کی تصاویر فروخت ہو کیں۔ شہادت کے ایک روز بعد دہلی میں میہ بھی اعلان ہوا کہ عنقریب شہید ناموں نبی کی یاد میں ''اشاعت اسلام'' کے نام سے ایک رسالے کی اشاعت کا پروگرام ہے، جے عموماً مفت تقسیم کیا کریں گے۔

0

عازی عبدالرشیدشهید کی آخری خوابگاه جیل خانه دبلی کے مشرق جنوبی جانب جدید قبرستان میں واقع ہے۔اس کے مشرق میں فیروز شاہ تعلق سے منسوب پرانا قلعہ اپنی زبان میں ماضی کی واستان سنائے جاتا ہے۔

#### (اوحرار)

### "سيدغازى عبدالرشيد شهيد"

ہے شہید وفا لقب جس کا جس کا شاہد ہے سارا ہندوستال وہ فدائی، رسول اکرم کا حبّ احمد میں جان کی قربال درجہ انصار اور شہادت کا پایا از فضل ایزد منال

چشمہ فیض ہے مزار ان کا واقف ان کے مل سے ہے گیہاں اور مرقد پہ لکھ دو سائل تم قبر عبدالرشید پاک نشاں

سمانومر ١٩٢٧ء

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# غازى علم الدين شهيدً

گزشتہ چندصد یوں کے دوران بعض میحی موز خین، اہل ہنوداور یہودی مصنفین نے بار ہا اپنی تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی بدزبان اور کج قلم نہ ہی دل آزاری کا سامان کر کے مسلمانوں کے تاریخی ورثے اور جذبات واحساسات کا مسخواڑا تارہا ہے۔ مشاہیر ملت اسلامیہ کو مطعون کرنے کی ناپاک جسارت ان کی دیرینہ فطرت ہے۔ بزرگان اسلام کی شان میں کذب و افتر ااور دربیدہ دہنی کا بھی ان کی طرف سے کی باراعادہ ہوا۔ مختلف ادوار میں رسول عربی اللہ کی امان کی فہرست کافی طویل ہے۔ ان کی ایک تعداد نشر قلم سے تاریخی حقائق کا بیٹ چاک کرکے ہمیشہ فتنہ جگانے میں ہمہ تن مصروف رہی، جس سے قلوبِ مسلم میں غیظ وغضب کا لاوا الباتا اور غم واضطراب کی اہر دوڑ جاتی ہے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و میں غیظمت کو جھلانے کی ناپاک کوشش کی گئی اور افضل البشر اللہ تھا تھے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و عظمت کو جھلانے کی ناپاک کوشش کی گئی اور افضل البشر اللہ تھا تھے۔ کی بار شعائر اسلام کی صدافت و عظمت کو جھلانے کی ناپاک کوشش کی گئی اور افضل البشر اللہ تھا تھے۔ کی بار میں برت پر سوقیا نہ اور رکیک عظمت کو جھلانے کی ناپاک کوشش کی گئی اور افضل البشر اللہ تھا تھا۔

اس خطر ارض پر انیسویں صدی کے رابع اوّل میں ایک آریہ ماجی لیڈر نے ''ستیارتھ پرکاش' جیسی بدنام کتاب لکھنے کاارتکاب کیا تھا، جس کے چودھویں باب میں قرآنی آیات، نظریہ تو حید، اکابرین ملت اسلامیا ور محسن انسانیت علیہ کی سیرت طیبہ کامضحکہ اڑایا گیا مسلمانانِ ہند کے لیے تاریخ کا یہ دور نہایت پر آشوب تھا۔ ایک طرف کا نگریس متحدہ ہندوستانی قومیت کا نعرہ لگا کے مسابی وقار کا خاتمہ چاہتی تھی اور دوسری جانب آریہ ماجی لیڈر شدھی اور سنگھٹن ایسی مذموم تحریکییں چلا کرمسلمانوں کے دلوں پر چرکے لگارہے تھے۔ ہر طرف آگ کے لیکتے ہوئے شعلے دکھائی دیتے۔ تمام قابلِ ذکر شہر ہندو وسلم فساد کا اکھاڑا بن چکے تھے اور ان گنت مسلمان بنہ تینے کے گئے۔

ہندوؤں کی بڑی کوشش تھی کہ مسلمان ایک فعال قوم کی حیثیت سے ندا بھرسکیں۔ چاہتے تھے کہ وہ بلاشر کت غیرے برصغیر ہندو پاک کے سیاہ وسفید کے کلی ما لک بن جا کیں اور یہاں رام راح قائم ہو۔ چنانچہ ہندورہنما پنڈت مدن موہن مالویہ نے ہندومہا سبھا کواز سرنومنظم کرنے کا بیڑا التھایا۔ سوامی شروھا ننداور لالدلاجہت رائے نے ہندوؤں کے ذماغ میں یہ خیال جاگزیں کیا کہ

بھارت کی حقیقی مالک آربیجاتی ہے۔

حق وشمنی اور مسلم شی کے منشور پر مختلف الخیال ہندوؤں میں اتحاد پیدا ہوجانا ایک فطری عمل ملا وقت منشور پر مختلف الخیال ہندوؤں میں اتحاد پیدا ہوجانا ایک فطری عمل میں پھیل ملائے سلامی تحریم کے ساتھ پورے ملک میں پھیل گئے ۔۱۹۲۳ء کے آخر میں ایک پاجیانہ کتاب طباعت کے مراحل سے گزر پھی تھی ۔۱۹۲۳ء کے اوائل میں راجپال نامی کتب فروش نے اسے سپتال روڈ لا ہور سے شائع کیا۔اس سوقیا نہ کتاب کا نام ہی اس قدر اشتعال انگیز تھا کہ تن بدن میں بجلیاں دوڑ جاتی ہیں اور غیرت ایمانی اسے سننا گوارانہیں کر سکتی نقل کفر کفر نباشد کے مصداتی کذب وافتر اسے بھر پوراس ناپاک دفتر کا نام ''دگیلارسول'' تھا۔

اس تو بین آمیز کتاب کا مصنف کون تھا؟ اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور ہمیشہ دو تین نام لیے جاتے رہے ہیں۔ ایک''پرتاپ'' اخبار کے مالک و مدیر مہاشہ کرشن کا، جس کے راجیال کے ساتھ کاروباری مراسم تھے اور دوسرا ڈی۔اے۔وی کالج کے پروفیسر پیڈت چو پی لال،ایم۔اے پرشبہ کیا جاتا ہے۔اغلب قیاس بھی آخرالذکرے متعلق ہے۔

اکتوبر ۱۹۷۸ء کو ماہنامہ''حکایت''لاہور میں ایم۔ایس ناز کا ایک مضمون''میانوالی جیل کا قیدی نمبر ۱۰۵''شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ فقیر سیدو حید الدین کے نزدیک اس بدنام زمانہ رسالے کا راقم راجپال خود ہے۔ان کے خیال میں مہاشہ راجپال خود بھی تصنیف و تالیف کا فداق رکھتا تھا اور اسے ہندی زبان کا ایک انشاء پر داز قرار دیا جاسکتا ہے۔

غازی علم الدین شہید گی حقیقی عظیمی محرّ مدانور سعید صاحب کا ایک آرٹیکل کیم نومبر ۱۹۲۳ء کوئیم جازی کے اخبار ''کوہتان' ہیں چھپا۔ بقول ان کے ، اس کتاب کا مصنف راجپال نہیں بلکہ چتا منی ایک ہندو ہے ، جو خاصا گم نام آدمی تھا۔ راقم کے نزدیک اس دلآزار رسالے کامحرک وموید پروفیسر چھوپی ہو اور اصل مصنف جانے کون تھا۔ اس لیے وہ نا قابلِ خواند تصنیف راجپال اور پروفیسر چھوپی کی مشتر کہ کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کے آپس میں دوستانہ تعلقات بھی اس موقف کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ اس نسبت سے یقین مزید پختہ ہوجا تا ہے کہ وہ دونوں آریہ ہماج تنظیم کے متعصب کارکن تھے اور مید کہ صرف موصوفہ کے بیان کوتاریخی و تحقیقی اعتبار سے کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاستی۔

تاریخی حقائق میں تحریف وتغیر کرے اس مجموعہ کی اشاعت کا وہی دریہ مقصد تھا کہ نیم پڑھا

لکھاطبقہ دین تن سے متنفر ہوجائے اور مسلمانوں کے دلوں سے خاکم بدہن شفیع المذنبین علیہ کی عظمت و تقدیس جاتی رہے۔ عظمت و تقدیس جاتی رہے۔

منصوبہ بندی کرنے والوں کی بیانتہائی خام خیالی تھی کہ وہ مسلمانوں کے دلوں سے حرمتِ مصطفے ہے۔ ایساغیر مصطفے کو کردیں گے ، کیونکہ ملتِ اسلامیہ کے شخص کا معیار واضح طور پر حبّ مصطفے ہے۔ ایساغیر اخلاقی لٹر پیرشائع کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس دوران سینکٹروں متم رسیدہ افرادروزانہ حلقہ بگوش اسلام ہورہے تھے اور ہندو بو کھلاکرا سے اشتہارات شائع کرنے لگ گئے۔

پروفیسر پنڈت چوپی لال ایم۔اے سے منسوب اس رسالے کوسوا می شردھا ندکے ایک معروف چیلے راجیال نے شاکع کیا۔ اس کتا ہے میں سوقیا نہ اندانے بیان اور معاندانہ طرزِ تحریر کی کیفیت میتھی کہ اس کے پڑھنے اور سننے سے پیشتر ہر مسلمان مرجانے کی دعا کیا کرتا۔ مہاشہ راجیال ایک کتب فروش تھا۔ اس کی دکان پر بالخصوص آریہ ساجیوں کی فرہی کتابوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی۔اس کی دکان انارکلی بازار میں میوہپیتال روؤ پر پانگلی کے قریب واقع تھی، جس فروخت ہوا کرتی۔اس کی دکان انارکلی بازار میں میوہپیتال روؤ پر پانگلی کے قریب واقع تھی، جس پر آریہ پستکالیہ لا ہوراور' راجیال پبلشر' کا بورڈ آویز ان تھا۔سلم مجد کے سامنے سے نئی انارکلی میں داخل ہوں اور چندقدم آگے جا کر بائیں جانب مڑجا کیں تو آج کل وہ دکان ہیتال روؤ نمبر ہا پر یونا کینٹر پریس اور مخل آرٹ پریس کے عین مقابل واقع ہے۔ اس جگہ سگریٹ سپاریاں وغیرہ فروخت ہوتی ہیں۔

ناشر نے اس کتاب پر فرضی نام دے کر قانونی تقاضا پورا کر دیا، تاہم خود راجپال کا پیتہ درست اور واضح لکھا ہوا تھا۔مصنف کا نام لکھنے سے کیوں گریز کیا گیا؟ اس کی دو وجوہ ہیں۔اوّلاً، کوئی اخلاقی اور قانونی کارروائی نہ ہوسکے اور دوسراسبب بیر کہ مصنف مسلمانوں کے ایمان کی پختگی اور فرزندان تو حید کے خضب و خصہ سے بھی خانف تھا۔

خاصے عرصہ تک بیر کتاب صوبائی حکومت کی پریس برانچ کی نگاہ سے چھپی رہی یا پھرانہوں نے احتساب ومواخذ ہے کی ضرورت ہی محسوں نہیں کی۔ ایک مدت بعد جب اس پر مسلمانوں کی نظر پڑی تو انہوں نے ازراہ اخلاق پبلشر پر زور دیا کہ ایس عکروہ کتاب کو تلف کر دے۔ مگر آئر ریہ ساج کی پشت پناہی کی وجہ ہے اُسے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کا قطعاً حساس نہ ہوا۔ راجپال کے قطعی انکار کی صورت میں شدیدر دعمل کا مظاہرہ ایک قدرتی بات تھی۔ اس سے پورے پنجاب کے مسلمانوں میں اضطراب و بیجان کی کیفیت پیدا ہوگئ، دلوں میں غیظ وغضب کا لاوا البلنے لگا

اور ہر جانب غم وغصه كى شدىدلېر دوڑ گئى۔

جب اس کتاب کی ضبطی کے لیے اقد امات کا آغاز ہوا تو برطانوی حکومت نے جلسوں کے انعقاد پر پابندی عائد کردی اور لا ہور میں دفعہ ۱۳۲۳ کا نفاذ ہوا۔ ان ہتھکنڈوں سے جب مسلمانوں کا جوش وخروش سردنہ پڑا تو حکومت نے مجبوراً ناشر کے خلاف فرقہ ورانہ منافرت کھیلانے کے الزام میں دفعہ ۱۵۳ مالف کے تحت مقدمہ دائر کردیا۔ ۲۲ می ۱۹۲۳ وکو بیم افعہ لا ہور کے ایک مجسٹریٹ مسٹری۔ ایک ۔ ڈزنی کی عدالت میں پیش ہوا۔

دوران ساعت شاہی مبحد کے خطیب مولانا غلام مرشد صاحب بھی عدالت میں حاضر ہوئے ۔جرح کے دوران آپ نے مدل تقریر فرمائی۔ آپ نے کہا:

"بلاشباس ناخواندہ رسالے میں ہماری بعض مفروضہ کتب کے حوالہ جات منقول ہیں، لیکن آیک غورطلب امریہ ہے کہ وہ کتابیں کیسی ہیں؟ اوران کے متعلق مسلم رائے عامہ کیا ہے؟ ہماراعقیدہ ہے، اگرول کے کسی گوشے میں رسول اکرم علیہ کی اہانت کا خیال بھی جاگزیں ہوتو آدی دائرہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ پھریہ کتابیں ہمارے نزدیک کیوکر معتبر ہوگتی ہیں؟ صحاح ستہ ہمارا مقدس ورشہ ہے۔ ہم ان کو بھی مذہبی تاریخ سیجھتے ہیں، وگرندقر آن محیم ہی ہمارے لئے ججت ہے۔ اس مذہبی تاریخ سیجھتے ہیں، وگرندقر آن محیم ہی ہمارے لئے ججت ہے۔ اس ہتک آمیز ناول میں جمع شدہ حوالہ جات ہمارے زدی کی غیراہم اورفضول ہیں جبہ ان کے کسھنے والے قابل گردن زدنی ، کافرومر تداور منافق۔"

الغرض بیرکہ سڑی۔ ایکے۔ وُزنی مجسٹریٹ درجہ اوّل نے بردی تیزی سے فریقین کے دلائل سے اور طویل ساعت کے بعد ۱۹۲۳ء کے آواخر میں عدالت ہذائے راجپال کو چھ ماہ قید بامشقت اورایک ہزاررو پید جرمانے کا حکم سنایا۔ راجپال نے اس فیصلے کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل دائر کردی جس کی ساعت کرنل ایف۔ ی ۔ عکولس نے کی ۔ سیشن کورٹ میں اس کو مجرم تو قرار دیا گیا، عاہم جسٹریٹ کے فیصلے میں تخفیف کردی گئی اور ناشر مذکور کے لیے محض چھ ماہ سزائے قید بحال تاہم جسٹریٹ کی اس عدالتی کارروائی کے بعد ۱۹۲۷ء میں ملزم کی جانب سے مگرانی کی درخواست ہائی کورٹ میں پیش ہوئی، جس کی ساعت کنورد لیپ سکھکی عدالت میں ہونا ملے پائی۔ درخواست ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سرشادی لال تھا، جس کی ذاتی سفارش پرراجپال کور ہا

کردیا گیا۔ دلیپ نگھن جے نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ کتاب کی عبارتیں ناخوشگوار ضرور ہیں ، مگران سے کسی قانون کی خلاف ورزی ہرگزنہیں ہور ہی۔

اس فیصلے سے تمام مسلمان مشتعل ہوگئے ۔ مختلف حلقوں نے تحریر وتقریر کے ذریعے اس کی شدید ندمت کی ۔ وہ ی دہرینہ جوش وخروش ولوں میں پھرعود کر آیا۔ پورے ملک پراندوہ ناکیوں کی فضاح چھاگئی اور اہل اسلام کی جانب سے نج فہ کور کی برطر فی کا مطالبہ ہوا۔ ایک متاز مسلمان وکیل فضاح چھاگئی اور اہل اسلام کی جانب سے نج فہ کور کی بیرسٹر ایٹ لاء نے جو ان ونوں انگلتان میں ڈاکٹر سیدعبد المجید ایم ۔ ایل ۔ ایل ۔ ڈی بیرسٹر ایٹ لاء نے جو ان ونوں انگلتان میں پریکٹس کرتے تھے، اپنے انٹرویو میں اسے خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور انگریزی روز نامہ 'مسلم کرانیک' نے اس فیصلے کے خلاف ایک بخت تنقیدی مضمون بھی لکھا:

''ج کوردلیپ سکھنے قانون کی غلط تشریح کی ہے، ورنہ قانون میں اس امر کی واضح اور کافی گنجائش ہے کہ وہ راجیال جیسے دریدہ دہمن اور بین اس امر کی واضح اور کافی گنجائش ہے کہ وہ راجیال جیسے دریدہ دہمن کی بات اور کیا ہوسکتی ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان بالخصوص کبیدہ خاطر ہے بلکہ خبیب کبریا علیق کے کہ دنیا کا ہر مسلمان بالخصوص کبیدہ خاطر ہے بلکہ خبیب کبریا علیق کی ناموس پر کٹ مرنے کو تیار مسلمان ایک زندہ اور فعال قوم ہے ۔ اگر عدالت نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو کوئی مجاہداس منہ زور کا سرقلم کردے گا۔''

درج بالاِنفس مضمون ایک انگریزی روزنامد "مسلم آؤٹ لک" کے اداریے میں بھی بطور خاص شائع ہوا۔ اس وقت انگریزی میں مسلمانوں کے جذبات واحساسات کے ترجمان یہی اخبار تھے۔
تنقیدی ادار پیر طبع کرنے کے جرم میں "مسلم آؤٹ لک" پرتو بین عدالت کا مقدمہ دائر ہوا۔ چیف ایڈ پیر سید دلا ورشاہ اور اخبار کے مالک مولوی نور الحق کو دو دو ماہ قیراوز ایک ایک ہزار رو پیہ جرمانے کی ایڈ پیر سید دلا ورشاہ اور اخبار کے مالک مولوی نور الحق کو دو دو ماہ قیراوز ایک ایک ہزار رو پیہ جرمانے کی مرزا صادر ہوئی۔ اس سلسلے میں متعدد جلے ہوئے اور جلوس نکلے جتی کہ اس موقع پر مولانا محملی جو ہر جیسی شخصیت بھی خاموش ندرہ سکی۔ انہوں نے جوتقریر شاہی مسجد میں عوام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، وہ انسانی ذہن پر ہمیشہ مرتب مرتب گی۔ انہوں نے فرمایا:۔

"میں کوئی وکیل با بیرسرنہیں۔قانون میں جو کھے سیکھاوہ بار بار ملزم کی حیثیت سے عدالت کے کثہرے میں کھڑے ہو کرسیکھا ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آئندہ فتنے کے سدباب کے لیے اس قانون کوہی بدلوا ڈالیے اور تعزیرات ہند میں ایک مستقل دفعہ بردهوا کرتو ہین بانیانِ نداہب کو جرم قرار دیجئے۔ اب تک ایس کوئی مستقل دفعہ آپ کے ملکی قانون میں نہیں، جورعایا کے فرقوں کی دل آزاری پردی جاسکے۔

بعض عدالتیں جو سزادیتی ہیں، وہ محض حاکم کی رائے کا درجہ رکھتی ہیں متعقل قانون کانہیں۔ دفعہ کا مسودہ میں تیار کئے دیتا ہوں، اسمبلی کے کوئی ممبراس میں مناسب لفظی ترمیم کر کے اسے ایوان میں پیش کریں اور منظور کرائیں۔

آ قاو ہادی علی اور ان کے ساتھ تمام دوسرے ہذاہب کے محترم بانیوں کی شخصیتیں بھی بدزبان اور بے لگام لکھنے والوں کے حملوں سے محفوظ ہوجائیں گی۔ علمی رنگ میں کسی ندہب پریا تاریخی حیثیت سے مذہب کے بانی پر تنقید کرنا بالکل دوسری شے ہے، اس کا درواز و ہمیشہ کھلا رہنا چا ہے، لیکن جو کھلی تو بین کسی بھی ندہب کے بارے میں ہو، آج سے رہنا چا ہے، لیکن جو کھلی تو بین کسی بھی فدہب کے بارے میں ہو، آج سے اسے ہندوستان کے قانون میں قطعی جرم قرار دے دیا جانا چا ہے۔''

ایک مدت سے مسلمانوں کے زخموں پرنمک پاٹی ہورہی تھی۔ شاتم رسول کی یاوہ گوئیوں کی خبر دور دور دور تک پھیلتی چلی تئی۔ معاندین کا گھٹیاا نداز فکر، اس قدراہمیت اختیار کر گیا کہ ای دوران کا بل کے مشہورا خبار ' امان ا فغان ' نے بھی اس موضوع پر ایک نہایت رفت آ میز، جگر گداز اور سبق آ موز اوار بیلاما۔ جس میں گتا خان رسالت کی سرزش اور انگریز عملداری پر بخت تنقید کی گئی۔ بیصورت حال بے چین و مضطرب کردینے کے لیے کافی تھی۔ لہذا محرشفیع کی قیادت میں مسلم اکابرین کا ایک وفد گورز سے ملا۔ انہیں عدالت کے اس غیر منصفانہ فیصلے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اس کے کہا تر ای کا ایک وفد گورز سے ملا انہیں عدالت کو خذبات کو خذا کر نے کے لیے کا تی وفت تا گاہ کیا اور بتایا دو مورد کیا کہ دو مزید چھان بین کرائیں گے۔ اگر کہیں سقم ہوا تو اسے مقائق کی روشنی میں ہرممکن دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس واقعہ سے ہندولیڈروں کی مسلم کشی کھل کرسا منے آجاتی ہے کہانہوں نے گورز کے اس دو تھے ہندولیڈروں کی مسلم کشی کھل کرسا منے آجاتی ہندولیڈروں کی مسلم کشی کھل کرسا منے آجاتی ہندولیڈروں کی وزر کے اس دو تھے ہوئے تار ارسال کے اور مسلمانوں کے وفد سے گورز کی اس دیسے کو تو بین عدالت قرار دیتے ہوئے تار ارسال کے اور مسلمانوں کے وفد سے گورز کی بات چیت کو تو بین عدالت قرار دیتے ہوئے عدالت عالیہ کے فیصلے کی حمایت کی۔

ہندومت میں مہاتما گاندھی واحدفر دھاجس نے آربیہاج کی معانداندروش کی ہذمت کی اور ۲۲۔ دسمبر ۱۹۲۷ء کو''یگ انڈیا'' میں''رنگیلا رسول'' کے عنوان سے ایک مفصل مضمون شائع کیا۔ اس سے قبل انہوں نے ۱۹۔ جون۱۹۲۳ء کواسی اخبار میں ستیارتھ پرکاش، رشی دیا ننداور سوامی شردھانند پر تنقید کی تھی۔ ادار بے کے قریب آخر میں انہوں نے کھا:۔

''پیغیم والیہ کے متعلق اس ناخواندہ رسالہ اور تو بین آمیزہ اخبار 'شیطان' پر میرے اعتراضات، میرے پاس آربیہ اجیوں کے خطوط کا ایک پلندہ لے آئے، حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ''ساج' وقت اور زمانہ کی رفقار کے ساتھ چلے اور اپنی جھڑ الوطبیعت کو خیر باد کہدد ہے۔ اپنے عقائدہ خیالات کا پابندر ہے۔ لیکن دوسرے مذاہب کے ساتھ اسی رواداری کا سلوک کرے، جس کی وہ اپنے لیے طالب ہے''۔

0

جج کے اس فیصلے کے خلاف جابجااحتجاج شروع ہوگئے، جس کا اظہار جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے ہور ہاتھا۔علاوہ ازیں مسلم اخبار بھی اس معاطع میں پیش پیش تھے مولا نامحمرعلی جو ہر نے اپنے اخبار'' ہمدر د'' دہلی میں ککھا:

'' حکومت نے آرڈی ننس کے بل ہوتے پر قانون کی تشکیل کا جو اختیار لے رکھا ہے اس کا ناجائز استعال تو اکثر ہوتا رہتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ کم از کم اس کا ایک بار ہی جائز استعال کر دکھائے اور حالات میں مزید خرابی پیدا ہونے سے پہلے فوری طور پر قانونی سقم کو دور کر ہے۔''

اس فیصلے سے مسلمانا نِ ہند حصول انصاف سے مایوس ہوچکے تتے اور احتجاج کرنے کی خاطر سب سے معرکہ خیز جلسے ہے۔ جولائی ۱۹۲۷ء کو درگاہ حضرت شاہ محمد غوث ہیرون و ہلی درواز ہ لا ہور کے پاس ہوا۔ جلے کا انعقا داور منادی کرنے کے سلسلے میں مہم علم الدین ، محمد شفیح اور خواجہ غلام محمد کے کا رنا ہے نا قابل فراموش ہیں۔ اس روز جلے کو ناکام بنانے کی خاطر سرشام ہی متعدد شلعی محمد کے کا رنا ہے نا قابل فراموش ہیں۔ اس روز جلے کو ناکام بنانے کی خاطر سرشام ہی متعدد شلعی حکام بھی باغ میں پہنچ گئے ، کیونکہ حکام اس سے قبل سہ پہر کے وقت لا ہور میں دفعہ ۱۳۳ کے نفاذ کا حکام بھی باغ میں پہنچ گئے ، کیونکہ حکام اس سے قبل سہ پہر کے وقت لا ہور میں دفعہ ۱۳۳ کے خذبات پیدا اعلان کر چکے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں میں ہیجان اور شدید اضطراب کے جذبات پیدا اعلان کر چکے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں میں ہیجان اور شدید اضطراب کے جذبات پیدا ہوگئے۔ ہرطرف ہنگامہ خیز ہاں ہور ہی تھیں۔

ادھرضلعی خلافت کمیٹی فیصلہ کرچکی تھی کہ جلسہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ فرزندان تو حیدنے دفعہ ۱۳۳۳ کی خلاف ورزی کرنے کے لیے دھڑا دھڑ اپنے نام کھوائے۔ پنجاب خلافت کمیٹی کے دفتر میں طویل بحث و تحص کے بعد قرار پایا کہ شاہ محمد غوث کی درگاہ کے بالمقابل احاطہ شخ عبد الرحیم میں جلسہ منعقد ہو۔ چنا نچیا حاطہ عاشقانِ رسول سے بھر گیا۔ جلسے میں مفتی کفایت اللہ، مولا نا ظفر علی خال، غازی عبد الرحمٰن، مولا نا سعید دہلوی، سرعبد القادر اور ان کے علاوہ متعدد زعمائے کرام بھی شریک تھے۔

چوہدری افضل حق صاحب رکن کونسل لدھیانہ صدر جلہ قرار پائے۔ چوہدری مذکور نے افتتاحی تقریر میں حکام کی اس شدید غلطی کا وضاحت کے ساتھ تذکرہ کیا کہ ایک جج نے قانون کو مذہب سے فکرا دیا تھا، کیکن مسٹراوگلوی نے ناعاقبت اندیش سے سیاست کا مذہب سے نصادم کر دیا ہے۔ یہ وہ شدید غلطی ہے جس پر حکام کو پریشان ہونا پڑے گا۔ اس کے بعدمولا نا حبیب الرحمٰن لدھیانوی نے مختصراً جسٹس دلیپ سکھ کے فیصلے پر نکتہ چینی کی اور پھرامیر شریعت مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک رفت آمیز تقریرار شاوفر مائی۔ آپ نے فرمایا:

''آج کوئی روحانیت کی آنکھ نے دیکھنے والا ہوتو دیکھ سکتا ہے کہ رسول اکرم علیہ اوران کی از واج مطہرات ہم مسلمانوں کی مائیں لا ہور کے مسلمانوں سے فریاد کررہی ہیں کہ تمہار ہے شہر میں ہماری بے حرمتی کی جارہی ہے ہمیں کھلے بندوں گالیاں دی جاتی ہیں۔اگر کچھ پاسِ رسالت ہے تو ناموس رسالت کی حفاظت کرو''

پہلے ہی ایک رفت کا عالم طاری تھا اور حاضرین جلسہ زار و قطار ورہے تھے: بعض جوشلے نوجوان زور شورہے یہ تقاضا کررہے تھے کہ ہم ممنوعہ جلسہ گاہ میں ظالم حکومت کے بازووں کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ای دوران حکام کی مداخلت اور فدایانِ رسول کو زدوکوب کیے جانے کی وجہ سے تقریر روک دینا پڑی۔ اس وفت حاضرین کی تعداد مختاط اندازے کے مطابق ۳۰ ہزار سے زائد ہو چکی محلی کی سام ترار سے زائد ہو چکی محل میں۔ رات نو بجے کے بعد با قاعدہ جلے کا آغاز ہوا، جس کا افتتاح خواجہ عبدالرجیم عاجز امر تسری نے ایک ولولہ انگیز پنجابی نظم سے کیا۔ اس کے بعداخر علی خال نے ایک نظم پڑھی اور سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ لقمان کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تقریر کیا تھی، شعلہ نوائیوں کا تھی الفاظ کے تیر تھے، جو دلوں میں ترازو ہوتے جارہے تھے۔ وہ الفاظ کیا تھے، شعلہ نوائیوں کا

ایک سامان تھاجس سے مصلحت کوشیاں خاکشر ہور ہی تھیں۔ آپ نے فر مایا:
'' آج ہم سرور دو عالم اللہ کیا گئے۔ کی عزت کے لیے جمع ہوئے ہیں خدا
وند کریم ہمیں تو فیق دے'۔

اس کے بعد مولانا نے حضور سرور کا کنات علیہ کی شان میں ایک نعتیہ بنداس انداز سے پڑھا کہ حاضرین کے دل گداز ہوگئے اور مجمع پھوٹ پھوٹ کررو نے لگا۔ آپ نے کہا:۔

'' آج مولانا حسین احمر مدنی ، حضرت مرتضیٰ حسن ، مولانا احمر سعید دہلوی اور مفتی کفایت اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ان کے درواز ب پر حضرت خدیجة الکبری اور حضرت عائشہ صدیقہ قرار داد لے کر گئیں اور فرمایا۔ ہم امہات الموثین ہیں۔ تمہاری اور سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ تہ ہمیں بازاروں میں گالیاں دی جاتی ہیں۔ کیا تمہاری غیرت جوش میں نہیں آتی ؟'

آپ نے مزیدفرمایا:

''مسلمانو! تمہارے دردازے پر عائشہ دستک دے رہی ہیں۔
اٹھو! گناہ بخشوانے کا وقت آج ہی ہے (عاضرین زار و قطار رو رہے
تھے) آج بڑے بڑے بیرسٹر کام نہیں آسکتے۔آج نای گرامی لیڈر کام
نہیں آسکتے۔آج یہی داڑھی منڈے کام آئیں گے جو یہاں بیٹھے ہیں۔
آپ دوستوں کی محبت میں کٹ مرتے ہیں، آج سبز گنبد کے اندررسول
اللہ علیہ تو رہنی ہے۔ کیا ہما راایمان اس قدر کمزود ہے کہ بازاری عورتوں
اور معثوقوں کے لیے تو مرشیں مگر عائشا در فدیجہ گی عزت پر جملہ ہوتو ہم
اور معثوقوں کے لیے تو مرشیں مگر عائشا در فدیجہ گی عزت پر جملہ ہوتو ہم
اور معثوقوں کے لیے تو مرشیں مگر عائشا در فدیجہ گی عزت پر جملہ ہوتو ہم
اور معثوقوں کے لیے تو مرشیں مگر عائشا در فدیجہ گی عزت پر جملہ ہوتو ہم
اور معثوقوں کے لیے تو مرشیں مگر عائشا در فدیجہ گی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے
اور معثوقوں کے بہم میلی ، ہیضہ یا کسی اور و با کاشکار ہوجا کیں''۔
او آپ نے برطانوی حکومت پر برسے ہوئے فرمایا:۔
آپ نے برطانوی حکومت پر برسے ہوئے فرمایا:۔
قام نے نین سال نہوں نہ ہوسی۔ ہم نے تین سال

تک جرسها لیکن ہندواسے نہ سمجھ سکے۔ وہ یادر کھیں، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، ناموں رسول عظیمہ پر تملہ کرنے والے چین سے نہیں رہ سکتے۔ پولیس جھوٹی ہے، حکومت کوڑھی ہے اور ڈپٹی کمشز نا قابل ہے۔ وہ ہندوا خبارات کے سنڈے ایڈیشنوں کی ہرزہ سرائی کو تو نہیں روک سکتا، لیکن علائے کرام کی تقریبے یں روک دیتا ہے۔ وقت آگیا ہے کہ دفعہ ۱۳۳ کے پر نچے اڑا دیئے جائیں۔ بیس بیس مسلمانوں کے دستے منوعہ جلسہ گاہ میں جائیں اور کالی کملی والے کے نام پر جو بھی مصیبت ممنوعہ جلسہ گاہ میں جائیں اور کالی کملی والے کے نام پر جو بھی مصیبت نے بطریب خاطر جھلیں اور اپنی زندگیاں حرمت رسول علیہ پر نارکردیں۔ جھے اطلاع ملی ہے کہ پولیس کے پر نشنڈ نٹ نے لوگوں کو ہنر مارے ہیں۔ یہیں بر دلی ہو وہ شہر کا انظام کس طرح چلاسکتا ہے'؟

رات گئے جب اس جلے کا اختام ہوا تو سننے والوں نے سنا اور دیکھنے والوں نے دیکھا، دفعہ ۱۳۲ کی دھجیاں فضائے آسانی میں بکھری نظر آتی تھیں اور اس کے ساتھ ہی شاتم رسول کی زندگی کے دن بورے ہورے تھے۔

جلے کے چند دن بعد شاہ صاحب ، غازی عبدالرحمٰن اور مولا نا حبیب الرحمٰن گرفتار کر لیے گئے۔ ان پر نقص امن عامہ کے تحت مقدمہ دائر ہوا۔ بعد ازاں امرتسر سے رضا کارٹولیوں کی صورت میں لا ہورآتے رہے اورگرفتاریاں ہوتی رہیں۔الغرض جب تک وہ اشتعال انگیز کتاب موجودتھی ،مسلمانوں کے انتقامی شعلوں کا فروہونا محال تھا۔

فرقد داراند منافرت پھیلانے کی بناپران دنوں''ورتمان'' کے ایڈیٹر کے خلاف بھی دفعہ اللہ سے اللہ علم کے خلاف بھی دفعہ اللہ سے تحت مقدمہ مجسٹریٹ کی عدالت سے منتقل ہوکر ہائی کورٹ کے ڈویژن پنج کے سپر دہوا جس کے صدر جسٹس براڈوے تھے۔ ڈویژن پنج نے کنوردلیپ سکھی کرائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے متفقہ فیصلے کھا:

''دوفعہ ۱۵۳۔ الف ایسے لٹریچر پر حاوی ہے جو فرقہ وارانہ فساد پھیلائے یا مہی دلآزاری کاسبب ہے''۔

اس مقدے کا مجرم تواپنے انجام کو پہنے گیا۔ بعد میں مولانا محد علی جو ہر کی تح یک اور مرکزی

اسمبلی کے مسلمان ارکان کی تائید سے گتاخ اہلِ قلم کی خاطر ضابطۂ تعزیرات ہند میں وفعہ ۲۹۵ ایف کااضا فہ بھی ہوگیا،لیکن راجیال توبری ہو چکا تھااور قانون کی اس متلون مزاجی پرہنس رہا تھا۔

## راجیال کے گریبان تک پہلاہاتھ

راجیال ایک زیرک ہندوتھا۔ اس نے ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد نیا پینتر ابد لا اور اعلان مشتمر کرایا کہ بیں آئندہ اس رسالے کوشائع نہیں کروں گا۔ لیکن ای دوران سے بہودہ کتاب دوبارہ بنارس سے شائع ہوئی۔ اس ناپاک جسارت کا ارتکاب بھی درحقیقت راجیال نے ہی کیا تھا۔ اس کا نام ان دنوں مشاہیر اسلام سے متعلق عرباں تصویروں کے ایک پیفلٹ''بلیدان چر اولی'' کے سلسلے میں بھی سنا گیا، جو کلکتہ سے شائع ہوا۔ علاوہ ازیں کتاب''چودھویں صدی کا چاند' اس کے زیر طبع تھی، جس میں ملت اسلامیہ کی بزرگ شخصیتوں پر کیچرا چھالا گیا تھا۔

مسلمانوں کے جذبات ایک طویل مدت سے کھول رہے تھے۔ گرغیظ وغضب کے طوفان کی سرکش موجیس ابھی ساحل کی پابند تھیں۔ جب رستے ہوئے زخموں کو کسی جراح سے کوئی مرہم نہ مل سکا تو یہ خود ہی در ماں کی تلاش کرنے گئے۔ مرکزی ادارہ'' حزب الاحناف' لا ہورنے راجیال کے قل کا فتو کی دے دیا اور انجمن خدام الدین شیرانو الدوروازہ نے اس کی تائیدی۔ جامع مجدشاہ ابوالمعالی کے خطیب نے بھی اس بارے میں باطل شکن تقریر کرتے ہوئے اہلِ ایمان کی غیرت کو للکارا تھا۔ چنا نچیاس سلسلے میں ایک غیور مسلمان، خدا بخش کا نام قابلِ ذکر ہے، جس نے سب سے لیکارا تھا۔ چنا نچیاس سلسلے میں ایک غیور مسلمان، خدا بخش کا نام قابلِ ذکر ہے، جس نے سب سے پہلے شاتم رسول پر قاتل نام تھا ہم کیا۔

۲۲ متبر ۱۹۲۷ کی میچ راجپال حسب معمول اپنی دکان پرکاروبار میں مشغول تھا۔خدا بخش نامی ایک شخص نے اپنے تیز دھار چاقو سے اس پر حملہ کردیا، جس سے راجپال کوکل چارزخم آئے، جن میں ایک تو خاصا گہرا تھا، کیکن بیزخم جان لیوا ثابت نہ ہوئے۔ شاید قدرت کو کسی اور کا امتحان بھی مقصودتھا۔

غازی خدا بخش اندرونی کی گیٹ لا ہور کے رہنے والے تھے۔ باپ کا نام محمد اکبراور تعلق ایک معروف کثمیری خاندان سے تھا۔ پیٹے کے لحاظ سے وہ شیر فروش اور جلد سازی کا کام بھی کیا کرتے ۔ اس جانباز کا سینہ نور ایمان سے منور اور آقائے دو جہاں تیا تھے کی محبت وار دات سے معمور تھا۔ اس نے جمعہ کے دن مجد میں ناموس رسالت کے موضوع پرایک تقریر سی اور راجیال کا

کام تمام کرنے کے لیے بے قرار رہنے لگا۔ مگر جب موقع ملاتو اتفاق سے اس کا حملہ نا کام رہااور راجیال کی جان چھ گئی۔

اس موقع پر پرتاپ اور بندے مارم نے خاص ضمیے شائع کئے اور بوی بوی سرخیاں مارک میں میں میں اور بوی بوی سرخیاں جما کیں۔ ہندوسجا کے اخبار ' ہندوستان ٹائمنز' نے اینے ادار یے میں لکھا:

''مولاناؤں اور مولو یوں نے راجپال کو'رنگیلا رسول' کی قیمت اپنے خون سے ادا کرنے پر مجبور کر دیا۔ اسلام کے اس قانون پر با قاعدہ عمل کیا گیا، جس کی تشریح مولانا محملی جو ہراور مولانا ظفر علی خاں کر رہے تھے۔''

مندواخبار ارجن في الكها:

"اس حادثے سے گورنمنٹ کی آئکھیں کھل جانی چاہئیں اورا یسے واقعات آربیسا جیوں کو اپنے فرائفن کی بجا آوری سے بازنہیں رکھ سکیس گے۔"

اس داردات کے فوراُ بعد دفعہ ۱۳۳ کے تحت حصول اجازت خاص کے بغیر دو ماہ کے لیے عام اجتماع پر پابندی عائد کر دی گئی۔

غازی خدا بخش کا جسم فربہ، رنگ گورا، قدلمبااور کاٹھی مضبوط تھی۔ گرفتاری کے وفت وہ ترکی ٹو پی ، کھلا کوٹ، بنگالی کمیش اور علی گڑھ فیشن کا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔اس وفت ان کی عمرتیں سال کے لگ بھگ تھی، جبکہ بحروح راجیال جالیس کے قریب تھا۔

واردات کے دوسرے دن ہی تی۔ایم۔ جی۔اوگلوی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر دفعہ کہ ۳۰ تعزیرات ہندمقد ہے کی ساعت شروع ہوگئی۔رائے صاحب مہت ایشر داس کورٹ ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ استغاثہ کی طرف سے بیروکار تھے، جبکہ غازی خدا بخش کی طرف سے کوئی وکیل حاضر عدالت نہ ہوا۔ ابتدا چشم دید اور رسی گواہوں کی شہادتیں قلمبند ہوئیں، جس کے بعد مفروب راجیال ولدرام داس نے اپنے بیان میں کہا:

''سوموارساڑھے آٹھ بجے شبح کا واقعہ ہے، میں دوکان کے اندر کام کررہا تھا، باہر سے میرے ملازم نے آواز دی کہ سوامی جی بلا رہے ہیں۔ میں باہر نکل آیا اور اپنے دوست کے ساتھ گفتگو میں محوہو گیا کہ ملزم

نے اچا تک میرے قریب آگر میری چھاتی پر چاقو سے تملد کیا۔ جب اس نے چاقو مارا تو میں چھھے تھا۔ مجھے چاقو لگا اور خون جاری ہوگیا۔ ملزم نے مجھے دھیل کراندر کر دیا۔ جس وقت میں دکان کے دوسرے حصہ میں پہنچا تو گرگیا اور ملزم میرے اوپر چڑھ گیا۔ میں اپنی چھاتی کوچا تو کے حملے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سوامی سونتر انند کے پہنچنے سے پہلے ملزم نے مجھ پر چھانٹم لگائے۔

میری رائے میں مجھ پر حملہ کتاب 'رنگیلا رسول' کی اشاعت اور مسلمانوں کے ایجی ٹیشن کا نتیجہ ہے۔ میں نے کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب کے متعلق مجھے مقدمہ میں سزا ہوئی تھی اور بعد از ال ہائی کورٹ سے بری کر دیا گیا۔ مجھے ملزم سے اب بھی خطرہ ہے کہ یہ مجھے ماردےگا۔ حملے کے وقت بھی ملزم کے جاتا تھا کا فر! آج تو میرے ہاتھ آیا ہے، میں کچھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔

جب عدالت نے خدا بخش سے دریافت کیا کہ آیا وہ جرح کے طور پرکوئی سوال کرنا جا ہتا ہے۔ تو آپ نے بلند آ واز میں کہا:

"دمیں مسلمان ہوں۔ ناموس رسالت کا تحفظ میرا فرض ہے۔ میں تاجدار مدین اللہ کی تو بین ہرگز برداشت نہیں کرسکتا۔ بیر(گواہ) 'رنگیلا رسول' کالفظ منہ سے زکال رہاہے، میں اس کی زبان بندگر ناچا ہتا ہوں''

ایک دودن کی اس مخضر کارروائی کے بعد عدالت نے ملزم کوسات سال قیر سخت، جس میں تین ماہ کی قید تنہائی بھی شامل تھی، سزا کا حکم سنادیا اور مجسٹریٹ نے اپنے فیصلے میں مزید کھا کہ میعاد قید کے بعد ملزم کو پانچ ہزار روپے کی تین ضانتیں حفظ امن زیر دفعہ ۱۰ اضابطہ فو جداری داخل کرنا ہوں گی۔ اگر مجرم ضانت نہ دے سکا تواسے ایک سال مزید قیر محض بھگتی پڑے گی۔

اس فیصلے سے ہندوؤں کے جذبات میں ایک ظہراؤ پیدا آگیا۔ راجپال کے زخم مندل ہونا شروع ہوئے اور چندروز میں بھر گئے لیکن اہلِ اسلام کے جذبات میں نیا جوش اور نئی طغیانی عود کرآئی اور نیم مندل زخم پھر سے ہرے ہوگئے۔

## راجبال کے گریبان تک دوسراہاتھ

غازی خدا بخش اکو جہا کوسات سال قید بخت کی سزامل چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نبی سیالیت کی تو بین نعوذ باللہ کوئی جرم نہیں ، البتہ ناموسِ رسالت کا تحفظ قانون کی نگاہ میں ایک جرم ہے۔ چنانچہ چندروز بعد ۹۔ اکو بر ۱۹۲۷ء کی شام کو ہیتال روڈ پرایک بار پھر ہنگامہ ہوا۔ اس بار حملہ آ ورعبدالعزیز نامی ایک غیور مسلمان تھا، جوافغانستان سے بغرض تجارت ہندوستان آیا۔ ان دنوں ہر طرف یاس وحزن کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ راجپال کے لگائے ہوئے چرکے روز بروز دلوں کی دنیا میں گھاؤ کررہے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کے سینوں میں نفرت و حقارت کا الاؤد میک رہاتھا۔

عبدالعزیز کے دل میں بھی گتاخ رسول کے خلاف غضب و غصے کا ایک عظیم طوفان مقید تھا۔ لیکن وہ اجنبی تھے اور دیارِغیر میں ان کا کوئی واقف کا رنہیں تھا۔ اسی دوران وہ عزیز واقارب کو ملنے کی خاطر اپنے وطن گئو و ہاں بھی ایک عجیب قسم کا بیجان پایا۔ ان کے وطن والے ان پو در پنے ایمان سوز و واقعات سے کبیدہ خاطر تھے۔ اس معاملے میں کا بل کے اخبار ''امان افغان'' کا کر دارنا قابل فراموش ہے۔ جس نے آربیساج اور انگریزی عملداری پرکڑی تقید کی۔ بہر صورت عبد العزیز جب اپنے وطن سے لوٹا تو اس کے دل میں ایک بئی دنیا آباد تھی۔ اب وہ فکر معاش کی عبد العزیز جب اپنے وطن سے لوٹا تو اس کے دل میں ایک بئی دنیا آباد تھی۔ اب وہ فکر معاش کی بجائے اپنے شکار کی تلاش میں سیدھالا ہور پہنچا۔ لا ہور میں اس کے چند دن حالات پڑھنے میں گزر گئے۔ پھرایک روز اس نے انار کلی باز ارسے راجیال کی دکان کے متعلق پوچھا اور ہیتال روڈ پرواقع بدذ ات ناشر کی دکان پریہنچ گیا۔

اس وقت مہاشہ راجیال کی دکان پر دو شخص بیٹے آپس میں گفتگو کررہے تھے۔ان کی گفتگو کا موضوع مذہب اسلام اور بانی اسلام کی حیات طیبہ تھی۔عبدالعزیز نے ان سے کہا کہ میرے مذہب کی توجین نہ کرو،لیکن وہ باز نہ آئے،جس سے بات بڑھ گئی اور آپس میں تو تو میں میں ہونے گئی۔ای اثنا میں دس بارہ ہندو دکا ندار بھی جمع ہو گئے اور مذہب اسلام کے متعلق تو بین آمیز طعن و تشنیع کرنے گئے۔

ا تفاق ہے راجیال دکان پرموجو ذہیں تھا اور کا روباراس کا دوست سوامی ستیا نند چلار ہا تھا۔ عبدالعزیز نے سمجھا کہ معروف شاتم رسول یہی ہے اور اپنا چاقو نکال کراس پر برس پڑے۔ چنا نچہ عبدالعزیز کے بھرپور وار سے ستیا نند شدید زخی ہوا اور چاقو اس کی تلی تک پہنچے گیا۔ البتہ نا تک چند

بزازاور چونی لال کے زخم معمولی تھے۔

اس حادثے سے بورے شہر میں سننی پھیل گئی اور حکومت کو اس قدر خطرہ لاحق ہوا کہ کنور دلیپ عظمی کو گئی پرفوراً پولیس کا پہرہ بٹھا دیا گیا۔ تھانے میں عازی عبدالعزیزنے پولیس کو بتایا:

''میں مقام روضہ ، علاقہ غرنی ، افغانستان کا رہنے والا ہوں۔
میرے باپ کا نام عبداللہ ہے۔ پانچ چھسال ہوئے ، میں تجارت کی غرض
سے ہندوستان آیا۔ میں چارسال اجمیر میں رہا۔ چار پانچ ماہ احمد آباد میں
گزارے اور پچھ عرصہ سندھ میں بسر کیا۔ وہاں سے لا ہور آگیا اور لنڈ ا
بازار کی سرائے میں تھہرا۔ میں سرائے میں رہتا تھااور بھی شاہ محمد غوث کی
مجد میں سویا کرتا۔ آج شام ساڑھے چار بجے کے قریب راجپال کی
دکان پر دو ہندو بیٹھے ندہب اسلام کے متعلق تو ہین آمیز با تیں کررہ
سے ۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے ندہب کی تو بین نہ کرو۔ اس پر وہ
پہلے تو چپ ہو گئے لیکن آیک منٹ کے بعد ہی جھے اور اسلام کو پھر برا بھلا
کہنے گئے۔ میں نے انہیں ایک باتوں سے باز رہنے کو کہا اور بات بڑھ
گئے۔ پھر میں نے انہیں ایک باتوں سے باز رہنے کو کہا اور بات بڑھ
کئے۔ پھر میں نے انہیں ایک باتوں سے باز رہنے کو کہا اور بات بڑھ
بہاں میراکوئی واقف نہیں ہے ، نہ ہی میں کی کے وعظ یا درس میں شریک
بہاں میراکوئی واقف نہیں ہے ، نہ ہی میں کس کے وعظ یا درس میں شریک

پولیس نے تفتیش کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے دہلی دروازہ کے باہر حفزت شاہ محر غوث کی درگاہ کے قریب رہنے والے پٹھانوں سے بھی پوچھ گچھکی۔ جب ان لوگوں سے کوئی مفیر معلومات حاصل نہ ہو تکیں تو فی الفور جالان کمل کرے مسٹراوگلوی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا۔

تاریخ کے ان دو واقعات میں جرت انگیز طور پرمما ثلت ہے کہ جب مسلمانوں پرعرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا تو سلطان محمودغزنویؒ (۳۱۵ھ) ہندوستان پرحملہ آور ہوا۔ صدیوں بعد جب بھارت ما تا کے ایک زبان دراز بیٹے نے امام الرسل علیہ کی حرمت وتقذیس پرطعن وتشنیج کے تیر چلائے تو ان کی روح عالم برزخ میں بھی چین سے ندرہ تکی اور اپنے بہا در سپوت کے پیکر خاکی کو مسکن بنایا، اس طرح ۲۳۲۱ھ میں عبد العزیز غازی نے درویش غزنویؒ کی اس سنت کو زندہ کر

غازى عبدالعزيزنے ملاقاتيوں كايك كروه تفرمايا:

''میرے مولد کوفخر ہے کہ اس نے محمود غرنوی ایسا مجاہد، مبلغ اور بت شکن پیدا کیا، جس نے برصغیر میں قریب قریب کفر والحاد کا خاتمہ کردیا، یہی وہ مسلمان فاتح تھا، جس نے سنا کہ ملتان میں ایک قرامطی فرقہ ہے جو کہلوا تا تو مسلمان لیکن اصل میں ہے بت پرست۔ اس قدر ناقص العقیدہ ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے اور ہندوؤں کے ساتھ مل کرمور تیوں کی بوجا بھی کرتا ہے ۔غزنی کا وہ درویش صفت شہنشاہ اندوہ ناک خبر سنتے ہی بی جو لے کی طرح ماتان پہنچا اور قرامطی داؤد، حاکم ملتان کا احتساب کر کے اسلام کا پر چم اہرادیا۔''

" مجھے خواب میں سلطان مجمود غرنوی نے تھم دیا کہ جاؤاوراس ملعون شاتم کے پر نچے اڑا کر ثواب دارین حاصل کرو۔ چنانچے میں اس جذب سے سرشار لا ہور پہنچالیکن مجھے افسوس ہے کہ میں راجیال کو واصل فی النار نہ کر سکااور مجروح بھی موت وحیات کی تشکش سے زندہ نے کلا ہے۔"

اا۔اکتوبر ۱۹۲۷ء کومسٹراوگلوی ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں غازی عبدالعزیز کا چالان پیش ہوا۔استغاثے کی طرف سے مہتہ ایشر داس کورٹ انسپکٹر پیرو کار تھے،لیکن غریب الوطن ملزم کی طرف سے کوئی وکیل عدالت میں موجود نہیں تھا۔

۱۲ \_ اکتوبر کومقدمہ کی دوبارہ ساعت ہوئی اور سرسری کارروائی کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنادیا \_ سوامی ستیانند پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں اسے سات سال قید سخت کی سزادی گئی، جس میں تین ماہ قید تنہائی بھی شامل تھی ۔ نا تک چنداور چونی لال کومجروح کرنے کے الزام میں بھی اسی قدر مزید سزاسنائی گئی۔ میعادختم ہونے پر پانچ پانچ ہزار کی تین صفائتیں دینالاز می تھیں۔

تحقیق کے اس دورا ہے پرراقم چپنہیں رہ سکتا کہ ہمارے اکثر تکھنے والوں نے گلی کو چوں میں گشت کرتی روایات کو متند جانا ہے اور سنی سنائی باتوں کو تاریخ کا حصہ بنا دینا چاہا۔ غازی عبد العزیز کا کوہاٹ سے کوئی تعلق تھا نہ بھی وہ کوہاٹ گیا۔ جتندر داس ہندوؤں میں ایک شجیدہ سائی شخصیت تھی جس کے مرنے پر غالبًا مسلمان شاعروں نے بھی مرشے کے اوران پرتل کے سائی شخصیت تھی جس کے مرنے پر غالبًا مسلمان شاعروں نے بھی مرشے کے اوران پرتل کے

الزام میں نہیں بلکہ اقدام قبل کے سلسلے میں مقدمہ دائر ہوا تھا جبکہ بعض اہل قلم نے لکھا ہے کہ غازی عبدالعزیز کو ہائ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے راجپال کے شبہ میں اس کے دوست جتندر داس پرحملہ کیا اور بید کو قبل کرنے کے جرم میں ان کو چودہ سال سزائے قید سنائی گئی۔

راجيال قتل ہوتا ہے

گتاخ رسول کا قصہ تمام کرنے کی خاطر مختلف اوقات میں خنج ریکف بھیبر بلب متعدد جا نباز قسمت آزمائی کرنے نگلے۔ اس سلسلے میں خدا بخش اکو جہا اور غازی عبدالعزیز خان، در بار رسالت مآب علیقی سے اپنے اپنے جھے کا ثمر وصول کر کے زندان کی بظاہر پر آشوب زندگی کومجوب سمجھ کر گلے لگا چکے تھے۔

محد دین کلیم صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ ان کے بعد امرتسر سے ایک طالب علم حافظ عبد المصور خلف ڈاکٹر اشفاق نے بھی مقدر آزمایا گر پکڑے گئے اور قید ہوئے لیکن یہ کیسے ہوتا؟ سعادتِ عظمٰی تو خدائے قدوس نے علم الدین کی قسمت میں آٹھی تھی۔ غیظ وغضب اور نفرت و حقارت کا جوالا ایک مدت سے اہل اسلام کے سینوں میں اہل رہا تھا، بالآخر شعلہ جوالا بن کر مجارات کا جوالا ایک مدت سے اہل اسلام کے سینوں میں اہل رہا تھا، بالآخر شعلہ جوالا بن کر مجارات کی میٹوں نے راجیال کا پیٹ جا کر کے اسے ابدی نیندسلادیا۔

برصغیر میں قطب الدین ایک نے اسلامی حکومت کا ایک چراغ روثن کیا جوصد یوں تک آشیان کفرزار میں اپنی ضیا کیں بھیر تارہا۔ جب ہم با قاعد گی ہے لہوکا تیل نہ ڈال سکے تو وہ چراغ بجھ گیا۔ فاتح مفتوح اور حاکم محکوم بن گئے۔ گردوں کی آنکھ نے بیعبر تناک منظر بھی دیکھا کہ شائم رسول، راجیال، قطب الدین ایبک کے پہلو میں بیٹھا، اس کی زخم زخم روح کا تماشاد کھر ہا ہے اور سلطان الہند کی شکتہ قبر سے منح وشام ایک چیخ بلند ہوتی ہے کہ شاید اس کا کوئی غیرت مند بیٹا تڑپ المٹھا اور غم نصیب باپ کے لیے سامان مرت مہیا کرے۔

امرواقعہ یہ ہے کہ جوں جوں احتجاج بڑھتا جارہا تھارا جپال کی زندگی کی گھڑیاں کم ہوتی جا رہی تھیں۔اس پردن کا چین اور رات کی نیندیں حرام ہو چی تھیں۔اب وہ کاروبار بھی آزادی سے نہیں کرسکتا تھا۔اس لیےاس نے حکام سے درخواست گزاری کہ میری زندگی ہرودت خطرہ موت سے دوچار رہتی ہے،الہٰذامیری جان کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے۔

چنانچہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی ہدایت پر پولیس نے دو ہندوسپاہی اور ایک سکھ حوالداراس کی گہداشت پر مامور کر دیا لیکن راجپال کی ذہنیت جیب قتم کے نفسیاتی سانچے میں ڈھل چکی تھی۔

وہ پہرے کی زندگی کو حراست کی زندگی سجھنے لگا۔ایک رات خود ہی اس نے لا ہور چھوڑ دیا۔وہ چند روز کانسی تھہر کرمتھر اجا پہنچا، جہاں اس نے سروسیاحت سے اپنے دل کو بہلانے کی کوشش کی۔ ادھراسے لا ہور کی یاد نے ستایا اور پچھ ہندوؤں نے بزدلی کا طعنہ دیا تو وہ چند ماہ بعد واپس آگیا۔ اس کا خیال تھا کہ اب معاملہ رفع دفع ہو چکا ہے اور مسلمانوں کے جذبات سرد پڑچکے ہوں گے۔ آخر اس نے فضا بڑعم خود کو خوشگوار پاکر کتب فروثی کا کاروبار دوبارہ شروع کر دیا اور اپنی حفاظت کے لیے پولیس کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔اس کے چند دن بعد ہی وہ خاک وخون میں لت بت بڑے کرب سے تڑپ رہا تھا۔

۲-اپریل ۱۹۲۹ء ایک تاریخی دن تھا۔ اڑھائی بجے کے قریب غازی علم الدین اس بدذات ناشر کی دکان پر پہنچے۔ اس وقت راجیال دکان کے اندر چاریائی پر چت لیٹا تھا۔ جب کہ استغاثے کے مطابق وہ ایک کارڈ لکھنے میں مصروف تھا۔ آپ نے اُسے للکار ااور کہا:

اے کافر! تیری موت کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں تخفیے زندہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بس! تو کتے کی موت مرنے کے لیے تیار ہوجا'

اس لاکارے نوعمر مجاہد کا ایسارعب طاری ہوا کہ راجپال کے دوملا زم بھگت رام اور کدار ناتھ جو کتابوں کو ترتیب دے رہے تھے، وہ اپنی اپنی جگہ بت بن کر کھڑے دو کیجتے رہ گئے اور راجپال نے کبور کی طرح شکاری کوسامنے پاکراپنی آئکھیں موندلیں تکبیر بلب اس شیر دل حملہ آور نے اپنا خنجر نما چھر ابلاروک ٹوک اس کے سینے میں بیوست کردیا جس کے بعد بے در بے وار کئے۔

جب مہاشہ راجیال کے ملازموں کو ہوش آیا تو انہوں نے آپ پر چند کتا ہیں چھینکیس جوان کے قدموں کو چوشی ہوئی بازار میں جاگریں۔اپنے کام سے فارغ ہوکر غازی موصوف سید ھے وہ یارتن کے ٹال پر پہنچ۔ وہیں نکے پراپنے ہاتھوں کو راجیال کے نایاک لہوسے صاف کیا۔ایک اور روایت کے مطابق بعد از قتل آپ باغ ہیرون دروازہ نہر کے کنارے تشریف لے گئے۔ بہر حال پانی پی رہے تھے کہ دل میں خیال آیا کہیں موذی زندہ ہی نہ نے کرے ۔آپ نے مٹی کا گھڑا زور سے زمین پردے مارا، جوٹوٹ گیا اور اس کی کر چیاں اوھ اوھ بھر گئیں۔ پھروہ دوبارہ راجیال کی دکان کی طرف چل پڑے۔ اِسے میں بیشور بیا ہوا۔

"مہاشہ جی قل ہوگئے۔قاتل ایک مسلمان ہے،خون آلود چھرااس کے ہاتھ میں ہے اور وہ مشرق کی طرف بڑھ رہاہے۔ دوڑو دوڑو، پکڑو، ارے پکڑو، جانے نہ پائے۔"

یین کر غیر مسلموں میں بھگدڑ کچ گئی اور دونوں نوکر''فق'' نامی ایک مسلمان کو پکڑ لائے۔ آپ نے بیشور وغوغاس کر باواز بلند کہا:

''نابکارراجپال کا قاتل میں ہوں۔ میں نے جو کھھ کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے اورا پے رسول کا بدلہ لیا ہے۔ محبوب خداً کی حرمت و تقدیس کی حفاظت میر افرض تھا۔ میر نے زدیک میدکوئی جرم نہیں بلکہ کا مِ خیر ہے۔''

چند ہندوؤں نے آگے بڑھ کرآپ کو پکڑلیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب پولیس نے آپ کو گرفتار کیا،اس وقت ان کے ہونٹوں سے بیالفاظ نکل رہے تھے: ''خدا کاشکر ہے کہ میری محنت ٹھکانے گئی۔''

آپ نے اپ مقصد میں کامیابی کے لیے رائے میں قدم پر بصد بجز و نیاز بید عاما تکی است میں قدم پر بصد بجز و نیاز بید عاما تکی :''اے خدا! بیسعادت آج تو جھے ہی بخش دے ۔''

جب غازی موصوف کے والدکواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے صبر و تحل کے ساتھ اس خبر کو برداشت کیااور کہا:

" بجھے اس سلسلے میں علم الدین کی گرفتاری کا کوئی رنج نہیں۔البت اگرمیرے بیٹے نے بیغل نہیں کیااور ناحق گرفتار ہوا ہے تو جھے دکھ ہوگا۔"

لا ہور میلو النیشن، لنڈ ابازار کے راستے دہلی درواز ہیں داخل ہوجا کیں یا چوک رنگ کی طرف سے ایاز (مجمود غزنوی کے گورز) کے مقبرہ سے گزر کر کچھ آگے داکیں جانب کشمیری بازار سے ہوتے ہوئے دہلی گیٹ کو جانے والی سڑک پر پہنچ جا کیں تو متجد وزیر خال پر نگاہ پڑتی ہے۔ اس تاریخی مجد کی نکڑ سے اندر کی سمت داخل ہونے پر ذرا آگے بازار تیز ابیاں اوراس سے انتہائی مختصر فاصلے پر بازار سریاں والانظر آئے گا۔ اس کی وجہ تسمیہ سے بتائی جاتی ہے کہ یہاں ذبیحہ بکروں کے سراور پائے فروخت ہوتے رہے ہیں۔ اب اسے عام طور پر بازار علم الدین شہید بھی کہا جا تا ہے۔ صدیوں پہلے لا ہور کی سرکاری زبان فاری تھی تو یہ بازار سرفر وشاں کے نام سے مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلکتے ہیں۔ المختصراتی بازار کے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلکتے ہیں۔ المختصراتی بازار کے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلکتے ہیں۔ المختصراتی بازار کے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلکتے ہیں۔ المختصراتی بازار کے مغربی کونے پر مشہور ہوا اب اس میں مناسبت کے گئی اور معنی بھی جھلکتے ہیں۔ المختصراتی بازار کے مغربی کونے پر جنوب کی سمت میں ایک پر انی طرز کا مکان دکھائی دے گا، یہ عازی علم الدین شہیدگی مولد و مکن

غازی علم الدین ۸ ۔ ذی قعد ۱۳۲۱ همطابق ۴ ۔ دیمبر ۱۹۰۸ء بروز جعرات سریا نوالہ بازار میں زینت آرائے گیتی ہوئے ۔ آپ کی ولادت پر بے حدخوشیاں منائی گئیں ۔ دینی تعلیم کے لیے آپ کو چھسال کی عمر میں تکیہ سادھواں کی مسجد میں بٹھایا گیا۔ دونتین سال تک با قاعد گی سے آپ کو مختلف مدرسوں میں بھیجا جاتا رہا مگر آپ زیور تعلیم سے آراستہ نہ ہوسکے۔ اس کے بعد بازار نوناریاں اندرون اکبری دروازہ بابوکالو کے کمتب میں انہیں داخل کروایا گیا۔ اس مدرسے میں وہ حرف شناس ہوئے۔

چونکہ میلان طبع اس طرف ماکل نہ تھا، اپ لیے ان کو وہاں سے علیحدہ ہونا پڑا اور مستری نظام الدین صاحب سے جو بھائی دروازہ کے اندر رہا کرتے تھے آبائی بیشہ سکھنا شروع کیا۔ چند ماہ وہ مستری صاحب کے شاگر درہے اور پیشے میں مہارت حاصل کر لی۔ منظوم سوائح عمری''عاشق رسوائ' میں چو ہدری فضل کر بم سندھونے نقل کیا ہے کہ علم الدین نے کسب معاش کی خاطرا پنے باپ اور بڑے بھائی محمد دین سے ہی نجاری میں مہارت حاصل کی تھی ،جس کے بعدوہ شخ نیاز محمد کی باپ اور بڑے کے دو تین سال یو نہی گزرگئے۔ پھروہ برادرا کبراور والد معظم کے زیرسا بیا پی دکان چلانے گئے۔

آپ فطر تا شوخ اور چنچل تھے، کین اس کے ساتھ ذہبی رجحان بھی رکھتے تھے۔ آپ
سید سے سادے نوجوان تھے۔ صاف گوئی آپ کی نمایاں خوبی تھی۔ کذب و فریب سے وہ قطعاً
ناآشنا تھے۔ موصوف کی عادات و خصائل بھی بڑی حد تک منفر دھیں۔ اجنبی گھر سے وہ پچھ کھایا پیا
کرتے تھے، نہ ہوٹل سے خور دونوش کو پیند کرتے ۔ اس کے بھس روکھی سوکھی روٹی انہیں مرغوب
تھی۔ مرچ اور یانی پرگز راوقات کرلیا کرتے تھے۔

آپ کے والد کا نام میاں طالع مند ہے۔ جو ذات کے شخ اور پیشے کے لحاظ سے بڑھئی سے۔ آپ کا سلسلہ نسب سات پشتوں سے بابالہنا سنگھ سے جا ملتا ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ شیخو جٹ ایک سکھ تھے جس کی نسبت سے ہی ان کی اولا د آج تک شخ کہلاتی ہے۔

شیخو جٹ کے نوبیٹے تھے۔سب سے برابیٹالہنا سنگھ جہانگیری عہد میں حلقہ بگوش اسلام ہوا۔آپ کے دیگر آٹھ بھائی،سکھ مت کے پیرو تھے۔انہوں نے قبول اسلام کی وجہ سے آپ کوکو بری اذبیتی دیں اور بالآخرگھر بارچھوڑنے پرمجبور کر دیا۔ چنانچہ آپ نے تمام زندگی تبلیغ اسلام میں گزاردی۔ حضرت باب لہنا سنگھ کا مزار موضع پڈھانہ شریف برکی روڈ پرواقع ہے جو آج تک مرجع خاص و عام ہے۔ بابالہنا سنگھ کے دو بیٹے تھے۔ ایک کی اولا دابھی و ہیں ہے اور برخواردار کی نسل سے شہید موصوف کا تعلق ہے۔

0

مشیت ایز دی عظیم مقاصد کے لیے جن خاص بندوں کا انتخاب کرتی ہے، ان کی زندگی کے لیے لیے لیے لیے لیے سے انقلا فی مدوجزر کی ہمیشہ ایک خاص نبیت تھہری ہے۔ غازی علم الدین شہید گاس پیدائش بھی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ای سال مدینہ منورہ میں حجازریلوے کا اجرا ہوا۔ ایران میں احد شاہ قا چاراور عوام کے مابین خانہ جنگی ہوئی۔ مرائش میں نہتے عربوں نے فرانیسیوں کو شکست فاش دی۔ افغانستان میں مابین خانہ جنگی ہوئی۔ مرائش میں نہتے عربوں نے فرانیسیوں کو شکست فاش دی۔ افغانستان میں امیر حبیب اللہ نے پہلی مرتبہ عوام کے لیے مدارس کھلوائے۔ سلطان عبدالحمید خاں نے ترکوں کو پارلیمینٹری حکومت عطاکی اور غیر مسلم احدی فرقے کا سربراہ مرز اغلام احد قادیا نی ہینے کے مرض میں مبتلا ہوکر مرا۔

میاں طالع مندایک ماہر دست کارتھے۔ وہ کاروباری سلسلے میں مختلف شہروں میں آیا جایا کرتے تھے۔ آپ نے ۱۹۱۱ء میں میرعثان خال ، نظام حیدرآ باد دکن کی ایک کوشی بمقام د، ہلی میں لکڑی کا کام کیااورخود نظام کی دشخطی سندحسن کارکر دگی حاصل کی۔

میاں علم الدین جب من بلوغت کو پہنچ تو اپنے والد کے ہمراہ پہلے پہل ملتان اور خانیوال کے سفر پر گئے۔ پیردشکیر نامی صاحب نے انبالہ کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ لا ہور کے نواح میں ایک قصبہ کھن شریف واقع ہے۔ پیجگہ خواجہ محر بخشؒ ایک ولی کامل کامسکن تھی۔وہ جید عالم دین اور ایک بلند پایہ بزرگ تھے۔میاں طالع مند کوان سے انتہائی عقیدت تھی۔ان کی مقناطیسی شخصیت اس خوش قسمت نوجوان کو بھی اپنی طرف تھینچ رہی تھی۔

جن دنوں لا ہور میں آریہ ساجیوں کی شرارتیں نقطۂ عروج پرتھیں۔میاں طالع مند نے کو ہاٹ ریلوے اشیشن پرکوئی ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ چنانچہوہ کاروباری سلسلے میں کیم جنوری ۱۹۲۸ء کو اپنے نورنظر علم الدین کو بھی ساتھ لے گئے۔اس دوران آپ ورزش بھی کرنے لگے تتھاور جسمانی نشوونماروز افزوں تھی۔ چنانچہ آپ عمر سے کہیں زیادہ تنومند معلوم ہونے لگے۔

اٹھتی جوانی تھی۔خدوخال کے کھاظ ہے آپ خوبرواور شکیل تھے۔جہم سٹرول، رنگ سرخ و
سپید، پیشانی چوڑی، بال سیاہ اور گھنگھریالے تھے۔ آپ کی آئکھیں جھیل کی ما نندگہری اور تخم انبہ
سے مشابتھیں، جن میں اکثر اقات سرخ ڈور نے فروزان رہتے۔ مردم سیاہ دراز، ہونٹ باریک
اور گردن ایک پروقارانداز ہے اٹھی ہوئی تھی۔البتہ چہرے کی ساخت قدرے کتابی تھی۔شکل و
شباہت کے علاوہ بھی وہ خوبی و کمال کا مرقع تھے۔ لہج میں ملائمت اور بلاکی مٹھاس ہوتی۔ و کھنے
والے کا جی چاہتا تھا از سرتا پابلاتو قف و کھتا چلاجائے اور سننے والوں کی تمنا ہوتی کہوہ ہمتن گوش
سنتے رہیں۔ گویا آپ نقاش فطرت کا ایک حسین شاہکار تھے۔اگر کوئی ظاہر پرست ہوتا تو وہ برملا
کہا ٹھتا کہ کی سنگ تراش نے سنگ مرمر کوطویل مدت تک اپنی شاندروز محنت شاقۂ سے تراشا

مارچ ۱۹۲۹ء نیں جب علم الدین کے بڑے بھائی محمد دین کے ہاں بگی پیدا ہوئی تو آپ نے نومولود میں کود کیھنے کے لیے لا ہور کاعزم سفر کیا۔ ۲۸۔ مارچ کوان کی سگائی آپ کے ماموں سراج دین کی دختر نیک اختر، فاطمہ ٹی بی سے قرار پائی۔ای دوران ایک دن علم الدین نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا:

''جوراجپال کوواصل فی النار کردے اسے کیاانعام ملےگا؟'' محددین نے بتایا:''اس خوش قسمت کوسولی پر چڑھادیا جائے گا''۔ آپ بیس کرمسکرائے اور فرمایا: بیتو بہت اچھاانعام ہوا۔

اس کے بعدایک رات موصوف اسر احت فرما رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہرآپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا اور بربردا کراٹھ بیٹھے۔ اس رات آپ سرتا پالینے میں شرابور کروٹیں بدلتے رہے، لیکن کسی صورت ان کو چین نہ آرہا تھا۔ ایک روز آپ نے ڈراؤنا خواب دیکھا، دوسرے دن ہی آدھی رات کے وقت اس مکان میں ایک سفید پوش بزرگ کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے فرمایا:

''علم الدین! اٹھ اور جاکراس بے غیرت کا کام تمام کردے۔'' ایک روایت بی بھی ہے کہ غازی صاحب اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔

ایک روایت یہ بی ہے کہ غازی صاحب آپ دوستوں کی مقل میں بیتھے ہوئے تھے۔ راجیال کی بدکلامی موضوع گفتگوتھی۔تمام نہایت غم وغصے کا اظہار کررہے تھے گرغازی علم الدین سے سنتے ہی بالکل خاموش ہوگئے۔رنگ اڑگیا اور ان پرکپی طاری ہوگئی۔بعض کے خیال میں غازی موصوف کو ہاٹ کی کسی معجد میں نماز پڑھنے گئے۔ وہاں ایک بزرگ آ دی گریدوزاری کرر ہاتھااور اس کی زبان سے بیالفاظ ادا ہور ہے تھے:

> '' کاش! میں جوان ہوتا تو مردودکوجہنم رسید کردیتا۔ ہائے افسوں! چلنے پھرنے سے بھی معذور ہوں۔ یارسول اللہ علیصی ، میرے اس جرم ضعفی کومعاف فرمادینا۔''

يين كرغازى علم الدين في حجمت بوجها:

"كون بوه مير برسول عليقة كاكتاخ؟"

بزرگ نے بڑے پیارےاپنے پاس بٹھاتے ہوئے انہیں بتایا:

''لا ہور میں ایک گھتری ذات، راجپال نامی کی شرارتیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ ملعون ہمارے نبی پاک علیقہ کو برسرعام گالیاں دیتاہے''۔

اس پرعلم الدين بولے:

''میں نے اس خبیث کا نام پہلے بھی سن رکھا ہے۔اب آپ کو جلد ہی کوئی خوش خری مل جائے گا۔''

بظاہر سیتمام روایات قرین قیاس ہیں اور کسی ایک کوبھی جھٹلا یانہیں جاسکتا۔ سیبھی ہوسکتا ہے کہ آخر الذکر دونوں روایات ابتدائی وجوہ ہوں اور بعد ازاں خواب میں ارشاد فرمایا گیا ہو۔ بہرحال معتبر خواب کے واقعات ہی ہیں۔ رات کوخواب میں دیکھا اور صبح جبسورج نے مشرق کے افق سے ضوفشانی کے تیر چھوڑ ہے تو آپ کے دل کی دنیا بدل چک تھی منگنی کو ابھی آٹھ روز ہی گزرے تھے اور ہنوز بتاشے بھی تقسیم نہ ہوئے تھے کہ آپ نے حقیقی عشاق کی فہرست میں اپنانام جلی حروف سے کھوالیا۔

شہادت کی خواہش کے پس منظر میں آیک مقدس جذبہ کار فر ماتھا۔اوائل ۱۹۲۸ء کا ذکر ہے۔ علم الدین کے کم عمر بھینیج شوکت کا انتقال ہوا۔ آپ اسے دفنانے کے بعد واپس آرہے تھے کہ راستے میں گڑھی شاہو کے مشہور عبادت گزار بزرگ مولوی تاج دین کا جنازہ ملا۔ جس میں لا تعدادلوگ شامل تھے۔اس چھوٹی سی عمر میں جنازے کی اہمیت نے آپ کے دل میں ایک عظیم انقلاب برپا کردیا۔اس سے متاثر ہوکروہ باربار فر ماتے تھے:

''زندگی ہوتوالی اورموت ہوتوالی کہ جس سے پچھ نصیحت وعبرت حاصل ہوسکے۔''

جسعفت آب شجری چھاؤں میں علم الدین کی زندگی پروان چڑھی، اسے چراغ بی بی کے نام سے یاد کیا جا تا ہے۔ آپ کے قلب و ذہن پر ایک نیک دل اور دیندار خاتون کی گہری چھاپ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب علم الدین غازی کی لا فانی زندگی کا آغاز ہوا، اس دن انہوں نے والدہ محتر مدسے خلاف معمول وگنا جیب خرچ حاصل کیا اور ایک خنجر نما چھراخریدا جس کی تشنہ نوک سے غیرت وحمیت کا ایک انوکھا باب کھا جانا تھا۔

مکتب عشق کے دستور زالے ہیں۔اس میں زندگی سے کہیں زیادہ موت کی اہمیت ہوتی ہے۔مسلحین منشائے محبوب پر نجھاور کی جاتی ہیں۔مجبت میں فراق ہویا وصال ہرایک میں کمال لذت ہے۔عشق کی شراب میں دھت رہنے والے ساجن کی بارگاہ میں باریابی کے لیے گئی جھیں بدل لیتے ہیں۔ ۵ اپریل کوعلم الدین نے عشق والوں کی اس سنت کو پورا کر دکھایا اور شاہ عالمی لال مجبد کے شال خانے میں کا نوں میں سوراخ کر لیے تا کہ ہندوؤں کے روپ میں وہ راجیال تک آسانی سے پہنچ جائیں۔

فصلِ بہاری رعنائیاں حس لطیف رکھنے والوں کو دعوت نظارہ دے رہی تھیں علم الدین کی آئھوں میں ایک خاص قسم کی چک عود کرآئی تھی اورضح سے ان کے ہونٹوں پر تبسم کی مدھم کیے رہی نمودار تھیں۔ فجر کی نماز بھی انہوں نے اسی جامع مسجد میں ادائی اور بلند منصب پر تقرر کا پروانہ حاصل کیا۔ آج کے دن کا آغاز آپ نے حضرت وا تا گنج بخش کی آرام گاہ پر عقیدت کے پھول چڑھا کر کیا۔ اہل نظر کی کیمیا گری دلوں کی دنیا بدل دیتی ہے۔ دراصل آدمی کیا بول سے نہیں نظروں سے بیا ور روحانی اعمال کے احکامات ہمیشہ روحانی مراکز سے جاری ہوتے ہیں۔

قبل از دوپہرانہوں نے اپنی بھاوج اقبال بی بی سے چاول کھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب وہ دیکچی میں گھی ڈالنے کلیس تو آپ نے از راہِ مذاق ان کے ہاتھ کو جنبش دے کر گھی کا برتن چاولوں میں انڈیل دیا۔ اس پرموصوفہ نے قدر بے خفگی کا اظہار کیا تو آپ نے شگفتہ مزاجی سے فران

''بھالی! میں خوش ہوں، بہت ہی خوش۔ آج میری قسمت سنور جائے گی۔ مدینے والے آقا ومولا علیقی نے مجھا پی حرمت وتقدیس کی خاطر چن لیا ہے۔ مجھے ایک عظیم سعادت نصیب ہونے والی ہے۔ میں

## آج راجيال ك فكور عكور كردول كا-"

عین دو پہر نے وقت آپ نے ایک دوست حاجی صدیق احمد کے ساتھ دین محمد المعروف دین محمد المعروف دین المحمد کے ساتھ دین محمد المعروف دینا پان فروش کی دکان پر چاول تناول فرمائے۔ بعد از ال ان میں تحا کف تقسیم کے ۔ ٹارچ عطا فرمائی اور ایک دوست کورومال کا تحفہ دیا اور انہیں اپنے اس از ادے سے آگاہ کیا۔ سورج جب نصف النہار سے مغرب کی ست سر کنے لگا تو غازی صاحب نے برتن اور اپنا کوٹ ایک دوست کے ہاتھ گھر بجھوائے اور خود دکان پر پہنچ کر تھر اراجپال کے پیٹ میں اتار دیا جس سے اس کی آئیں بھی کٹ گئیں۔

آج سے چند برس قبل جب راتم الحروف کی گزار محمد خواجہ صاحب (اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لا ہور کے سابق پر نیل، خواجہ دل محمد مرحوم کے صاحبزاد ہے ہیں) سے ملاقات ہوئی توانہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ بتایا کہ ۲ ۔ اپریل کومیاں طالع مندصاحب ہمار ہے ہی مکان، واقع گوالمنڈی (خواجہ دل مجمد روڈ) میں کام پر تھے ۔ تب میری عمرسترہ اٹھارہ سال کے قریب تھی اور ہم عمری کے سبب غازی علم الدین شہید ہے جان پہچان ہوگئ تھی ۔ اس روزانہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر ہو سکے توازراہ مہر بانی راجیال کی دکان دکھا دو ۔ میں ان کے ارادہ قبل سے آگاہ نہیں فرمایا کہ اگر ہو سکے توازراہ مہر بانی راجیال کی دکان دکھا دو ۔ میں ان کے ارادہ قبل سے آگاہ نہیں تھا۔ ہم براستہ بیتال وہاں پہنچا اوراشار ہے سے جگہ بتادی گئی میں نے کہا کہ آؤ سوڈ ہے کی بوتل کے پیتے ہیں، مگر غازی صاحب نے کہا کہ آؤ سرائی تھی ۔ ابھی تک مجھے پیاس نہیں تھا کہ توائل کون ہے ۔ میں بھا گتے تھا گتے گھر فتل کی خبر عام ہوگئی ۔ ابھی تک مجھے پیام نہیں تھا کہ قاتل کون ہے ۔ میں بھا گتے تھا گتے گھر عہر مام ہوگئی ۔ ابھی تک مجھے پیام نہیں تھا کہ قاتل کون ہے ۔ میں بھا گتے تھا گتے گھر کہنچا ۔ ادھر میاں طالع مند مرحوم کو بھی اطلاع مل چی تھی ۔ انہوں نے جب صورت حال والد پہنچا ۔ ادھر میان طالع مند مرحوم کو بھی اطلاع مل چی تھی ۔ انہوں نے جب صورت حال والد کیا تائی توان کی زبان سے بے ساختہ نکلا:

"ميان صاحب آپ كى توسات سلىن سنورگئى ہيں-"

قتل کے اس واقعہ کی رپورٹ کدارناتھ نے انارکلی تھانہ میں درج کروائی۔علم الدین کو پولیس پہلے ہی حراست میں لے چی تھی۔ متعلقہ حکام نے جائے واردات کا معائنہ کیا اولعش کواپئی شخویل میں لے کرمتعلقہ کوائف کی خانہ پری کی۔ جامہ تلاشی کے دوران مردہ راجیال کی جیب سے ساڑھے تیں روپے، کچھ کا غذات اورائے گھڑی برآ مدہوئی۔ متعدد ضلعی حکام موقع پرموجود تھے۔ پولیس نے لاش کی تصویرا تاری اورائے پوسٹ مارٹم کے لیے ہپتال بھوادیا۔

موت ایک مدت سے راجپال کے آگے چیچے رہتی تھی۔ یوم مرگ صبح سے ہی اس کے معمولات میں فرق سا آگیا تھا۔ راجپال کے آخری دن کی تفصیلات کے عنوان سے "بندے ماترم" کابیان ہے:

''راجیال ہرروز شیج کے وقت لارنس گارڈن (جناح باغ) کی سیر کواہل وعیال کے ہمراہ جایا کرتا تھالیکن چھاپریل کووہ دریا کی طرف گیا۔
سیر سے واپس آ کر دوکان میں کام کیا۔ایک بجے کھانا کھایا اور پھر دکان میں آ کرکام شروع کردیا۔اڑھائی بجے قاتل نے آکرکام تمام کردیا۔''

گرفتاری کے وقت غازی صاحب نے صاف سخرالباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ان کے سرپر گلابی رنگ کارومال تھا۔انہوں نے دھاری والی محیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی۔وہ پرسکون اور مطمئن نظر آتے تھے۔ان کے چہرے پر گھبرا ہے یا کسی پریشائی کا شائبہ تک نہیں تھا۔البتہ ان کی آنکھوں میں بلاکا نمار تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ گرفتاری کے وقت علم الدین کا رنگ زردتھا اوروہ اس اندیشہ سے کہ کہیں میں بھی پہلوں کی طرح ناکام نہ رہوں۔ مگر جب اپنی آنکھوں سے محنت ٹھکانے گی دیکھی تو ہشاش بشاش ہوگئے۔

راجیال کے قتل کی خبرایک مختصروفت میں پورے شہر کے گلی کو چوں میں گشت کرنے گئی ۔ لوگ جو ق در جو ق موقع واردات کی طرف اللہ ے چلے آرہے تھے۔ اس واقعہ کے بعد ہندو خاصے سہم گئے اور سارے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی ہندو مسلم کشیدگی پر قابو پانے کی خاطر ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے دفعہ ۱۳۲۷ نافذ کردی۔

رات کوراجیال کا پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا اورعلی اصبح ہندوؤں کا ایک جم غفیر ہپتال کے اردگرو جع ہوگیا۔ پورا ججمع ہندودھرم کی جے اور ویدک دھرم کی جے کے نعرے لگار ہاتھا۔ عموماً لوگ برہنہ سر تھے اور بھجن گا کر جلوس شہر میں سے گز ارنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ لیکن حکام کو ہندومسلم فسادات کی بوسونگھائی دے رہی تھی۔ اس مطالبے کو مان کر وہ اپنے لیے نئے مسائل پیدائہیں کرنا چاہتے تھے۔ بالآخر لالہ ارجن دیونے راجیال کی دھرم پتنی (بیوہ راجیال) سرسوتی ویوی کی طرف سے پرامن رہنے کی یقین دہائی کرائی اور ضلعی حکام نے نعش ورثاء کے حوالے کردی۔

ہندوؤں کا جلوس میوہ پتال ہے نکل کر نیلا گنبد کے راستے انارکلی بازار سے ہوتا ہوا مہاشہ مقتول کی دکان پر گیااور وہاں ہے راوی روڈ پہنچااور گورودت بھون کے آگے ہے گزر کر بھومی (رام باغ بیرون فیکسالی گیٹ) میں داخل ہوا۔ نغش کوسپرد آتش کرنے کی رسم مہاتما ہنس راج جی نے سرانجام دی۔ اِس کے بعدرا کھراوی کی تندو تیزموجوں کے حوالے کردی گئے۔

پولیس نے ہندووں کوخوش کرنے کے لیے تفتیش کا دائرہ وسیع کررکھا تھا۔ غازی صاحب کے گھر کی تلاشی کے دوران ہرادنی اوراعلی چیز تو ٹر پھوڑ دی گئی۔ پولیس میں اکٹریت سکھ لوگوں کی تھی۔انہوں نے ہرشے پامال کردی۔غازی علم الدین کے باپ کونا جائز طور پرمشقتوں سے دو چار ہونا پڑا اوران کے بڑے بھائی کو دہلی دروازے کے قریب سے گرفتار کرلیا گیا۔حالانکہ وہ اس معاملے سے بالکل لاعلم تھے۔

پولیس نے غازی علم الدین کودودن پولیس لائن کی حوالات میں بندر کھااور ضروری پوچھ کچھ کے لیے آٹھ دن کاریمانڈ حاصل کرلیا۔ پولیس نے نتو نامی ایک اور مسلمان کو بھی تفتیش میں شامل رکھا۔ پیشخص راجپال کا کرایہ دارتھا اور مقتول کے لواحقین اس کے بارے میں شک رکھتے تھے۔ چونکہ علم الدین اپنے فعل کا متواتر اقرار کئے جارہے تھے، اس لیے مقدمے کی تفتیش اور چالان میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی اور چھرامعائے کے لیے کلکتے بھیج دیا گیا۔

فتونا می ملزم کا پولیس نے چودہ دن کاریمانڈ حاصل کیا تھا، اس دوران مفروضہ ملزم پولیس کی حراست میں رہا۔ شک کی بنا پر دواور آ دمی بھی زیر تفقیش رکھے گئے، مگر ان ہے کوئی بھی خاص معلومات حاصل نہ ہوسکیس۔ ریمانڈ کی مدت کے بعد مسٹر فرخ حسین بیرسٹر کی دلچیس سے فتو کور ہائی معلومات حاصل نہ ہوسکیس۔ ریمانڈ کی مدت کے بعد مسٹر فرزخ حسین بیرسٹر کی دلچیس سے فتو کور ہائی اور دیگر دواشخاص کو پولیس نے از خود چھوڑ دیا۔ راجیال کے قتل کے بعد مہندو جرائد کا روبیہ انتہائی دلخراش ہوگیا تھا۔ غلط بیا نیول کا ایک انبار لگا دیا گیا۔ در جنوں دلآزار ادار پے طبع ہوئے، جن میں ''راجیال نمبر'' اور غلط مضامین کی ایک خاص تعداد شامل تھی۔ کوئی کہتا''ایک نہیں ہزاروں راجیال پیدا ہوں گے'' کہ ایک نہیں ہزاروں کتابیں کھی جائیں گی۔ کسی نے کہا ، راجیال شہید ہے۔ اس معاملے میں 'ملاپ' '، پرتا پ' اور 'بندے مار م' پیش چیش تھے۔ سا۔ اپریل کے شہید ہے۔ اس معاملے میں 'ملاپ' ' کیا مہاشہ کرش بھی جگر گدازی ، سینہ کاوی اور دلخراشی خاک کوآ فتاب سے تشید دی گئی۔ ' 'پرتا پ' کا مہاشہ کرش بھی جگر گدازی ، سینہ کاوی اور دلخراش خاک کوآ فتاب سے تشید دی گئی۔ ' 'پرتا پ' کا مہاشہ کرش بھی جگر گدازی ، سینہ کاوی اور دلخراش سے نٹر ھال آ نسو بہا نے جار ہا تھا۔ اس نے ۱۱ اپریل کو'' آل انڈیا راجیال ڈے'' منا نے پر بڑا زور دیااور کھیا:

"داجیال ہم سب کا تھا۔ ہم سبراجیال کے ہیں۔اس لیے ہر

ہندو ماتر شہیدوں کی قدر کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہمار ایدفرض ہے کہ اس دن اپنی اپنی شردھا کے مطابق کچھنے کچھنے کچھنے کچھنے کچھنے کریں۔ بیارے آریہ بھائیو! اپنے عمل سے ثابت کرو کہ راجیال تمہارے لیے مرانہیں، زندہ ہے۔ آو! ہم دنیا کو دکھا دیں کہ ہمارے شہیدوں کے بلیدان سے ان کا کام بندنہیں ہوا کرتا۔ کیوں نہ اب مہاشہ کی وجہ شہرت منصنہ عام پرآئے ۔''

مندومختلف ہتھکنڈوں سے اپنی تنگ نظری اور فطری تعصب کا جگہ جگہ اظہار کرتے رہے۔ انہوں نے بھی یہ نہ سوچا کہ راجپال خود بھی قاتل تھا۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کا قاتل ۔ اس کی شائع کردہ کتاب کا ایک ایک حرف مثل نشتر تھا جن سے عقائد وجذبات کوئل کیا گیا۔''راجپال کا اصلی قاتل'' کے عنوان سے''سیاست'' اخبار نے کیا ہی حقیقت پسندانہ اداریہ قلمبند کیا تھا:

"راجپال کا قاتل علم الدین ہی ہے کین اگر واقعات پر مختد کے دل سے غور کیا جائے تو برادرانِ وطن کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ راجپال کا اصلی قاتل اس کتاب کا مصنف ہے جس کی اشاعت سے کروڑ وں مسلمانوں کے نہ ہبی جذبات کو تخت صدمہ پنچا اورانہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ اس کتاب کے لکھنے اور شائع کرنے والے پر مقدمہ دائر کیا جائے۔ چنا نچہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے راجپال پر مقدمہ چلایا گیا۔ اس مقدمہ کا جو نتیجہ نکلا وہ مسلمانوں کے نزویک کوئی زیادہ قابلِ اطمینان نہیں مقدمہ کا جو نتیجہ نکلا وہ مسلمانوں کے نزویک کوئی زیادہ قابلِ اطمینان نہیں

اگر کتاب ندکورکا مصنف اخلاقی جرائت سے کام کے کراپنے جرم کو قبول کر لیتا اور اس کی پاداش میں اسے قید اور جرمانہ کی سزا ہوجاتی تو ہم وقوق سے کہدسکتے ہیں کہ راجیال کا قل بھی ظہور میں نہ آتا۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے اور اس کے ضائع کرنے والے کو قانون کی انتہائی سزا برداشت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جو محض زبان یا قلم کی نوک سے اپنے لاکھوں ہم جنسوں کے جذبات کو مجروح یا قل کرتا ہے

وہ بھی قاتل ہے۔ یہ بات علیحدہ ہے کہ سوسائی نے ایسے قاتلوں کے لیے جو سزا تجویز کررکھی ہے، وہ اس جرم کے سدباب کے لیے ناکافی ثابت ہوئی ہے۔ اگر سوسائی جذبات کے لیک شکین جرم قرار دے اور لوگ اپنی تحریر اور تقریر میں اس امر کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس سے دوسروں کی دلآزاری نہ ہوتو دنیا میں بہت سے فتنوں اور ہنگاموں کا خود بخو دتدارک ہوجائے گا۔''

راجپال کا قاتل اس کتاب کا مصنف تھااور راجپال خود اپنا قاتل آپ بھی ہے۔ وہ بار بارتو ہیں ہوں اور رسول کا اعادہ کر کے کچو کے لگا تا رہا، جس سے اہل اسلام کے سینوں میں ایک جوش، ہیجان اور اضطراب پیدا ہوگیا۔ مہاتما گاندھی کے علاوہ کوئی مہاسجائی، آربیسا بی، کوئی سکھٹی حتیٰ کہ کوئی کا گریبی ہندو بھی ایسانہیں تھا جس نے راجپال کے اس فعل پرنفرت کا اظہار کیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، زمانے نے کی رنگ بدلے اور بالآخرعلم الدین نے اس ملعون کا کامتمام کردیا۔

اب شیر دل غازی کے متعلق ہندواخبارات کے جھوٹے بیان شائع ہونا شروع ہوگئے۔ جتنے منداتی باتیں کی نے کچھ کہا، کی نے کچھ اور کہا۔ ایک نے لکھا قاتل کے معثوق نے بیشرط باندھی تھی۔ دوسرے نے طبع کیا، سنا جاتا ہے وہ شراب پئے ہوئے تھے۔

مندرج الزامات حقیقت ہے کس قدر دور ہیں۔ معثوق بھلا ایسی شرائط کہاں لگاتے ہیں،
اور جن کی زندگیاں دنیوی محبوباؤں ہے منسوب ہوتی ہیں وہ اپنے رقیبوں کو مارا کرتے ہیں، رسول
خدا کے دشمن کونہیں۔ دوسرا الزام کہ وہ بادہ آشام تھے۔ اس ہے ہم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ شاتم
رسول کوموت کے گھائ اتار نے کے بعدان کا لہجاس کا اظہار کرر ہا تھا اور آئکھوں کی مستی بھی کہہ
ربی تھی کہ وہ یقینا شراب پینے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے، جب وہ اپنے فرض سے سرخرو ہوکر
بازار میں نکلے تو یوں جموم رہے تھے، جیسے نم پڑھار کھے ہوں۔ گمان ہوتا تھا۔ وہ تل گاہ سے نہیں، ابھی ابھی کسی میخانے سے آئے ہیں۔

اب ذراحدیث بادہ وصہبا کو چھیڑنا چاہیے۔ ہوشر بامئے انبہ کے جوس سے بنتی ہے نہ وہ انگور کارس ہوتی ہے بلکہ اس کاخمیر کر بلاکی بھٹی میں کڑھتا ہے اور میخاند بیژب سے درآ مد ہوتی ہے۔ صراحی ، نجف اشرف سے لی جاتی ہے۔ پیانہ بغداد سے خریدا جاتا ہے۔ ساتی از لی بیاسوں کو پلانے کے لیے ہمہ وقت مائل بہ کرم رہتے ہیں۔ اجمیر اور کلیر میں بھی یہی کاروبار ہوتا ہے۔ یہ شراب پیالوں میں نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔البتہ بادہ کش کو کیف وسرور بفذر ظرف عطا ہوتا ہے۔

اس میدان میں ساتی و پیانہ کی باتیں بڑی روح افز اہیں، کیکن ہندوتو ان باتوں ہے دل کا غبار نكال رب تھے۔ان كامقصد بيتھا كەمقدے كوتقويت يہنچ اورمسلمان اس جانباز سے بنظن ہوجا ئیں۔اِس لئے میاں محدالدین برادرعلم الدین غازی نے ۱۲۔ایریل کوروز نامہ''انقلاب'' میں اپناایک مضمون شائع کروایا جس میں آپ نے لکھا:۔

> "پرتاپ کی ۹ اپریل کی اشاعت میں"علم الدین کے مزید عالات " كے زير عنوان جو خرشائع موئى، اس ميں لكھا گيا ہے كہ و قتل كى چاردن سے تیاریاں کررہا تھا۔ کام پرنہیں جاتا تھا۔جس چھرے سے مهاشدراجیال وقل کیاوه گھر میں رکھا ہوا تھا۔اس نے کی دن قل کی کوشش کے ہے۔ ایریل کووہ گھرے نکاندگا توماں سے کہا کہ جاول نکادو۔ ساجاتا ہے کہ وہ شراب یے ہوئے تھے۔اس کے دو بھائی ہیں۔ جب گھر سے تکا تواس نے اپنا کوٹ اتار کرایک شخص کے ہاتھ گھر بھجوا دیا۔ نیز والدہ ہے کہلا بھیجا کہ بھھ لینامیرالڑ کا پیدا ہی نہیں ہوا۔

> بہ حالات غلط ملط شائع ہوئے ہیں اور اکثر ہندوا خبارات کے من گھڑت افسانے ہیں علم الدین نے آج تک شراب پی ہے نہ والدہ نے اس کو چاول پکا کردیئے علم الدین نے ایسی فرمائش کی نہ ہی اس کے دو بھائی ہیں بلکہ اس کا صرف ایک بھائی ہے ( یعنی راقم الحروف ) ۱۱۔ ایریل ك' ريتاك ، ميں كلھا ہوا ہے كەدى ايريل كو جب ملزم لارى ميں بٹھاكر لے جایا گیا تواس نے باپ سے کہامیرے لیے دعاکرنا، اگر چہ چلا بھی گیا تو کوئی بات نہیں۔ باپ نے جواب دیا کہ میں تہمیں جانے نہیں دول گا۔ يبهى ازسرتايا غلط ہے۔ امرواقعہ بیہ ہے كمعلم الدين كاباب آج تك ان ے مل بھی نہیں سکا۔ پھر گفتگو کے کیا معنی؟ ہندو اخبارات ایک پراپیکنڈے کے تحت اس فتم کے قصے دل سے گھڑ گھڑ کرشائع کررہے

## مقدمه قتل كى تفصيلات

مہاشہ راجپال کے قل کامقدمہ ا۔ اپریل کوسنٹرل جیل میں ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ مسٹر
ای۔ الیں لوکیس کے سامنے پیش ہوا علم الدین غازی کو تھکڑیاں پہنا کرایک بنٹج پر بٹھا دیا گیا۔
اس روز آپ صاف سخرے کپڑوں میں ملبوس تنے۔ چبرے ہے کسی قسم کی ادای نہ پہنی تھی۔ شروع کارروائی میں اس مرد مجاہد کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ سرکار کی طرف سے رائے صاحب ایشرداس، پیروی مقدمہ کررہے تھے۔ عدالت میں چند پریس رپورٹرموجود تھے، جولمحہ بہلے کی کارروائی قلمبند کرنے میں مصروف تھے۔ کمرہ ساعت سے باہرکافی تعداد میں سریانوالہ بازار کے مسلمان موجود تھے۔

استغاثے کی جانب سے پہلا گواہ راجپال کا ملازم کدارناتھ پیش ہواجس نے بیان میں کہا کہ جب مہاشہ جی پر تملہ ہوا تو میں دکان میں موجود تھا۔ ملزم نے جلدی سے چھرا گھونپ دیا اور پھر بڑی سرعت کے ساتھ باہرنکل گیا۔ اس وقت میں کتابوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ اسے رو کئے کے لیے میرے ہاتھ میں پچھ نہ تھا۔ میں نے دکان کی کتابیں اٹھا کر ملزم پر دے ماریں، جو باہر بازار میں جا گریں۔ پھر میں نے چیخ پکار شروع کردی جس پراردگرد کے لوگ اس واقعہ پر متوجہ ہوئے۔ میں جا گریں۔ پھر میں نے چیخ پکار شروع کردی جس پراردگرد کے لوگ اس واقعہ پر متوجہ ہوئے۔ دوسراچشم دیدگواہ بھگت رام تھا۔ اس نے عدالت میں اپنا جو بیان کھوایا اس کا مافی الضمیر ، واقعات کی ترتیب اور الفاظ کا اتار چڑھاؤ بھی قریب قریب وہی تھا جو اس سے پہلے کدارنا تھ نے بتایا۔

ودیارتن گواہ نے بیان کیا کہ'' پکڑو' کی آوازس کرمیں ہوشیار ہوا۔ملزم میرے کوارٹر کی طرف آیا۔اس کے پیچھے لالہ ہر ماننداور لالہ نائک چند کپوراور کئی دوسرے اشخاص دوڑے چلے آرہے تھے۔ جب میں نے ملزم کواپنی گرفت میں لیا تو اس نے کہا:

"میں نے اپنے رسول علیہ کابدلہ لیا ہے"

میں نے دیکھا کہ مہاشہ راجیال کے کیڑے خون میں تربتر تھے۔ چھرے کا منہ دیوار کی طرف تھا اور وہ خون سے لت پت تھا۔ خیز وہ بھی خون میں اور دستہ کالے رنگ کا تھا۔ نیز وہ بھی خون میں لت بت تھا۔

استغاثے کے چوتھ گواہ لالہ نا تک چند کپورنے اپناتفصیلی بیان قلمبند کراتے ہوئے کہا کہ ملزم دوڑ تا ہوالالہ ستیارام ککڑی والے کے ٹال میں داخل ہوا۔ وہاں لالہ ودیارتن نے اس کو پکڑلیا اور ہم بھی اس کے ساتھ ہوگئے۔ ملزم نے وہاں بلند آواز سے کہا: '' بیمیرادشن ندتھا بلکہ میرے رسول تنابیقہ کا دشمن تھا۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔'' اس کے بعد ہم نے چھری دیکھی جوخون میں لت بت تھی۔اتنے میں راجپال ٹھنڈرا ہو گیااور ہیتال پہنچوایا گیا۔

> اس پرعدالت نے عازی علم الدین سے پوچھا: '' تم گواہ سے پچھ کہنا چاہتے ہو؟'' آپ نے مسکراتے ہوئے نفی میں جواب دیا۔

ودیارتن کے بعد لالہ ہر مانند سودا گر کاغذنے مذکورہ بالا بیان کی تائید کی۔اس کے تمام بیان کالمخص بھی یہی تھا جواو پر رقم کیا جاچکا ہے۔

اس کارروائی کے بعد پولیس کے ملازموں کی شہادتیں ہوئیں۔رحت خاں کانشیبل تھانہ کچھری نے کہا:

> ''گشت کرتے ہوئے مجھے ایک لڑکے نے بتایا کہ راجپال مارا گیا ہے۔ برکت علی کانشیبل کے ہمراہ میں موقع پر گیا اور میں ہی ملزم کے لیے تھانہ ہے جھکڑی لے کرآیا تھا''۔

پھر برکت علی ، شیر محد اورخوشحال نامی سپاہیوں نے اپنے رسی بیان سے عدالت کوآگاہ کیا۔
تارا چند کانشیبل نے بیان دیا کہ میں شتیلا مندر سے آرہا تھا۔ شور وغوغاس کرموقع واردات پر پہنی گیا۔ بنس راج حوالدار کے بعد چوہدی جلال الدین وڑا کی سب انسیکٹر (چک دادن/ وزیرآباد کے رہنے والے تھے) نے بیان کیا کہ میں گھر پر تھا مجھے ٹیلی فون پر بلایا گیا۔ چوہدی رحمت علی سب انسیکٹر نے کہا کہ میں نے تیمری ایک میں منے چھری ایک سب انسیکٹر نے کہا کہ میں نے تیمریاں وکھانے پر کہا) یددوچھریاں آتمارام کباڑی کی دکان سے کباڑ ہے حتر یدی ہے۔ (چھریاں وکھانے پر کہا) یددوچھریاں آتمارام کباڑی ولدگو پی مل دکاندار کمیٹی باغ (ذات کمبوہ عمر ۸ کسال) نے کہا یہ چھری مجھ سے خریدی گئی ہے۔ قبل کے روزائیک شخص ساڑ ھے نو بجے کے قریب میری دکان پر آیا۔ یہا یک دن پہلے بھی آیا اور بوچھا:

کیا آپ کے پاس چریاں ہیں؟ میں نے کہا: ہاں ہیں۔اس کے کہنے پر میں نے پانچ چے دیی چریاں، جیسی عدالت میں پیش ہیں، ملزم کو دکھا ئیں۔ میں نے سوار و پیدما نگا آخر کارایک روپے پر سودا طے ہوگیا۔وہ چھری رکھ گیااور کہا میں روپید نے کرآتا ہوں۔ایک گھنٹے بعدوہ واپس آیااور روپیددے کر چھری لے گیا۔ پیدو چھریاں بطور نمونہ ہیں۔ بعد ازقل پولیس نے جھے سے پوچھ کچھ کی۔ میں نے تھانے میں اس شخص کو بریڈ کے دوران دس بارہ اشخاص میں سے شناخت بھی کیا تھا۔

لالہ جواہر لال انسکٹری۔آئی۔ ڈی لاہورنے بیان کیا کہ میں نے اس مقدمہ کی تفتیش کی ۔ ہے۔ ملزم کے ہاتھ پردوزخم بھی دیکھے تھے اوراس کا خون آلود کرتہ بھی اتر وایا۔

ساعت کے دوران ایک نوجوان بیرسر فرخ حسین کمر و عدالت میں داخل ہوئے، جن کا دفتر مو چی درواز ہ کے باہر تھا۔ آپ نے مجسٹریٹ سے مخاطب ہوکر کہا: موچی درواز ہ کے باہر تھا۔ آپ نے مجسٹریٹ سے مخاطب ہوکر کہا: ''ملزم کی طرف سے میں پیروی کروں گا۔''

عدالت سے اجازت لے کرانہوں نے چندمن علم الدین غازی سے بات چیت کی اور کہا کہ بیا کی نہایت اہم مقدمہ ہے۔ بیا کی ایسا مقدمہ ہے جس میں ملزم کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ملزم کی خواہش ہے کہ مقدمہ ملتوی کر دیا جائے تا کہ اسے صفائی پیش کرنے کا پوراموقع ملے عدالت نے کہا کہ مقدمہ ملتوی نہیں کی جا سے مٹر فرخ حسین نے کہا کہ مقدمہ ملتوی کر دیا جائے۔ عدالت اس کے سوال پر کہ آپ کس بنا پر التوائے مقدمہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں فائل دیکھنے کا موقع نہیں ملا کافی جرح کے بعد آخر زیر و فعہ ۵۲۶ ضابطہ فو جداری ایک ہفتے کی مہلت مل گئی۔

۱۹ ایریل کومسر فرخ حسین کی درخواست انقال مقد مدمستر دہونے کے بعد بقیہ ساعت ۱۹ اپریل کو ہوئی۔ اس دن غازی علم الدین دوسیا ہیوں کی حراست میں ہختگڑی پہنے ہوئے تھے اور نہایت خوثی سے جھوم رہے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی قریب ہی بیٹھتے تھے۔ استغاثے کی طرف سے مہت ایشر داس اور غازی مردکی طرف سے خواجہ فیروز الدین پیروکار تھے۔ خواجہ صاحب فیروز الدین پیروکار تھے۔ خواجہ صاحب نے عدالت سے کہا: ''مقدمہ کا چارج میں نے لیا ہے۔ پہلے روز جوصاحب پیش ہوئے تھے، وہ التوائے مقدمہ کے خواہش مند تھے۔ میراموکل اس کی ضرورت نہیں سمجھتا۔''

اس باہم گفتگو کے بعد دیگر رسی گواہوں کی شہادتیں قلمبند ہوئیں \_نقشہ نولیں سیدمجمد عثان ساکن مزنگ نے بیان کیا کہ جائے وار دات کا نقشہ میر ابنایا ہوا ہے جو کہ موقع کے مطابق درست ہے۔ اس نے نقشے میں ذیل کے مقامات کی نشاندہی کی ۔

وه جله جهال مقتول سويا مواتفا

٢\_ وهرات جهال سے قاتل بھاگ كرود يارتن كے ٹال پر پہنچا۔

س وديارتن كا ثال اوروه نلكاجهان قاتل باته وهور باتها\_

۱۳۵ - اپریل کواس مقدمه کی دوباره ساعت ہوئی۔ کمرہ عدالت کھچا کھے جراہوا تھا۔ غازی علم الدین کی طرف سے خواجہ فیروز الدین اورخواجہ نیاز احمد صاحبان پیروکار تھے۔ اس روز تارا چنداور کدارنا تھ سے چھری شناخت کرائی گئی اور کورٹ ڈی۔ ایس۔ پی نے رپورٹیس پیش کیس۔ اس کے بعد عدالت نے غازی علم الدین پرزیر وفعہ ۲۰۰۳ تعزیرات ہندلگا دی اور مقدمہ سیشن کے سپر د کرتے ہوئے ہدایت کی کہ کل صفائی کے گواہوں کی فہرست عدالت میں داخل کرا دی جائے۔ ۲۵۔ اپریل کواس سلسلے میں میاں علم الدین کومسٹرلوئیس ایڈیشنل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اورصفائی کے گواہوں کی فہرست داخل کرائی گئی جو درج ذیل ہیں:

معراج دین ولدمیان امام دین گھیکیدار لا ہور۔ سید ظفر علی شاہ ولدا صغرعلی شاہ لا ہور۔ معراج دین ولد جراغ دین گھیکیدار لا ہور۔ میان طالع مند ولد عبدالرجیم سریا نوالہ بازار لا ہور۔ مستری رحیم بخش خرادی سبزی منڈی لا ہور۔ چراغ دین گھیکیدار بیرون موپی دروازہ لا ہور۔ چوہدری محمد گھسیٹا سابق میونیل کمشنر لا ہور۔ محمد دین ولد بیر بخش، چنگڑ محلّہ لا ہور۔ نبی بخش سکنہ برج اٹاری ضلع لا ہور۔ پیران دید قوم جٹ لا ہور۔ مسٹر ہیری پروپرائیٹر نائیڈ و ہوٹل لا ہور۔ احمد دین ٹیلر ماسٹر ہیپتال روڈ لا ہور۔ کریم بخش درزی ہیپتال روڈ لا ہور۔ میان عبدالرشید مالک لائن پریس لا ہور۔ شخ ولا یت علی ، آری پریس ہیپتال روڈ لا ہور۔

الله بخش ولدمهتاب پهلوان بیرون لو هاری دروازه لا مور شیخ غلام غوث سوداگر چوب (ککڑی) بیرون لو هاری دروازه لا مور \_ ملک محمد شریف سوداگر چوب (ککڑی)، بیرون لو هاری دروازه لا مور \_میاں میران بخش سوداگر چوب فروش بیرون لو هاری دروازه لا مور \_

0

10-مئی ۱۹۲۹ء کوغازی علم الدین کا مرافعہ مسٹر شیپ سیشن نج کی عدالت میں پیش ہوا۔اس روز کی کارروائی میں چاراسیسروں کا چناؤ کیا گیا، جن میں دومسلمان ،ایک ہندواور چوتھا ایک سکھ تھا۔ ۱۱۔مئی کو دوبارہ ساعت ہوئی۔استغاثے کی طرف سے لالدراج کشن اور غازی علم الدین کی طرف سے خواجہ فیروز الدین ،مسٹرسلیم اور خواجہ نیاز احمد پیروکار تھے۔عدالت کے باہر لا تعداد مسلمان جمع تھے اور کمرہ عدالت معززین شہر سے بھرا پڑا تھا۔صفائی کے جملہ گواہ پیش کرنے کی درخواست پہلے ہی مستر دہوچکی تھی۔مسٹر فیروز الدین ایڈووکیٹ نے ایک تحریری درخواست ایڈیشنل ڈسٹر کٹ جمسٹریٹ کی عدالت میں گزاری تھی کہ گواہوں کی فہرست کے ساتھ ڈاکٹر کا نام بھی سیشن کورٹ بھیجا جائے۔اس لیے تمام مطلوبہ گواہ عدالت میں حاضر تھے۔مسٹر شیپ ،سیشن نجج سیشن کورٹ بھیجا جائے۔اس لیے تمام مطلوبہ گواہ عدالت میں حاضر تھے۔مسٹر شیپ ،سیشن نجو دو پہر کا کھانا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کھایا۔ شخ حسن دین شروع سے آخر تک غازی علم الدین کے باس کری پر بیٹھے رہے۔تھوڑ ہے تھوڑ نے تھوڑ نے وقفے کے بعدان کے مابین جذبہ عشق و محبت کی کوئی با نیں بھی ہوتی تھیں۔

بطل حریت کوائیک مدت سے قائل کیا جارہا تھا کہ وہ اقبال قبل نہ کریں مگر غازی موصوف افکار کرنے سے جمیشہ افکار کرتے رہے۔ سیشن کورٹ میں غازی علم الدین کے عشق کا امتحان تھا۔ افکار کی صورت میں نیج جانے کا امکان، لیکن اقرار سے موت یقینی تھی، ایک پلڑے میں عشق کی سوغات اور دوسری طرف پوری دنیا کھڑی تھی۔ اس مر ملے پر آپ عجیب شکش کا شکار ہوگئے۔ انہیں ہر لحاظ سے مجبور کیا گیا کہ اپنے تئین ایک بار ہی بے قصور ظاہر کرو۔ کتنا صبر آز ما تھا اس دو راہے پرکوئی فیصلہ۔ اکلوتے بھائی کی پریشان نظروں کا سامنا تھا۔ بہن کی معصوم آرز وئیں دم تو ٹرتی دو تو تی مورت جسمہ سوال کھڑی ہوئیں نظر آئیں۔ ممتا دامن پھیلائے بیشی تھی۔ شفقت پدری بھی بصورت جسمہ سوال کھڑی دیکھی۔ اور سب کا یہی تقاضا تھا کہ اپنے ایس ہماری خاطر ہی اقبال قبل سے باز آجاؤ۔ پھر وہ لمحہ بھی اور سب کا یہی تقاضا تھا کہ اپنے لیے نہ سہی ہماری خاطر ہی اقبال قبل سے باز آجاؤ۔ پھر وہ لمحہ بھی

آگیاجبسب پرامیدنگاہیں آپ کی طرف اٹھ گئیں۔ جج نے پوچھا: "کیا آپ نے قبل کا جرم کیاہے؟" آپ نے سوچا ہمجھا، سراو پراٹھایا اور فرمایا: "دمیں نے کوئی جرم نہیں کیا۔"

۲۲ منی کوسیشن کورٹ میں ساعت کا آخری دن تھا۔ اسیسروں نے اپناا پنافیصلہ عدالت کے گوش گزار کیا۔ ہندواورا یک سکھاسیسر کی رائے کے مطابق علم الدین مجرم تھا، جب کہ سلم اسیسروں کی رائے اس کے برعکس تھی۔ اس روزمسٹر شیپ کے روبرووکلاء کے مابین قانونی بحث ہوئی۔ مسٹر سلیم ایڈووکیٹ نے غازی کے حق میں مدل جرح کی اور معقول قانونی نکات پیش کئے۔ آپ نے کہا:

''استغاثے کے مطابق، قاتل جب دکان میں آیا تو دوآ دمی موجود تھے (جووا قعہ کے عینی شاہد ہیں)۔ان کے سامنے اس نے حملہ کیا۔مقتول نے حملہ روکا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں زخم بھی آئے۔آخر کئی ضربوں کے بعد وہ اسے مارگرانے میں کامیاب ہوااور کام کر کے بھاگ نکامگر تعاقب کر کے اسے گرفتار کرلیا گیا۔

سوال یہ ہے کہ بیلوگ اثنائے قبل میں کیوں نہ بولے اور کیوں نہ اور کیوں نہ انہوں نے شور وغو غا بلند کیا تا کہ قاتل موقع پر پکڑا جاتا؟ پھر جو چھری کیڑی گئی ہے،اس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے۔اس ہے آ دمی قبل نہیں ہوسکتا۔ اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب قاتل آیا تو راجپال دکان میں بیٹھا تھا۔وہ بڑے اطمینان سے اس کا کام تمام کر کے ہوا ہوگیا۔ ملازموں نے آکر دیکھا تو راجپال کو مردہ پایا۔وہ چلاتے ہوئے دوڑے اور ایک مسلمان کو پکڑ کر قاتل بنا دیا۔ حالانکہ اگر یہ قاتل ہوتا تو بھاگ کر انارکلی کے پر رونق بازار میں شامل انبوہ کشر ہوکر ہے نکانا نہ کہ غیر آباد طرف جاکر کیگڑا جاتا۔

مزید برآل جس دکاندار ہے چھری خرید نابیان کیا جاتا ہے وہ کمزور نظر آدی ہے۔اہے کس طرح یا درہ سکتا ہے کہ فلال شکل وصورت کا ایک آدی آیا تھا، جوچھری خرید کر لے گیا؟ الزام بالکل ثابت نہیں ہوتا، لہذا فاضل جج کوچا ہے کہ ملزم کو بری کردیں۔''

کہتے ہیں جب مسر سلیم صاحب اپنے دلائل سے فارغ ہوئے تواس کے تھوڑی دیر بعد مگر فیصلہ سنائے جانے سے پچھووت قبل حضرت قبلہ غازی صاحب کھڑے ہوگئے اور باواز بلند کہا:

ب سے ب کے بیار کی سے بیال کو میں نے ہی قبل کیا ہے۔ میں پہلا بیان دینے پرمجور کر دیا گیا تھا۔ اب میں حقیقت حال واضح کر دینا چا ہتا ہوں۔ کوئی بھی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے یہ پہلوذ ہن نشین رکھے!''

درمیانی وقفہ کے بعد عدالت نے غازی علم الدین کی سزائے موت کا تھم سنادیا اور مجموعہ ضابطہ فوجداری ۳۷ کی روسے اپنے فیصلے کی توثیق کرانے کے لیے سل ہائی کورٹ میں بھیج دی۔ جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو آپ نہایت پرسکون تھے اور زیرلب ایک نعت گنگنارہے تھے۔ چہرے پر رونق ومتانت برسی تھی۔ البتہ باہر عدالت میں جمع شدہ مسلمانوں میں کافی جوش وخروش تھا۔ انہوں نے جب عدالت کا فیصلہ سنا تو دیر تک اللہ اکبراور غازی علم الدین زندہ باد کے نعرے لگاتے

0

-4)

اب نوجوان عاشق رسول کا مقدمہ سب مسلمانوں کا مقدمہ بن گیا تھا۔ اس عدالتی فیصلہ سے برصغیر کے مسلمانوں میں کہرام کچ گیا۔اس موقع پر حاجی نظام دین، فتح محمد کمبوہ شیر فروش اور ملک لال دین قیصر نے محلّہ وار'علم الدین ڈیفینس کمیٹی'' تشکیل دی، جو چندہی روز میں اہل شہر کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ چنانچے متعدد جلنے ہوئے اور جلوس نکا لے گئے۔''علم الدین ڈیفینس کمیٹی'' کی اپیل برعوام نے دل کھول کر چندہ جمع کرایا۔

اپیل کی خوض ہے فیصلے کی نقول حاصل کر کے نامی و کلاء نے اس مسل کا بغور مطالعہ کیا۔ اس میں میاں تقدق حسین خالد، مسٹر فرخ حسین بارایٹ لاء، مسٹر محد سلیم ایڈوو کیٹ، میاں فیروز الدین اور خواجہ نیاز احد کے نام شامل ہیں۔ ان ماہر قانون و کلاء نے شبانہ روز مطالعہ کے بعد آخر کار ہائی کورٹ میں اپیل وائز کر دی۔ عدالت عالیہ میں غازی علم الدین کا مرافعہ ۳۰ مئی کو منظور ہوا۔ عجیب انقاق ہے کہ اسی روز مسٹر راج کشن بیرسٹر پیشل پر اسیکیو ٹرکولد صیانہ ہے۔ ۲۵ مئی کا لکھا ہوا۔ ایک سرخ مکتوب موصول ہوا۔ خط کا مزاج دلچیسی سے خالی نہیں ہے۔ اس کی تحریر یوں تھی: ''جناب والا! چونکہ آپ نے راجپال ایسے ذکیل کی پیروی کر کے ایک ہے گناہ خض کو پھنسایا ہے، لہذا آپ کو بذر لعدع کیفنہ ہذا مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ پیٹی ہائی کورٹ ہیں اپنارویہ نہ بدلاتو آپ کواور مردود جہنم رسید کے ملازم کو بے رحی سے قبل کر کے زگ باش کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں سپاہی نمبر کوجس نے راجپال کو کیفر کر دار تک پہنچا کر اپنی بہادری کا جیتا جا گنا جوت دیا ہے، اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے اندر تادیبی کارروائی کر کے دوبارہ اپنی بے باکی کا جوت دیے۔''

خط کے نقس مضمون سے جو پکھ واضح ہوتا ہے وہ حقیقت پر بین نہیں۔ یہ نامہ مجاہد ملت، بطل حریت، پروانہ شم رسالت کے کسی پروانے نے تسکین ول کے لیے لکھ پھینکا ہوگا، جس کا مقصد راقم کے خیال میں ہی بھی ہوسکتا ہے کہ عدالت عالیہ میں شایداس دھم کی آمیز خط کی بنا پر استغاثے کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہ ہو۔ مزید بید کد آریہ ساجیوں پرواضح ہوجائے کہ گستا خانِ رسالت کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک فرونیس پوری عظیم کا م کررہی ہے۔

ہائی کورٹ میں مرافعہ منظور ہونے کے بعد عازی علم الدین کے رشتہ داروں کی بڑی خواہش مخصی کہ اس مقد ہے میں کسی ماہر قانون دان کی خدمات حاصل کی جائیں۔اس زمانے میں سرتیج بہادر سپر وایک شہرت یافتہ وکیل متھے۔ بعض اہل الرائے نے اس کا نام بھی تجویز کیا۔ ڈاکٹر اقبال کا مکان ان دنوں علمی وادبی اور دینی وسیاس سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں قوم کی قسمت کے مکان ان دنوں علمی وادبی اور دینی وسیاس سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں قوم کی قسمت کے فیصلے کئے جاتے ۔ اقبال خود علم الدین غازی کے بڑے قدر دان متھ اور اس مقدمے سے ان کو ایک خاص لگاؤتھا۔ وہاں رات کو اکثر سرمحر شفیع ،میاں محمد دین ،سرمرا تب علی ، ملک لال دین قیصر ، میاں عبدالعزیز وغیر ہم اکتھے ہوا کرتے تھے اور دیر تک اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوتار ہتا۔

علامہ اقبال کی خدمت میں جب بیرمعاملہ پیش ہوا تو آپ نے کہا: بلاشہہ تیج بہادر سپر وایک شہرہ آفاق وکیل ہیں اور عربی کے بہت بڑے سکالربھی لیکن میرا خیال ہے اس کے لیے مسرر جناح بہتر ثابت ہوں گے کیونکہ اس مقدے میں حق وباطل کا ٹکراؤ ہے اور سرتیج بہادراس معاملے میں انصاف نہ کرسکیں گے۔ گویا مسٹر جناح کی لا ہور میں آمد کے محرک وموید ڈاکٹر علامہ محمد اقبال میں وہویل جناح ان دنوں جمیعی میں پر پیکش کرتے تھے۔ نیکگوں سائبان کے پنچان کی قانون

دانی کا بڑا شہرہ تھا۔مسٹر جناح اس زمانے میں آل انڈیا کا نگریس کے مبر تھے۔وہ افق سیاست پر آفقاب شہرت بن کر طلوع ہوئے تھے اور نہ ہی وہ قائد اعظم بنے تھے۔اس وقت تک مسلم لیگ بھی اُن کی اعلیٰ اور بےلوث قیادت سے محروم تھی۔

چنانچہ ڈاکٹر اقبال کے مشور ہے ۔ ' علم الدین ڈیفنیس کمیٹی'' کے چوہدری فتح محمد کمبوہ اور دیگر مسلم معززین نے بمبئی میں ایم ۔ اے جناح سے رابطہ قائم کیا۔ اس سلطے میں چندروز خط و کتابت ہوتی رہی اور پھر کمبوہ صاحب حاتی نظام الدین کے ہمراہ ان سے بمبئی جا کر دفتر میں بھی سلے۔ بعد از ال جناح صاحب کے استفسار پر مسٹر فرخ حسین بیرسٹر نے آپ کو مقدے کی صورت حال سے آگاہ کیا۔ ایم ۔ اب جناح نے ہر طرح سے مطمئن ہونے کے بعد ۲۵۔ جون کو بنام عدالت عالیہ ایک برقی پیغام بھیجا کہ اپیل کنندہ کی بیروی کے لیے جھے اجازت دی جائے ۔ اس وقت کے قانون کے مطابق ایک ہائی کورٹ کا وکیل دوسرے ہائی کورٹ میں پر پیٹس نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے مجمع علی جناح نے جب پنجاب ہائی کورٹ سے مقدے میں پیش ہونے کی اجازت ما نگی تو عدر است فید کی برا کران کیا بھی حساس سرشادی لال نے عدر مصلحتوں کی بنایران کو پیش ہونے کی اجازت دے دی۔

## قا كداعظم لا مور بائى كورث ميس

ایم اے جناح ایڈ دوکیٹ الدین کا مقدمہ مسٹر جسٹس براؤوے اور مسٹر جسٹس جانسٹن پر میں قیام کیا۔ اگے روز غازی علم الدین کا مقدمہ مسٹر جسٹس براؤوے اور مسٹر جسٹس جانسٹن پر مشتمل ڈویژنل نخ میں پیش ہوا۔ لوگوں کا اجتماع صبح نو بجے ہی شروع ہوگیا تھا۔ پریس رپورٹر بھی سات سات سات مقامات پر رک کر بہ ہزار دفت گیلری تک چنچنے میں کا میاب ہوئے۔ مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے درج ذیل اہم شخصیتیں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھیں۔ سید حبیب شاہ مالک اخبار سیاست مولوی غلام محی الدین، مدن کمند لال کا دبار سیاست مولوی غلام محی الدین، مسٹر محمد شریف پوری، چوہدری تھے میں ایڈووکیٹ لدھیانہ، ملک محمد امین، مسٹر محمد شریف ایڈووکیٹ میں مردار امر سنگھ، لالہ گوکل چند ایڈووکیٹ مخد بیرون کے دوروز الدین بیرسٹر، مہتدا میں چندائد ووکیٹ وغیر ہیں۔

مقدے میں مسر فرخ حسین نے قائداعظم کی معاونت کی۔ استغاثے کی طرف سے دیوان رام لال اورمسر جیون لال کھنے پیش ہوئے۔ گیارہ بجنے میں بیس منٹ باقی تھے، جب میاں

طالع مندایک اور شخص کی معیت میں مسٹر جناح کی قانونی کتب کی ایک بھاری گھڑ کی اٹھا کر اٹھا کر اے دیگر مقد مات کی ساعت کے بعد پونے گیارہ بجے بچے صاحبان اٹھ گئے۔ بارہ بجے میں داخل بارہ منٹ باقی تھے کہ مسٹرا یم اے جناح بھر اہ مسٹر فرخ حسین عدالت کے کرے میں داخل ہوئا وربارہ بچ کر پانچ منٹ پر جناح صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا:

موے اور بارہ بچ کر پانچ منٹ پر جناح صاحب نے اپنے دلائل کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا:

موں جس سے پہلے اس پولیس افر کی شہادت کی طرف عدالت عالیہ کی توجہ مبذول کروا تا ہوں جس نے بیان کیا کہ ہم ملزم سے بیاطلاع پاتے ہی کہ میں نے آتمارام کباڑی سے موں جس نے بیان کیا کہ ہم ملزم سے بیاطلاع پاتے ہی کہ میں نے آتمارام کباڑی سے صرف ملزم کے بیان پر اکتفا کیا۔ لیکن قانونِ شہادت دفعہ کا کی روے ملزم کا بیان بطور شہادت دفعہ کا کی روے ملزم کا بیان بطور شہادت نبیں پیش ہوسکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ نج صاحبان اس کا فیصلہ صادر کریں (مسٹر جسٹس براڈو ہے نے کہا کہ شہادت کے قابل قبول بونے کے سوال کا فیصلہ حسٹس براڈو ہے نے کہا کہ شہادت کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کے سوال کا فیصلہ کی مسٹر جناح نے کہا: آپ اس کلتہ کا اب نہیں تو آخر میں فیصلہ کر عبد ہیں۔

اسلمائة تقریر کوجاری رکھتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا) اب فورطلب امریہ ہے کہ ملزم کواس مقدمے میں ماخوذ کرنے کی کافی وجوہ ہیں یانہیں۔ ۲ اپر بیل کوراجیال ہلاک کیا گیا۔ لیکن سوال ہیہ ہے کہ جس نے راجیال کوقل کیا وہ کون ہے؟ استغاثے کی شہادت میں دوعینی گواہوں کی شہادت کے قابل اعتاد ہونے کو پر کھنے کے لیے فاصل جموں کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کراتا ہوں کہ یہ دونوں گواہ راجیال کے ملازم تھے۔ ان شہادتوں کو پر کھنے کا طرف مبذول کراتا ہوں کہ یہ دونوں گواہ راجیال کے ملازم تھے جا کیں۔ آپ نے کدارنا تھ صرف بھی طریقہ ہے کہ ان کے بیانات کے اختلافات دیکھے جا کیں۔ آپ نے کدارنا تھ کا بیان پڑھ کر سایا اور کہا کہ سخت تعجب کی بات ہے کہ اس بیان میں بھگت رام کا کہیں نام تک نہیں آیا، حالانکہ وہ اس وقت دکان پر موجود تھا۔ برخلاف اس کے گواہ بھگت رام کا بیان ہو کہ کہیں تام ہے کہ اس نے ملزم کا تعاقب کیا اور کدارنا تھ کو بھگت رام کا نام نہیں لیا، حالانکہ ایک عینی شاہد کی حیثیت سے کدارنا تھ کو بھگت رام کا نام سب سے پہلے لینا چا ہے تھا۔ یہ ایک نہا یت شاہد کی حیثیت سے کدارنا تھ کو بھگت رام کا نام سب سے پہلے لینا چا ہے تھا۔ یہ ایک نہا یت ہی نام مینی شاہد کا جزواعظم ہے۔

O .....کدار ناتھ گواہ نے ارتکاب جرم کا جس قدر وقت بتا تا ہے، طبتی شہادت ہے اس کی تر دید ہوتی ہے۔ طبتی شہادت سے ظاہر ہے کہ گواہ کے بیان کر دہ وقت سے دو چند وقت صرف ہوا۔ 0 .....گواه کابیان ہے کہ جب ملزم کو پکڑا گیا تو اس نے کہا: ''میں نے کوئی چوری نہیں کی ، ڈا کئیں ڈالا، میں نے صرف اپنے پیغیر کابدلد لیا ہے۔''ایک لحد کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ملزم کھا گتا جا تا تھا، اس کا تعاقب بھی کیا گیا۔ لیکن کیا بیم کن ہے کہ بھا گنے کی کوشش کرنے والا کوئی شخص گرفتار ہوتے ہی فوراً اس طرح اقبالِ جرم کرلے؟ پیشہادت بھی پیش کی گئی ہے کہ وہ متواتر اقبال جرم کرتارہا۔ پولیس کا ایسے موقع پر فرض تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے روبر وملزم کے بیانات قلم بند کراتی لیکن ایسائہیں کیا گیا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ملزم نے راجپال کی دکان پر آ کر بھی اقبال جرم کیا۔ ایسانامکن ہے۔ وہاں پولیس موجود تھی جس کے سامنے ایک نوعمر لڑکا ایسی جرائت کا مظاہرہ نہیں کرسکتا۔ بیسب کہانی ایسی غیر قدرتی ہے کہ اس پر یقین نہیں کیا جاسکا۔

ن الحقیقت بیسب کہانی غلط ہے۔ گواہ نے نہ صرف بھگت رام کا نام ترک کر دیا بلکہ وزیر چند کا نام بھی چھوڑ دیا ہے، حالا نکہ وزیر چند نے طزم کا تعاقب کیا تھا۔ جرح پر گواہ نے کہا ہے کہ میں وزیر چند کے نام کے کئی شخص کونہیں جانتا۔ میں اس شہادت پر صرف یہی کہوں گا کہ میں وزیر چند کے نام کے کئی شخص کونہیں جانتا۔ میں اس شہادت پر صرف یہی کہوں گا کہ اگر گواہ بچے بولٹا تو وہ بھگت رام کا نام ضرور لیتا۔

O .... دیوان وزیر چندگی شهادت پڑھ کرسناتے ہوئے مسٹر جناح نے کہا کہ کیا فاضل نجے صاحبان
اس بات پریفین کر سکتے ہیں کہ کدار ناتھ وزیر چندگونہیں جانتا تھا۔اگراسے نام نہیں آتا تو وہ
کہ سکتا تھا کہ کوئی آ دمی وہاں موجود تھا اس کے بعد گواہ بھگت سکھ بھی تقریباً ایسی ہی کہانی
سنا تا ہے اس کا بیان ہے کہ ملزم کی پیٹھاس کی طرف تھی، ظاہر ہے کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دکھ
سکا۔ چنا نچہ بھگت کے بقول ملزم نے کہا تھا: '' ہتھکڑیاں سونے کے کڑے ہیں'' نا تک چند
گواہ کا بیان ہے کہ ملزم کہتا تھا: '' راجیال میر ادش نہیں، بلکہ میرے رسول علیہ کے کا وشمن

یہ ثابت نہیں ہوسکتا کہ یہ مقتول کے ہی خون کے نشانات ہیں۔اگر میری انگلی زخمی ہوجائے تواس کے اندر سے بھی کافی خون نکل آئے گاجس سے میرے کپڑوں پر بڑے نشانات لگ سکتہ ہیں

۔۔۔۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ فاضل جج نے فیصلے میں غلطی کی ہے۔اس نے لکھا ہے کہ دو ہندواسیسر ملزم کو مجرم بتاتے ہیں الیکن دومسلمان اسیسراسے بےقصور تھبراتے ہیں۔اگراس وقت ہندو مسلم فرقوں میں کشیدگی تقی تو فاضل جج کا فرض تھا کہ وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتا۔

○ سلزم واردات کے فوراً بعد خون آلود چھرے اور خون آلود کیڑوں کے ساتھ گرفتار ہوا ہے، اس لیے یوں سجھنا چاہے کہ وہ موقع پر ہی گرفتار ہوا ہے قتل کے بعد ملزم کا فرار ہونا لا زمی تھا۔
 و یارتن کا ٹال مہاشدرا جیال کی دکان سے صرف ایک فرلانگ کے فاصلہ پر ہے۔

كوئى فرق نہيں پڑتا۔

○ .....ید درست ہے کہ کتاب''رنگیلا رسول'' میں بعض با تیں اسلامی عقائد کے خلاف ہیں گرمقتول اس کا صرف ناشرتھا مصنف نہیں۔ اس غرض ہے ناشر کے خلاف زیر دفعہ ۵۳ الف مقدمہ چلا یا گیا تھا گر ہائی کورٹ نے اس فعل کوکئی جرم نہیں سمجھا ہے اور ملزم بری ہوگیا۔
 ○ .....مزید برآں اشتعال کے تحت سزامیں رعایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم کا اقدام فوری ہونہ کہ سالوں کے بعد۔

O .....جھری نئی یا پرانی کا کوئی سوال نہیں۔ ہرنئی چیز استعال کے فوراً بعد پرانی ہو عتی ہے۔ چھری کو جس دن قبل کے لیے استعال کیا گیا، اس دن یقیناً وہ نئی اور تیز تھی۔ مال خانے میں اللئے

بلٹنے کی وجہ نے نوک بھی شکستہ ہو سکتی ہے۔

پ وجہ است پریڈ کے دوران نہ صرف آتمارام کباڑی نے بلکہ کدارناتھ، نا تک چنداور پر مانند نے بھی ملزم کوشناخت کیاتھا۔

عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد حاضرین کو باہر نکال دیا۔ دیوان رام لال، ایڈووکیٹ جزل کے دلائل سنے بغیر غازی علم الدین کی اپیل خارج کردی گئی اور عدالت ماتحت کا فیصلہ جال رہا۔ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جب غازی علم الدین کواسی شام جیل میں سنایا گیا توان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑگئی۔ چہرہ تمتماا ٹھا۔

بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں اک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام

اگرچہ مسلمان انگریز کے رویے سے دل برداشتہ تھے گر پریوی کونسل کے درواز ہے پر دستک دینے میں ایک خاص مصلحت کا رفر ماتھی ۔ سیدعطاء اللہ بخاری ابتدائی سے مقدمہ بازی کے خلاف تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ علم الدین اور عدالت کوان کے حال پر چھوڑ دیا جائے ، کیونکہ اس معاطع میں رحم کی اپیل گناہ ہے۔ اقبال فعل سے انحراف ایک عظیم جرم ہے اور علم الدین کو ایسی حسین موت کی آغوش سے چھین لینا ان کی ذات پر ایک عظیم ظلم ۔ لیکن سید حبیب شاہ اور علامہ اقبال کی رائے اس کے برخلاف تھی ۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم خاموش بیٹھ کرحالات کے جائز ب عیل گم ہوجا ئیس تو غیر مسلم اس کا مطلب بیا خذکریں گے کہ علم الدین کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور مسلمان اس سے کوئی خاص انس نہیں رکھتے ۔ اس لیے جمت پوری کرنے کے لیے جمیس ہرطر حیل کی قانونی چارہ جوئی کرنا چا ہے۔ چنانچہ پریوی کونسل لندن میں دائر کردہ اپیل کا مسودہ ایم کا ورخانی مقل کا نونی ضابطوں کی نشاندہی کی گئی اور قانونی سقم کا بوضاحت تذکرہ کیا گیا۔ اوا خرجولائی میں نامور وکلاء کی سعی جمیلہ اور مسٹر فرخ حسین کی وساطت بوضاحت تذکرہ کیا گیا۔ اواخر جولائی میں نامور وکلاء کی سعی جمیلہ اور مسٹر فرخ حسین کی وساطت سے علم الدین کا مرافعہ پریوی کونسل لندن میں دائر کردیا گیا۔

میاں طالع مند برطانیہ کے سابق وزیراعظم لارڈ آکسفورڈ کے فرزندآ سڑ آرل ایسکو تھ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔انہوں نے ایف۔ایل ولسن اینڈ کمپنی کوان کے تقرر کے لیے لکھا اور پوچھا کہ وہ پیش ہونے کے لیے کتی فیس لیس گے۔لیکن پر یوی کونسل نے کسی وکیل کو پیروی کرنے کی اجازت نہ دی اور صرف مسودے کے مطالعہ پراکتھا کیا۔

فرنگی دور میں عدالتی نظام کا سب سے بڑا اور قانون کا شارح یہی ادارہ تھا۔ اس عدالت نے اپیل کنندگان کے موقف کو قابل اعتنا نہ مجھا۔ غازی علم الدین کی اپیل نامنظور کر دی اور دفعہ ۱۵۳ الف کی وضاحت اور دفعہ ۱۳۰۶ کے جزواشتعال انگیزقل کے معاطے کو بھی گول کرگئی۔

عازی علم الدین کے مقدے میں پریوی کونسل تک جواخراجات آئے ان کا کل تخمینہ اٹھارہ ہزار روپے ہے۔ وہ نہایت مہنگائی کا دور تھا۔ ابتدا میں آپ کے والد میاں طالع مند نے تمام مصارف خود برداشت کئے۔ ساڑھے تین ہزارا پی گرہ سے اور پچھر قم قرض لے کرخرچ کی ۔خواجہ دل محدم حوم، ملک لال دین قیصر اور حاجی علی محد کمبوہ نے بھی مقدور بحر دست تعاون بڑھایا۔ تا ہم جب اس مقدے نے شہرت پکڑی تو اسیر عشق سے وابشگی تو می وقار کا سوال کھہرا اور عازی علم الدین عوام الناس کی توجہ کا مرکز بن گئے۔

وہ نوعمر لڑکا جوکل تک گمنام تھا، چند دنوں میں اخبارات کے اولین صفحات کی سرخیوں کی رخیوں کی زیبت بن گیا۔اب قید خانداور مقدے کی پیشیوں میں ایک بے پناہ ججوم ہوتا تھا،جس میں ہرطقہ اور ہرعمر کے لوگ شامل ہوا کرتے۔قصہ مختصراب بیہ مقد مدایک فرد کانہیں پوری قوم کا تھا۔ چنا نچیلم اللہ بن ڈیفنیس کمیٹی عمل میں آئی جس کی تحریک پرقوم نے ہرقتم کی قربانیاں دیں۔مسٹر جناح نے بلاے بھاری دلائل عدالت کے گوش گزار کئے،جن کی قدرو قیمت کوئی ماہر قانون دان ہی جان سکتا ہے۔تاہم پیرغلام دھیرنامی نے رقم کیا ہے:

''وکیل دوستوں کا کام اخلاص پر بنی نہ تھا۔ سیشن کورٹ میں پیروی کے لیے مسٹرسلیم ایڈووکیٹ نے چھسورو پیانیس وصول کی۔''

اس روایت کی تر دید کرنامجھی آسان نہیں۔ بیسو چنا پڑتا ہے کہ اٹھارہ ہزار روپیہ آخر کہاں گیا؟ فیس وصول کرنے کے سلسلے میں مسٹر محمد علی جناح ایڈوو کیٹ (قائد اعظم) کا نام بھی بطور خاص لیاجا تا رہاہے۔

ایم ایس نازنے بحوالہ پروفیسراحمد سعید نقل کیا ہے کہ موصوف نے روزنامہ'' انقلاب'' ۲۰۔ جولائی ۱۹۲۹ء صفحہ سے کھوشے اجا گر کئے ہیں اور لکھا ہے: '' پنجاب کے مشہور سیاسی رہنمااور وکیل سرمحمد شفیع نے اس مقد ہے کی پیروی کرنے سے اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ ہندوانسے براسمجھیں

"\_ 2

حالانکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ پروفیسرصاحب کواس سلسلے میں غلطی ہوئی ہے جس کی تر دید کرتے ہوئے ''کے عنوان سے ادار یے میں لکھا: ادار یے میں لکھا:

''اگرسشفیع کے پاس کوئی اور وجہ نبھی تو ہمارے خیال میں انہوں نے سخت غلطی کی ہے اور مسٹر جناح کی جرأت قابلِ قدر ہے۔''

اس میں قابل غور پہلویہ ہے کہ درج بالانفس مضمون ' پرتاپ' کے جواب میں لکھا گیا کیونکہ ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد ہندو ذرائع ابلاغ نے قائداعظم اور مسلمانوں سے متعلق ہرزہ سرائی شروع کر دی تھی۔ ہندوا خبارات نے اس موضوع پر کئی قابل اعتراض ادار ہے لکھے۔ ' پرتاپ' میں ان دنوں' چلنت' اور' گپشپ' کے عنوان سے دوکا کم چھپا کرتے تھے جن کا حقائق سے دورکا تعلق بھی نہ ہوتا۔ اس ایک کالم میں شائع ہوا تھا کہ سرشفیع ایک شجیدہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے علم الدین کا مقدمہ اس لیے نہیں لیا تھا کہ ہندواسے براسجھیں گے۔ ان حاشیہ آرائیوں کا مقصد ہی بی خاص ان عاشیہ آرائیوں کا مقصد ہی بی تھا کہ باہمی آویزش اور تکنیاں جنم لیتی رہیں۔ اس اخبار نے یہاں تک لکھا:

"مسٹر جناح کی قابلیت علم الدین کوموت کے منہ سے نہ بچاسکی لہذا مسٹر جناح کو ایسا کمزور مقدمہ مطلقاً لینا ہی نہ چاہیے تھا، کیونکہ ہندوؤں کوان کےخلاف ناواجب شکایات پیداہوگی ہیں۔"

حالانکہ ہائی کورٹ میں مسٹر محمطی جنائ کی تقریراس قدر مدل اور موثر تھی کہ اسے خصوصاً مسلم اور عوماً غیر جانبدارا خبارات نے ''جناح کی باطل شکن تقریر'' کے عنوان سے درج کیا۔اب یہ کہنا ناگزیر ہے کہ سرمیاں محرشفیج پر بیالزام نہیں بلکہ ایک عظیم بہتان ہے اور پروفیسرا حمد سعید صاحب''انقلاب'' کی اس عبارت کا صحیح مطلب اخذ نہیں کر سکے۔سرشفیع کی کوشش پرشک وشبہ کی گئی سے۔ گنجائش نہیں ہے۔

جناح صاحب کی تقریراس قدروزنی تھی کہروزنامہ''الجمعیت' نے ۲۰۔جولائی ۱۹۲۹ء کے پر چے میں صفحہ ایر لکھا:

> "لا ہور ہائی کورٹ سے بھی علم الدین کی اپیل کا فیصلہ صاور ہوگیا اور پھانی کا جو تھم سیشن عدالت سے ہوا تھا وہی بحال رہا۔ قائد اعظم کی

رلل اور موثر تقریر کو پڑھنے کے بعداس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ان کے دلائل کس قدروز نی متھ اور انہوں نے ماتحت عدالت کی شہادتوں ہیں جن نقائص کا ذکر کیا، ان سے مقدمہ کس درجہ کمزور ہوگیا تھا مگر ہائی کورٹ کے جوں نے خدامعلوم کن وجوہ کی بنا پر ان دلائل کو قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ ہم پہیں سمجھتے کہ مسٹر جناح کی تقریر کے بعد پھانسی کی سز اکس طرح بحال رہ کتی تھی۔'

جران کن پہلویہ ہے کہ ہندو جرائد ورسائل نے علم الدین غازی کے متعلق کی افسانہ طرازیاں شروع کر دیں۔ 'دعلم الدین کی دنوں سے پریشان خاطر ہے'' اور بعض اپنے خاص صفحات ان لطیفوں کے حوالے کر دیتے کہ اب وہ اپنے نعل پر پچھتار ہاہے اور ہروقت کف افسوس ملتار ہتا ہے۔ جناب وقار اللہ عثمانی پانی پتی ایک راسخ العقیدہ مسلمان تصاور غازی علم الدین سے والہانہ عقیدت رکھتے۔ انہی دنوں آپ نے غازی صاحب سے کنج اسارت میں ملاقات کی اور دوسرے روزی ہم بمرکوا پناایک مضمون انقلاب کے حوالے کیا، جس میں کھا:

''کل تین بے شام لا ہور سنٹرل جیل میں غازی علم الدین صاحب سے ان کے والد کی معیت میں ملا۔ ماشاء اللہ خوش وخرم ہیں اور نہایت اچھی صحت ہے۔ ہم نے ہیں پچیس منٹ تک ملاقات کی۔ انہوں نے اتنی در جو بات کی ہنس کر کی۔ آزاد آ دمیوں میں اتنا اطمینان قلب نہیں دیکھا، جتنا ان میں پایا گیا۔ ان کے والد نے کہا کہ اخبار'' پرتاپ' میں تہار مِ متعلق لکھا ہے کہ بہت ہی کمزور ہوگئے ہواور ہروقت مغموم وشفکر بھی۔ یہن کرخوب ہنے اور فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے حبثِ باطن کی علامت ہے۔ وہ اپنی آگ میں خود جل رہے ہیں، وگرنہ جس کو یہ یقین ہو کل متررہ وقت اٹل ہے، وہ اب آ جائے یا ہیں برس بعد، تواس کو کیا مقررہ وقت اٹل ہے، وہ اب آ جائے یا ہیں برس بعد، تواس کو زخوں کو تازہ کر مجھے دیکھ جائے اور اپنے خشک شدہ کرخوں کوتازہ کر مجھے دیکھ جائے اور اپنے خشک شدہ

میر میں فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کل چوہدری افضل حق صاحب اور مولا نا ظفر علی خال صاحب جیل میں آئے تھے۔افسوس مجھ سے ملے بغیر

چلے گئے۔ ہم نے کہد دیا کہ اخباروں سے ہمیں مولانا کا جیل میں آنا تو معلوم نہیں ہوا اور اگر تشریف لائے ہوں تو علم نہیں۔ غازی صاحب کو کھانے پینے ، نہانے دھونے اور وضونماز کی کوئی تکلیف نہیں۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے جمعہ روزہ رکھتے ہیں اور دیگر نوافل کا بھی معمول ہے اور ہر وقت درود شریف کا وردر کھتے ہیں۔''

## ما فوق الفطرت مصدقه واقعات

عازی علم الدین کی فضلیت رسی برابین و دلائل کی بختاج نہیں۔ وہ اسلام کے ایک قابلِ فخر
سپاہی ہیں۔ شہادت کا اعلیٰ مقام، خودان کی شان وعظمت پر گواہ ہے گر بعض لوگ ان کی شہرت و
بلند پروازی کا سبب کچھاور تھہراتے ہیں۔ اُن کی نظر میں علم الدین خصوصاً اس لیے خوش قسمت ہیں
کہ قائد اعظم ان کے وکیل تھے، قاری شمس الدین نے جنازہ پڑھایا مولا نا ظفر علی خال نے اپنی
گرانی میں قبر بنوائی اور حضرت علامہ اقبال مرحوم ہے نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نعش کو لحد میں
اتارا۔

میراعقیدہ وخیال اس ہے بالکل مختلف ہے۔ اہلِ دل جانتے ہیں، غازی علم الدین شہید کے شرف ووقارکوم تو مداسباب سے ذرابھی نسبت نہیں ہے۔ بلکہ قائد اعظم کے مقدر کا ستارہ چکا کہ وہ قلب ونظر کے اس افسانے میں شریک ہوئے اور ان کی زندگی زیب داستال بن گئ۔ حضرت علم الدین شہیدگانام تا قیامت زندہ رہے گا اور قائداعظم کے لیے بھی تحسین و آفرین کی فروانی ہوگی۔ ان کے نامہ اعمال کے سرور ق پر بابائے قوم کے ساتھ ''وکیل علم الدین شہید'' کے فروانی ہوگی۔ ان کے نامہ اعمال کے سرور ق پر بابائے قوم کے ساتھ ''وکیل علم الدین شہید'' کے مظہریں گے۔ قاری شمس الدین بخاری قاضی ازل کے سامنے کہہ سکیں گے کہ میں نے جنازہ کی مغاز پڑھائی تھی۔ مولانا ظفر علی خال بھی شوخی قسمت سے چہک رہے ہوں گے کہ میں شہید مناز پڑھائی تھی۔ مولانا ظفر علی خال بھی شوخی قسمت سے چہک رہے ہوں گے کہ میں شہید رسالت علیہ کی قبر میں لیٹا تھا اور اقبال مرحوم کے لیے یکا فی ہوگا کہ وہ شہید کا مدح خوال ہے اور اس نے کشیر شخیر شلیم ورضا کے منورجہم کو چھوا ہے۔

گنبدخفر انصورات کا مرکز بن جائے اور نجف کی خاک جس آنکھ کا سرمہ ہو، اس کے عظمت وکردار کی تصویر الفاظ کے آئینے میں بھی بھی اتر نہیں سکتی ۔ غازی علم الدین شہید کو جومقام عطا ہوا بلا شبدو عقل وشعور سے ماورا ہے۔ زبان وکلام کی شوخیاں نیاز مندی کا درس دیتی ہیں اور علم وفن کی

قوتیں یہاں جبرسائی کرتی ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ غازی علم الدین شہید کی حیات جاوید کالمحد لمحہ یادگار ہے۔ حاجی میاں نیاز احمدا یم۔اے کا کہنا ہے کہ عرصہ اسیری میں غازی ممدوح کاحسن مزید تھر گیا تھا اور وہ داغ چھالے جو پیشے کے کام سے ہتھیلیوں پر ابھر آئے تھے یکسر مٹ گئے اور ہاتھ مرمرکی طرح ملائم وشفاف ہوگئے۔

اس مقام پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ غازی علم الدین لکھنا پڑھنانہیں جانتے تھے۔
اس وقت جیلوں میں بھی ان مشاغل پر ایک طرح کی پابندی ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ملا قاتیوں کو
قرآنی آیات پڑھ کرسناتے اور بڑے بڑے مشکل نکات فلسفیاندانداز میں بڑی آسانی سے سلجھا
دیا کرتے تھے۔ انہیں پوراقرآن حفظ ہوگیا تھا۔ خدا جانے، انہیں سیلم کون سکھا گیا۔

عازی علم الدین نے لاہور کی جیل میں لوا تقین کو بتایا کہ مجھے ایک سفید پوش بزرگ کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے سر پر دست شفقت پھیرااور فر مایا:'' بیٹا! مطمئن رہو، سجھے جلد ہی بلالیا جائے گا۔اس دن سے مجھے کمال درجہ سکون قلب میسر ہے۔

سیداحمرشاہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور شیخ خورشید جوان دنوں میا نوالی جیل میں بطوراسشنٹ سپرنٹنڈنٹ متعین تھے۔ان کابیان ہاکیرات ہم سپرنٹنڈنٹ کے ہمراہ جیل میں گشت کررہ سے کہ عازی علم الدین شہید کی کوٹھڑی ہے ایک خاص قتم کی روشن نظر آئی، جس ہے ہم بہت متاثر ہوئے اور خدا کے حضور سر ہیجہ و ہوگئے سیدافتخارا حمد شاہ کا اپنے والدسیدا حمد شاہ کے حوالے سے کہنا ہے۔اس قتم کے خارق العادات سینکٹروں واقعات کا ظہور ہوا۔انہوں نے ہزاروں قیدی و کیھے مگر اس قتم کا باعظمت، پروقارا ور عجیب وغریب شخص زندگی بھرنہیں دیکھا۔

اب الله شادت سے قریباً ایک ہفتہ پہلے کا ذکر ہے۔میاں طالع مند کی میانوالی اسٹیشن پرسیدعطاء الله شاہ بخاری سے ملاقات ہوئی۔شاہ صاحب نے فرمایا:

"میاں صاحب! شہادت کے روز خدا جانے کتنے غوث، قطب ابدال اور شیوخ عظام تشریف لائیں گے۔اس لیے رونے پیٹنے سے گریز کرنا۔"

عازی علم الدین ہے آخری ملاقات کا حال نہایت پرسوز ہے۔لواحقین رور ہے تھے گر آپ مسکراکوان کی تعلی دیتے۔ آپ نے میاں محمد دین کی اہلیہ سے فرمایا: ''بھانی! تو کہتی تھی میں اپنے لخت جگر کو تیرا ہم زیب (شہ بالا) بناؤں گی اب وہ تیراوعدہ کیا ہوا؟'' بےاختیار موصوفہ کی زبان سے نکل گیا: ''میں اپناوعدہ ضرور نبھاؤں گی۔''

آپی شہادت کے تھوڑی مدت بعدنوراحمد کا انتقال ہو گیا اور وہ سری طرف مدفون ہے۔
اس طرح وہ آج بھی ہم زیب بنا ہوا ہے اور حور و ملا تک دولہا کے گلے میں ہارڈال رہے ہیں۔
غازی علم الدین کی روحانی طاقت کے نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم بھی قائل تھے۔ جو شخص ذرا بیار
ہوتا آپ اسے دو گھونٹ پانی اپنے ہاتھ سے بلا دیتے اور وہ خدائے کریم کی مہر بانی سے فوراً
شفایاب ہوجا تا۔ آپ کے کمرے کے باہر پانی کا ایک گھڑ اپڑار ہتا۔ کہتے ہیں اس پانی کو پی کر
سینکڑ وں لوگ ہرروز سرمدی لطف حاصل کرتے۔

۲۲ مئی ۱۹۲۹ء کوغازی موصوف کا وزن ۱۲۸ پونٹر تھا اور شہادت کے وقت ان کا وزن بڑھ کر ۱۲۰ پونٹر تھا اور شہادت کے وقت ان کا وزن بڑھ کر ۱۳۸ پونٹر کے قریب ہو گیا۔اس قیدی اور دیگر مجرموں میں از حد تضاد واقع ہوا ہے۔ عام طور پر موت کی سز اس کرلوگ حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور غم واندوہ کی وجہ سے سو کھ کر کا نٹا، مگر غازی موصوف کی کیفیت کچھاورتھی۔ کمال صبر واستقلال، چہرے پر رونق اور ان کے ہونٹوں پر مسکر اہث کھیلتی رہتی اور شب وروز ان کے جسمانی وزن میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

میاں مہردین، غازی علم الدین شہید کے قریبی رشتہ دار سے مگرنا بینا ہونے کے سبب وہ آپ سے کہیں ملاقات نہ کر سکے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے اقربا میں جو شخص سب سے پہلے اوا ی اجل کو لبیک کے اسے میرے دائیں جانب دفن کیا جائے۔ لہذا سب سے پہلے میاں مہردین کا انقال ہوا اور حسب وصیت سپر دخاک کر دیے گئے۔ خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ ایک ملاقات کی حسرت جس کے دل میں چکیاں لیتی رہی۔ وہی سب سے پہلے ہم مدفن شہرا۔

سے اکتوبر کو جب غازی صاحب سے عزیز واحباب ملنے گئے تو انہیں جیل والوں سے معلوم ہوا کہ آج جناب غازی صاحب بہت خوش ہیں۔عزیزوں نے جاکرسبب پوچھاتو آپ نے فرمایا:

" مجھے حضرت موی علیه السلام کا دیدار نصیب ہواہے جو کہ خواب میں سلے اور خوشخری سائی ،اے علم الدین! تجھے مبارک ہو۔ رب غفور نے تیری قربانی قبول فرمالی ہے اور نبی آخر الزماں عظیمی کے دربار میں تیرا

تذكرہ كثرت سے ہواكرتا ہے۔ اس پرخوش ہوں كہ ميں جلد ہى دربار رسالت عليقة ميں پنج جاؤل گا''

غازی علم الدین شہید کی اپیل جب پر یوی کونسل سے خارج ہوئی تو جیل کا ایک ملازم اس کی خربہ پانے نے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ غازی موصوف بول پڑے اور فرمایا:

" بچھے یے خبردیے آئے ہوکہ اپیل خارج ہوگئ ہے۔ پرسول جب یہ فیصلہ ہوا مجھ کواس وقت کا معلوم ہو چکا ہے۔"

وہ ملازم دوڑا ہواا پے دفتر گیا اور حیرت واستعجاب سے کہنے لگا: ' علم الدین غازی کوئی عام قیدی نہیں ہے۔' بین کرجیل کے اعلیٰ ارکان اس کا منہ تکنے گئے اور پھر کسی گہری سوچ میں کھوگئے۔
غازی علم الدین کو میا نوالی جیل میں پھانی دینے کے چند روز بعد ان کے جسم خاکی کو مسلمانا نِ لا ہور کے سپر دکر دیا گیا تھا۔ جنازے کا بیروح پر ورمنظر برصغیر پاک و ہندی تاریخ میں منفر دحیثیت کا حامل ہے۔ نماز جنازہ لاکھوں فرزندان تو حید نے چوبر جی گراؤنڈ میں اداکی اور قبرستان میانی صاحب میں وفن کردیا گیا۔

روسرے روزایک بہت براتعزی جاسہ عام چوک رنگ محل میں منعقد ہوا۔ جیل کے ایک ملازم نواب دین نے اشک بار آنکھوں اور گھبرائی ہوئی آ واز میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ جب غازی علم الدین شہید کوسزائے موت کے حکم کے بعد میا نوالی جیل کی کو گھڑی میں رکھا گیا تو میں پہرے دار کے طور پروہاں متعین تھا۔ وہاں آخری رات جس کی ضبح علم الدین کو بھائی پر لئکا یا جانا تھا، رات گئے گئی آ وازیں آتی تھیں، جسے بہت سے لوگ با تیں کرتے ہیں۔ میں بو کھلا ساگیا اور غازی صاحب سے دریافت کیا کہتم کس سے باتیں کررہے تھے؟ جواب ملا، کوئی نہیں تھا۔ میں غصے میں (میرے منہ میں خاک) نجانے کیا کیا کہتا رہا۔

صبح چھ بجے غازی علم الدین کو بھانی دی جانی تھی۔ دواور تین بجے کے درمیان کیا دیکھا ہوں کہ ایک روشن کی لہر آئی جس نے میری آئھوں کو چندھیا دیا، بلکہ میری آئھیں روشن کے سامنے نہ طلم سکیں اور بند ہوگئیں۔ پھروہ روشنی اچا نک غائب ہوگئی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب کو طری سے غازی علم الدین بھی غائب تھے۔ میں غم سے نڈھال ہوگیا اور رونے لگا کہ ابتوانگریز حکومت غازی کی بجائے جھے بھانی پرلئکا دے گی۔ جبح چار بجے پھروہ ی روشنی نمودار

ہوئی اور جب میں نے کوٹھڑی کی طرف دیکھا تو غازی علم الدین موجود تھے۔ میں روتے روتے ان کے پاؤں پر گر پڑا اور میری بھی بندھ ہوگئ۔ مجھے خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں نجائے تہمیں کیا کیا کہتا رہا۔ غازی علم الدین نے کہا: ''بزرگو! میں نے آپ کی باتوں کا بالکل برانہیں مانا اللہ تہمیں سلامت اور خوش رکھے۔''

نواب دین وارون نے ان سے کہا: ''بیٹا! آپ نے وہ کام کیا جوکوئی نہیں کرسکتا ہے ہراللہ و
رسول کا سابہ ہے، بیٹا! میں تمہارے پاؤل پڑتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، تم کہاں گئے تھے؟'' غازی علم
الدین نے کہا: میں تو بہیں پڑھا۔ میں نے پھر کہا: تمہیں حضورا کرم علی اصطور ہے کر کہتا ہوں،
مجھے بتا دو۔ غازی علم الدین آخر کار بتا دینے پر مجبور ہوگئے اور کہنے گئے، بزرگوسنو! حضرت علی
المرتضیٰ آئے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے، ایسے مقام پر جہاں میں بھی خواب و خیال میں بھی نہیں
المرتضیٰ آئے اور مجھے اپنے ہمراہ لے گئے، ایسے مقام پر جہاں میں بھی خواب و خیال میں بھی نہیں
گیا اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں بیان کرسکوں۔ وہاں مجھے رسول عربی کی خدمت اقد س
میں پیش کیا گیا۔ حضور علی ہے۔
میں پیش کیا گیا۔ حضور علی ہے۔
آپ کوآزاد مجھو۔ اگر تا قیامت عزت بھی چا ہے ہوتو پھر وہاں پہنچا دیا جائے۔ البندا میری خواہش
میر حضرت علیٰ یہاں چھوڑ گئے ہیں۔

جن دنوں غازی صاحب میا نوالی جیل میں پھائی کے منتظر تھے، اس دوران میا نوالی کے سپر نٹنڈ نٹ پولیس سیدنور حسین شاہ تھے۔ اس وقت کے ڈپئی کمشنر راجہ زمان مہدی خال نے اس کے مشور ہے سے شہید کولا وار ثول کے قبر ستان میں وفن کیا، پرامن ججوم پرسٹگ باری کرائی۔ جہلم شہر کے باشند ہے جانتے ہیں کہ اس کا انجام ہڑا عبر تناک ہوا۔ اس کی اہلیہ پر بلیاں پالنے کا جنون سوار ہوگیا اور وہ روز وشب اس کھیل میں مستفرق رہتی۔ اس کا بیٹا بھی جو پولیس میں ایک اعلیٰ افسر تھا، مخبوط الحواس ہو کر مرا اور خود الیس پی فدکور نے موت کے ظالم پنجوں میں تڑ پر تڑپ کر جان وی سام کے اور جب مجھے لحد میں اتا راجائے گا تورم جھم ہور ہی کہ میت کے حصول میں دشواری پیش آئے گی اور جب مجھے لحد میں اتا راجائے گا تورم جھم ہور ہی ہوگی۔

اللہ کے بندوں کی زندگی ایک نمونہ ہوتی ہے اوران کی موت ایک درس الوگ ان سے ہر حالت میں اکتباب فیض کر سکتے ہیں۔ تیرہ دن گزرنے کے باوجود جب شہیدعلم الدین کی تعش کر سے سے نکالی گئی تو تعفن پیدا ہوا تھا نہ کوئی گزند پنجی۔اس سے متاثر ہوکر بہت سے غیر سلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے ، جن میں میا نوالی ہپتال کا ایک سکھ سول سر جن بھی شامل تھا جو بعداز ال لندن بھوش اسلام ہوئے ، جن میں میا نوالی ہپتال کا ایک سکھ سول سر جن بھی شامل تھا جو بعداز ال لندن

میں مقیم ہوگیا۔

یوں تو در جنوں ایسے واقعات ہیں جنہیں قلمبند کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے، مگر بعض نہایت ضروری ہیں۔ میاں علم الدین کی جدائی کے غم میں ان کی والدہ اکثر پریشان حال رہا کرتی تھیں۔ ایک رات شہید موصوف اپنی پڑوئ چراغ بی بی کوخواب میں ملے اور فر مایا:۔
''میری والدہ ماجدہ سے کہدوینا وہ رویا نہ کرے۔ میں جلدہی گھر

آجاؤل گا-

اس کے دوئین دن بعد آپ کے حقیقی بھیج شخ رشید احمد صاحب کی ولا دت ہوئی۔اس واقعہ کا قابل ذکر پہلویہ ہے کہ ولا دت ہفتے کے روز اڑھائی بجے ہوئی۔ مکان بھی وہی تھا جس میں غازی صاحب نے خواب دیکھا۔اور بیتمام علامات اس دن سے مطابقت رکھتی ہیں جس روز آپ راجیال کوئل کر کے گرفتار ہوئے تھے۔

خداجانے کیابات تھی،شہیدمرحوم نے ایک موقع پرفر مایا:

"میرے سابقہ دوستوں دینا پان فروش اور حاجی صدیق کا انجام

اليمانه موكا-"

اس دن سے '' وینا'' توایسے غائب ہوا کہ کوئی خرنہیں۔ جانے وہ کس دلیں جابسا اور کہال روپوش ہوگیا ہے۔ حاجی صدیق ابتدائی چند برس تو غائب رہا، پھر آبائی محلے سریا نوالہ میں واپس آگیا۔ ایک مدت بعدوہ بیار ہوا اور بستر مرگ پر سسک سسک کر جان دے دی۔ کئی گھنٹوں تک تو اس کے مرنے کی کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ بعداز ان اس کی میت میں تعفن کے آثار پیدا ہوئے اور محلے والوں نے اسے سپر دخاک کر دیا۔

غازی علم الدین نے آخری ملاقات کے دوران اپنی والدہ محتر مدے گزارش کی: ''ماں! میرے بعدمت رونا دھونا۔اگرآپ یا مزمل کا ورد کیا کریں

گ تو ہماری ہر ہفتے ملاقات ہواکر ہے گ۔"

پھر جب تک موصوفہ بقید حیات رہیں، بذر بعیہ خواب با قاعدہ سلسلہ ملاقات جاری رہا۔
جیل کی وہ کو گھڑی جس میں غازی موصوف کو بند رکھا گیا، اس کے ساتھ بھی چند نہایت دلچسپ اورا یمان پرور حکایات وابستہ ہیں۔غازی علم الدین کی شہادت کے بعد ایک عرصہ تک اس میں کوئی مستقل قیدی نہیں رکھا جاسکا۔جانے کیوں اس میں بلاکی پیش ہوتی، جس سے انسان کا دم

گھنے لگتا۔ایک مدت تک جمعہ کی شب،سنگ باری کی آوازیں بھی سنائی دیا کرتی تھیں۔ڈر کے مارے قیدی زورز ورسے چیخنے لگتا۔گر ظاہراً سنگ پارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔اسی وجہ سے اب جیل کے حکام اسے عموماً گودام کے طور پر استعال کرتے ہیں۔سینکلزوں قیدیوں نے اس روایت کو بیان کیا اور جیل کے وارڈن بھی مہر تصدیق شبت کرتے ہیں۔

0

## قيرمس آزاد

پر بوی کونسل لندن کا فیصله ایک بجلی تھا، جس کی آمد سے امیدوں کے خرمن سے دھواں اٹھنے لگا۔ فصل امید کو بوں جاتا دیکھ کرمسلمان سخت جوش میں آگئے۔ چونکہ پر بوی کونسل آخری عدالت تھی، اس کے فیصلے کا مطلب بیہ واکہ غیر مسلم جو چاہیں کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو عتی اور مسلمان اپنے نبی علیقی کی عزت و ناموں کا تمسخر خاموش تماشائی کی حیثیت سے دیکھتے رہیں۔

اس لیے لا ہور میں کہرام مچا ہوا تھا۔فرزندان اسلام سخت اشتعال میں تھے اور ہرمسلمان کے دل میں یہی آرزومجل رہی تھی کہ کی طرح وہ بھی علم الدین بن جائے۔اس فضا سے حکومت کو بیاندیشہ لاحق ہوگیا کہ کسی وقت بھی غضب وطیش کی بید چنگاری شعلے میں بدل کرسارے ملک کواپئی لیسٹ میں لے لے گی۔غازی علم الدین کو لا ہور میں بھائی دینے کی راہ میں مسلمانوں کے غیظ و غضب کی کیفیت ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔انگریز کوڈرتھا کہ مسلمان لا ہور میں ہرگز بھائی نہ دینے دیں گے اور بیقوم اپنے اس جانباز کے خون کے ایک ایک قطرے پراپنی لاشوں سے جرائت وجوانم دی کے پیشکوہ کی بنائے گی۔

چنانچہ حکومت نے اس خدشہ کے پیش نظرعلم الدین کومرکز سے دور میا نوالی جیل میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔انگریز کے بعض زرخریدغلام بھی اس معاملے میں ملوث ہیں۔میانوالی کے اکثر رئیسوں نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ یہاں کوئی گڑ برنہیں ہوگی۔

۳- اکوبر ۱۹۲۹ء کوساڑھ نو بجے شب سنٹرل جیل لا ہور سے آپ کو ڈپٹی سپر نٹنڈنٹ پولیس ، دوسارجنوں اور چار سپاہیوں کی حراست میں بذر بعد موٹر کار پہلے گوجرانوالہ بھیجا گیا اور وہاں سے ساڑھے بارہ بجے رات کی گاڑی میں میانوالی روانہ کردیا۔ آپ ۲- اکتوبر کو جسے سویے فسٹ کلاس کے ڈبے سے اترے اور پولیس کی حراست میں میانوالی جیل میں بے داخل ہوئے۔

ادھرلوائنین میں سب سے پہلے آپ کے والدمحتر ممیاں طالع مند نے علی الصبح میا نوالی شہر میں قدم رکھااورا کی مسجد میں نمازادا کی ۔ وہاں امام سجد نمازیوں سے خطاب کررہے تھے: ''رات کو یہاں ایک مسافر پہنچا ہے۔ خدا جانے وہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ دعا کریں کہ خداوند قدوس، اس کی پریشانیاں دور

میاں طالع مند کے بعد دیگر لواحقین ، اکثر رشتہ دار اور دوست بھی وہاں پہنچ گئے ۔ لوگوں کا بیان ہے کہ میانوالی شہر میں مدت سے ایک مجذ وب رہتا تھا جو کسی ہے بھی کوئی بات نہ کرتا تھا مگر جب غازی علم الدین میانوالی جیل میں منتقل ہوئے تو اس رات مجذ وب گلی کو چوں میں دوڑتا پھرر ہا تھا اور بلند آواز سے نعرے لگاتا ہوا اعلان کرتا:

"میانوالی کے لوگواجمہیں مبارک ہوتہارے پاس ایک عاشق

رسول آربائ

کھروہ تالیاں پٹتا، قبقیہ لگا تا اور دوسرے بازار میں چلا جا تا۔ وہ رات اس نے یوں ہی گزار دی اور سپیدہ محرطلوع ہونے سے پہلے ایساروپیش ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔

یوں تو ہر سلمان غازی علم الدین پر جان چیڑ کتا تھا،خصوصاً میاں نیاز احمد کمبوہ ایم ۔اے،
گرین ہوٹل کراچی کے مالک منظور الہی ملک اور سریا نوالہ محلّہ کے تاج دین بٹ جوآپ کے
خاندان کے دکھ کھی میں برابر کے شریک تھے۔ان کے آپ سے دوستانہ مراہم بھی تھے۔ یہ چاروں
اصحاب زیادہ دن میانوالی میں ہی تھہرے رہے اور ضبح وشام غازی صاحب کی ملاقاتوں سے
مستفیض ہواکرتے۔

عازی موصوف کے ہمسائے مہر دین کی صاحبزادی زینب بی بی (مرحومہ) نے مسرت کے وہ ایام آپ کے گھر والوں کے ساتھ میا نوالی میں ہی گزارے۔ پنجا بی کے مشہور شاعر نیاز بھکھی صاحب نے بھی چندون میا نوالی میں ہی ڈیرہ جمائے رکھا۔ ان کے علاوہ بھی ہزاروں ملاقا تیوں نے محن انسانیت علیقی کے اس فدا کار کا نظارہ کیا۔ ہرروز سینکڑوں افراد دیدار کے لیے جیل پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ ان دنوں راجبز مان مہدی خان میا نوالی کے ڈپٹی کمشنر تھے، جوانتظامات کا جائزہ لینے جیل میں آئے اور اسلام کے اس غیور فرزند سے ملاقات کی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ راجبہ لینے جیل میں آئے اور اسلام کے اس غیور فرزند سے ملاقات کی۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ راجبہ

صاحب نے آپ کواس جرائت مندانداقد ام اور سزائے موت کے تھم کوس کر صبر واستقلال کا ثبوت و نے کہا:

رق کے ملزم عمو ما کئی کئی سال حوالاتوں اور جیلوں میں پڑے سکتے رہتے ہیں۔ لمحہ لمحہ کی موت مرکزت کہیں وہ قید حیات سے آزاد ہوتے ہیں۔ خدا کا خاص کرم شامل حاصل ہے کہ صرف چھ ماہ اور نو دن کے اندرا ندر میرے مقدے کے تمام مراحل طے ہوگئے ہیں اوراب مجھے واصل بحق ہوئے ہیں اوراب مجھے واصل بحق ہوئے میں وک سکتا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں واصل بحق ہو بارگاہ رسالت علیقہ میں حاضری دوں۔''

جيل كايك افسركابيان ع:

''آپ کی زیارت کر کے دل پرایک وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی مقل کے جہ اس لا ڈلے کی طرف میں ایک ایک کی طرف درودوسلام پڑھتے رہیں''

غازی علم الدین کے مقدر کا ستارہ افق پر پوری آب وتاب کے ساتھ چیک رہاتھا۔ بڑے برئے ساحب کمال اور عارف آپ کا نظارہ کرنے کے لیے کھنچ چلے آرہے تھے۔ سیال شریف کے سجادہ نشین صاجز ادہ حضرت مجمد ضیاء الدین بھی وفور شوق ہے مغلوب زیارت کے لیے میا نوالی پہنچ ۔ پیرصاحب، غازی علم الدین کے جلال و جمال سے استے مرعوب ہوئے کہ آپ سے کوئی بات کرنے کا یارانہ پا سکے اور سورہ یوسف کی تلاوت کرنے لگے۔ آپ حالانکہ اچھے قاری اور حافظ قرآن تھے گراس دن جانے کیوں زبان میں گئت آرہی تھی اور وفور جذبات کی وجہ سے باربار رک جاتے۔ اس پرغازی علم الدین نے کہا:

ور الله بره کرایک مرتبه پرسے شروع کریں۔"

چنانچہ آپ دوبارہ پڑھنے لگ گئے، مگر روانی اب کے بھی نہیں تھی۔ اکثر گلوگیر ہوکر رک جاتے اور آئکھیں اشکبار ہوجاتی تھیں۔ وہ ہرلحہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ جاتے تھے۔ غازی صاحب جو قاری یا حافظ قرآن نہ تھے اور قرآن ناظرہ بھی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے تھے اور انہیں سورہ یوسف بھی پہلے ہرگز زبانی یا دنہ تھی، پیرصاحب کو تھے لتے دیے رہے۔ پیرصاحب جب ملاقات کر کے باہر آئے تو فرط چرت واستجاب کی وجہ سے بول نہیں سکتے تھے۔ صرف اتنا ہی فرمایا: ''میں علم الدین کے لبادے میں کوئی اور ہستی پاتا ہوں۔ وہ لوگ

نور بصیرت ہے محروم ہیں جوآپ کوان پڑھاور جاہل کہتے ہیں۔'

پنجا بی ادب کے حلقے میں اُستادشاع حضرت عشق لہر کا نام کسی تعارف کامختاج نہیں۔ آپ

مسلم لیگ کے ایک سرگرم رکن اور انقلاب کے مشاق شاعر تھے۔ آپ کے غازی موصوف کے

خاندان کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ ان کی غازی علم الدین سے آخری ملا قات ، ۱۳۰ اکتوبر

1979ء کوجیل میں ہوئی، جوتاریخی کیا ظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا بیان ہے:

''غازی کی شہادت میں صرف ایک دن باقی تھا۔ موت لیحہ بلحہ

درواز سے پر دستک دے رہی تھی۔ اس کے باوجود میں نے نبی

آخرالز ماں علیق کے فدا کار کو بے حدمسر ور اور مطمئن پایا۔ ہاں! وہ

واصل بحق ہونے کے لیے بے قرار بھی تھے۔'

واصل بحق ہونے کے لیے بے قرار بھی تھے۔'

واصل بحق ہونے کے لیے بے قرار بھی تھے۔'

واصل بحق ہونے کے لیے بے قرار بھی تھے۔'

غازی علم الدین نے استاد عشق لہر سے فر مائش کی کہ آپ میرے حسب حال کچھواشعار ارشاد فر مائیں۔استار بخن نے بردی گرم جوثی کا مظاہر کرتے ہوئے کہا:

"ساؤں گا اور ضرور سناؤں گا۔ مگر میں آج کے دن پہلے آپ سے

كيجيه سنناحيا بتا مول-"

اس پرغازی علم الدین نے فاری کے چنداشعارمتانہ لیج میں پڑھ کرسنائے۔ان کامفہوم

یکھ یوں ہے:

"میں عاش سرمت ہوں جھے تخت دار کا کیاغم؟ ایک جانباز روانہ ہوں اور آگ سے ہرگز نہیں ڈرتا۔ میں طالب دیدار ہوں۔ جھے شکی طرح کا اندیشہ نہیں۔ بھلا پھولوں کے ایک شیدائی کو کانٹوں سے کیا خوف ہوسکتا ہے؟ میں تویاد مجبوب کے نشہ سے پھور پھور ہوں۔ دشمن کی کوئی پروانہیں۔ جھے خزانہ ل جائے وہ سانپ سے کیا ڈرے گا؟ پھانی کا منظر میرے لیے تخت شاہی سے کہیں زیادہ محترم ہے۔ ہاں! میں عشق میں حلاج ہوں اور تختہ سے قطعاً نہیں گھرا تا۔"

غازی علم الدین گوناخواندہ تھے، لیکن انہیں اس طرح کے بہت سے شعر یاد ہوگئے تھے۔ آپ سے ایساسحرانگیز کلام سن کراستادعشق لہر پر کافی دیر جذب ومستی کی کیفیت طاری رہی۔ آخر

آپ نے سرا کھا کرآ ہستہ سے پوچھا:

''اےُ فخر وین وملت! آپ پر وانہ تُم عرسالت! آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟'' اس پر غازی صاحب نے حصف فر مایا:

''میرے دل میں یہی ایک تمنا ہے۔ ناپائیدار رشتہ کیات جلد از جلد ٹوٹ جائے تا کہ روح مضطرب کی درِجاناں تک رسائی ہو۔''

واقعی! انظاری گھڑیاں بڑی صبر آزما ہوتی ہیں۔ ان کی طوالت کوتو علی گڑھ یو نیورٹی کے پروفیسر ضیاء الدین ایسے ماہر ریاضیات بھی نہیں ماپ سکے۔ عشق کے روگ بڑے انو کھے ہوتے ہیں۔ دیکھے بن مریض عشق کولقمان زمانہ کی چارہ گری سے بھی کچھافا قہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد عازی علم الدین کی فرمائش پراستاد عشق لہرنے ذیل کے پنجابی اشعارا پے مخصوص انداز میں پڑھ کر سائے جو کہ غازی صاحب کے حال کے عین مطابق تھے۔

وچ چودہویں صدی دے ہویا روثن تیراعشق عاشق حضور دیا جھوٹا دار دی بینگھ نے جھوٹیا ای شوق نال ساتھی منصور دیا سب دیاں اکھیاں وچ ساگیا ایں علم الدین توں ذریا طور دیا عشق الهر دی عرض دربار رسول اندر پہلے کریں مسافرا دُور دیا

ابوالافضل پیرغلام دیشیرنامی نے اپنے پمفلٹ میں غازی علم الدین شہیداوراستا وعشق لہرک تاریخی ملاقات پر بڑی روشی ڈالی ہے۔ وہ رقم طراز ہیں کہ عشق لہرکا حقائق پر بڑی کلام سن کرغازی موصوف بڑے خوش ہوئے۔ ان کا چیرہ اور بھی دمک اٹھا اور طبیعت بے حد ہشاش بشاش ہوگئ۔ استاد عشق لہر کے کلام سے متاثر ہو کر آپ نے فرمایا کہ اے استاد عشق لہر! آپ کے ذوق سے مجھ میں مزید کیف، جذب اور مستی پیدا ہوگئ ہے اور پھھ خیالات، کلام موزوں بن کر میر ہے ہونٹوں پر میں مزید کیف، جذب اور متی پیدا ہوگئ ہے اور پھھ خیالات، کلام موزوں بن کر میر ہے ہونٹوں پر آرہے ہیں۔ اگر اجازت ہوتو سنا دوں؟ استاد عشق لہر کے اشتیاق پر غازی میدوح نے مستانہ لہج میں اپنے تاریخی اشعار پڑھ کرسنا کے جن کا ایک ایک حرف تاریخ اسلام میں جلی حروف سے تکھا جائے گا۔

اس کے بعد عشق لہر کا فی دیر تک غازی صاحب کے ساتھ مصروف گفتگور ہے اور اس موقع پر غازی صاحب سے ان کا جومنظوم کلام سناوہ مندرجہ ذیل ہے: ستا پیاساں کسے خیال اندر جاگے بھاگ وصال دی رات آئی طاقت تیں بن کراں بیان مونہوں جو جونظر مینوں کرامات آئی
سے پاسیوں نور دے چڑھے بدل ہندی رحمتاں دی برسات آئی
دوھ کے کے بزرگ نے کہیا مینوں، تیرے پاس محد دی ذات آئی

پیے خرچن نوں ملے تے چھری لے لئی وچ گلی اوہدی گھات میاں دن ہفتے دا دشمن نوں ماریا جدمیرے نال سی رب دی ذات میاں وبلا ہویا حضور "دا لے بدلہ مینوں ملی پھر میری برات میاں علم الدین محبت دی ملی دولت دتی جان میں سمجھ زکات میاں

0

اُستاد عشق لہر ملاقات کا حال یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ملاقات کے لیے گیا تو عاشق رسول نے کہا:

''اُستاد! میرادل آپ سے ملنے کو چاہتا تھا۔ الحمد للد کہ آپ گئے۔'' اُستاد نے جواب دیا کہ بیر آپ کی کشش ہی کا اثر ہے کہ بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ چلوعلم الدین کا دیدار کر آئیں۔ چنانچی فوراً ٹکٹ لے کرریل گاڑی پرسوار ہوااور آپ کے پاس بھنچے گیا ہوں۔ علم الدین کہا:

"میرے حسب حال کوئی شعر کیے ہوں تو سناؤ۔"

اُستاد نے جواب دیا علم الدین اگلے روز آپ کی والدہ تم سے ملنے کے لیے آئیں۔ مامتا کی ماری کے بے اختیار آنسونکل آئے تو آپ نے کہا کہ خبر دار! جس کو مجھ سے روکر ملنا ہو، وہ نہ ملے علم الدین! تم جانتے ہو، شاعر کس قدر رقیق القلب ہوتے ہیں۔ اگر شعر سناتے ہوئے میرا دل بے قابو ہوگیا تو کیا مجھ سے بھی ناراض ہوجاؤگے؟

وه شير دل نوجوان بولا:

''اُستاد! دل کوخوب قابو میں رکھ کر سناؤ۔ اگر آپ بھی رونے لگے تو میں آپ سے بھی منہ پھیرلوں گا۔ میں نے تحدیثِ نعمت کے طور پراپنی والدہ محترمہ سے احوال واقعی عرض کیا تھا۔ اگریہ حال دوسرے لوگ بھی دیکھ لیس تو بخدا بھی غم نہ کریں۔''

تختهٔ دار پرکیا موا؟

پریوی کونسل سے اپیل خارج ہونے کے بعد سزا پڑھل درآ مدیقینی ہوگیا تھا۔اس لیے میال طالع مند نے حکومت سے درخواست گزاری کی علم الدین کومیا نوالی کی بجائے لا ہور میں پھانبی دی جائے ،لیکن گورنمنٹ نے ناعاقب اندیش کا دامن تھام رکھا تھا۔لہذا بیاستدعا توجہ کے قابل نہ بھی گئی اور ۲۳سار کو برطانوی حکومت نے یہ درخواست مستر دکر دی، جس کے بعد صرف شہادت کے دن کا انتظار تھا۔

اکتوبرکو جب غازی علم الدین سے رشتہ دار مطرتو انہوں نے فرمایا کہتم لوگوں میں سے کوئی بھی روکر مجھے نہ ملے ، ورنداس سے مند موڑلیا جائے گا۔ میرا بھائی اب اکیلارہ جائے گا،تم سب اس کوا پنا بھائی سمجھنا۔ مجھ کو وفات کے بعد یہاں غسل دینا اور جنازہ بھی یہاں پڑھنا تاکہ میانوالی کے مسلمانوں کی دعاؤں سے بھی فائدہ اٹھالوں۔ پھر مجھے لاہور لے جانا۔ راستے میں جو اسٹیشن آئے اور گاڑی ٹھر ہے ، باواز بلند کلمہ شریف کا ذکر کرنا۔ اس سے میری روح خوش ہوگی۔

لا ہور لے جا کر مجھے دوبار عنسل دینا اور اگر ہوسکے تو وہ چار پائی جس پرمولوی تاج دین کی افتاق کے جائی گئی تھی، ضرور مہیا کر لینا۔ پھر میراجنازہ چوبر جی والی گراؤنڈ میں لا ہور کے مسلمانوں

ك دُعائ خير كے ليے پڑھيں۔

قبر کے متعلق آپ نے فر مایا: میری قبر پختینیں بلکہ کچی تیار کرانا۔ ہاں! اس کی حفاظت کے لیے ایک تھڑا بناد بنا اور قبر کے گرد میرے والد کٹبر اخود اپنے ہاتھ سے تیار کریں اور گلاب کے چار کے کھے میری قبر کے چاروں کونوں پرضر ورر کھنا۔ قبر کے قریب درخت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری قبر نگی ہوتا کہ باران رحمت کی بوندیں اس پرآنے سے نہ رکیں۔ صندوق میں رکھ کر پختہ قبر نہ بنانا۔ میں سنت کے طریقہ پر دفن ہونا جا ہتا ہوں۔ میں آقائے دو جہاں علیہ کا ممترین غلام ہوں۔ سوائے اس کے مجھ میں اور کوئی وصف نہیں۔ جب تم میں سے کسی کو مجھ سے ملنے کی خواہش ہوتو درود شریف اور آبت کر یمہ پڑھنا اور خدائے کر یم سے میرے ملنے کی دعا کر کے سوجانا۔ میں انشاء اللہ ضرور ملوں گا۔ پھر والدہ محتر مدسے مخاطب ہوکر کہا

''اماں! تو اپنا دودھ بخش دے اور تو خوش ہو کہ مجھے ایک موت نصیب ہوئی ہے، جس کی بڑے بڑے غازی آرزور کھتے تھے۔ بیت کی دین ہے کہ آگ لینے جائے اور پیغمبری لے کر آئے۔میرے جیسا حقیر گناہ گاراور بیاحسان ربی! میں خوش ہوں اور آپ کے لیے بھی یہ بروی خوشی کامقام ہے۔''

۲۸۔ اکتوبرکوعزیز وا قارب کا جب پہلا دستہ ملا قات کے لیے کال کوٹھڑی کے قریب پہنچا تو غازی موصوف کھڑے ہوگئے۔ دوسرے اور تیسرے دیتے میں صرف عورتیں تھیں۔ غازی علم الدین نے اپنی والدہ محتر مدہے کہا:

> ''امان! خدا کاشکر کرو، میں ایسی موت مرر ہا ہوں جو در حقیقت موت نہیں ہے۔ لوگ تو سانپ ڈسنے سے بھی مر جاتے ہیں مگر میری موت تو مثالی ہے۔ رونے دھونے کی ضرورت نہیں، ہماری انشاءاللہ ہر آٹھویں دن ملا قات ہواکر ہےگی۔''

> > آپ نے مزیدفرمایا:

''میرے جنازے کولا ہورلے جا کیں۔ میں نے سپر نٹنڈ نٹ جیل سے کہددیا ہے کہ وقت مقررہ پر میرے ہاتھ نہ باندھے جا کیں۔ میں خود بہادروں کی طرح جان دینا چا ہتا ہوں اور رہے کو بوسہ دے کر پھانسی کے تنجتے پرچڑھوں گا''۔

آپ نے اپنے بھائی ہے کہا:''میرے بعد آپ اسلیے نہیں بلکہ سب مسلمان تمہارے حقیقی بھائی ہیں۔''اس کے بعد آپ نے فرمایا:

'' بجھے ہندوؤل کے ساتھ کوئی عداوت نہیں۔ جب میں لا ہور جیل میں سردار بھگت سکھ سے ملا تو میں نے انہیں کہددیا تھا کہ راجیال مفسد پرداز تھا، جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں فساد ہر پاکررکھا تھا۔ لہذا میں نے اس کا کام تمام کردیا تا کہ میرے ملک کے لوگ امن سے زندگی بسر کرسکیس ۔ کیونکہ جس ملک میں میرے آتا ومولا کے خلاف زہرا گلا جائے، اس میں امن قائم نہیں رہ سکتا۔''

پھرآپ نے فرمایا ''اور میں کچیشعر لکھ رہا ہوں جوآخری ملاقات میں دوں گا۔ ۲۹ \_ اکتوبرکو غازی علم الدین شہید کے ایک دوست میانوالی جیل میں ملاقات کے لیے تشریف لائے تو آپ نے ان سے فرمایا: ''بھائی! اس تنگ و تاریک کوٹھڑی میں بیٹھ کر جو پچھ تہہارے سامنے بیان کروں، اسے اہل علم کے گوش گر ارکردینا کہ میرے متعلق اگر کسی کوکوئی غلط بنجی ہوتو دور ہوجائے۔ راجیال کا قاتل میں ہوں اور یقینا میں نے ہی حضور علیہ کے محبت کے والہانہ جذبے سے بے اختیار ہوکر ہاس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔ لوگ کہیں گے کہ میں نے موت کے ڈرسے عدالت میں ارتکاب فعل سے انکار کردیا ہے۔ بیغلط ہے۔ ہرمسلمان کا عقیدہ ہے کہ حیات و نیا مستعار ہے اور سب کو ایک دن اس دارفنا سے عقیدہ ہے کہ حیات و نیا مستعار ہے اور سب کو ایک دن اس دارفنا سے گھر میں کیونکر موت سے ڈرسکتا تھا؟ سیشن عدالت میں، میں نے ایک مرتبہ برزگوں کے مجبور کرنے پر بادل نخواستہ بیان دیا۔ وہ ایک فقرہ جو میں نے رجے کے سامنے گوش گز ارکیا، اس سے بھی انکار ثابت نہیں نور موتا ہوتا۔ دراصل اس فقرے میں رشتہ فرزندی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے دومین انداز اپنایا تھا۔

میر نزدیک عشق رسول میں کٹ مرناوہ بلندترین مرتبہ ہے، جو
کی کی کوئی ل سکتا ہے۔ اس لیے موت پڑھگین ہونا تو در کنار میر بے
لیے تو یہ خبر کہ پریوی کوسل سے میری اپیل نامنظور ہوگئ ہے، انتہائی
مسرت کا موجب ہے اور میں خوش ہول کہ مشیت ایزدی نے اس زمانے
میں چالیس کروڑ مسلمانوں میں سے مجھے اس سعادت کے لیے منتخب کیا۔
میں چالیس کروڑ مسلمانوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہ میر سے جناز ہے پر
آنسونہ بہائیں۔ اس موقع پراپی قوم کی آنکھوں میں اشک نہیں ہونٹوں
پرمسکراہٹ دیکھنا چا ہتا ہوں''

سنوں میں تشکیل دیا گیا۔ ہروستہ چودہ افراد پر شتمل تھا۔ پہلا دستہ غازی میں بلایا اور انہیں پانچ دستوں میں تشکیل دیا گیا۔ ہروستہ چودہ افراد پر شتمل تھا۔ پہلا دستہ غازی موصوف کے والدمیال طالع مند کے ہمراہ دس بجے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ غازی صاحب ملاقاتیوں سے مسکرا کر ملے، باری باری ان کی خیریت دریافت فرمائی۔ آپ نے والدمحترم سے عرض کیا: "میری قبرایے ہاتھوں سے تیار کرنا اور میرے فق میں دعائے خیر

فرماتے رہنا"

غازی صاحب نے خودروزہ رکھا ہوا تھا مگرمہمانوں کو گھڑے سے اپنے پیالے میں دودو گھوٹ پانی پلارہے تھے۔ یہ گھڑا، ان کے پاس برآمدے میں پڑار ہتا تھا۔ دوسرے دیے کی قیادت غازی کی والدہ محترمہ کر رہی تھیں۔ اس دیتے میں صرف عورتیں تھیں۔ آپ نے والدہ محترمہ سے درخواست کی:

''آپ افسوں کرنے کی بجائے اس بات پر فخر کیا کریں کہ اس نے ایک ایسامایہ ناز فرزند جنا جس کوشہادت کا اعلی درجہ نصیب ہوا ہے۔ یہ صرف اچھی تربیت اور آپ کی نیک دعاؤں کا ثمر ہے، وگرنہ مجھا لیے گناہ گاراور عافل انسان کو یہ بلندمقام کیونکر حاصل ہوسکتا تھا!''

تیسرادستہ شہید موصوف کے برادرِ اکبرمیاں محمد دین کے ساتھ آپ کے پاس پہنچا تو آپ پہلے کی طرح کھڑے ہوگئے۔سبعزیزوں سے ان کی خیریت پوچھی اور بڑے بھائی سے میٹھی منیٹھی با تیں ہوئیں۔ شع رسالت کے پروانے نے بھائی کو اپنی منگیتر فاطمہ بی بی کے متعلق وصیت فرمائی کہ اسے ہرممکن خوش رکھنے کی جمیشہ کوشش کرتے رہنا اور اس کی شادی میں بھائی کی حیثیت سے شامل ہوکر تمام حقوق اوا کرنا۔

چوتھ دیتے میں غازی موصوف کی ہمشیرہ معراج بیگم کے ساتھ صرف عورتیں تھیں۔آپ انہیں پر تپاک طریقے سے ملے۔سب کے ساتھ فردا فردا مخاطب ہوئے۔ بہن کے ساتھ محبت بحری باتیں کیں اور فرمایا:

''میری بہن! تو بہت خوش نصیب ہے۔ آج کے بعد تو بمشیرہ شہید رسالت کے نام سے پیچانی جائے گی۔''

کی بہن کے ارمانوں کی دنیا قید حروف میں نہیں آسکتی۔الہذا یہاں خاموثی ہی مناسب ہے۔وہ حسرت انگیز منظر لکھنے نے نہیں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور دیکھنے کے لیے بھی چیثم تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔

بالآخر پانچوال دستہ شرف ملاقات کے لیے جیل میں حاضر خدمت ہوا۔ اس میں حضرت علم الدین غازی کے قریبی دوست اور بعض دورونز دیک کے رشتے دار تھے۔ آپ نے بردی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ دوست کے لہجے میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ماضی کی یادیں تازہ کی گئیں اور یوں دو بجے آخری دیتے کا وقت ملا قات ختم ہوگیا، حالانکہ غازی علم الدین سے ہزاروں لوگ ملا قات کرنے کےخواہش مند تھے۔

0

غازی علم الدین راوحق میں جام شہادت نوش کرنے کے براے متمنی تھے۔ ۲۳۔ اکتوبر کے بعد آپ کی بیتاب نگاہیں دروازے پر گی رہتیں۔ کسی مبارک آہٹ کے انتظار میں وہ ہمہ تن گوش رہتے اور ان کی نرگسی آ تکھیں بار بارسوئے بام اٹھ جا تیں۔ اس واقعہ ہے بھی آپ کی آرزو کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے کہ ایک بارالتوائے شہادت کے باعث انہوں نے جیلر کا گریبان پکڑ کر کہا:

''جھے پھانی کیوں نہیں دیتے ؟ میر بے لواقین پریشان ہور ہے بہتر کے باعث نہوں کے بیٹان ہور ہے بیسانی کیوں نہیں دیتے ؟ میر بے لواقین پریشان ہور ہے بیسانی کیوں نہیں دیتے ؟ میر بے لواقین پریشان ہور ہے

بسے چائی یوں بیل دیا ہیرے والی کی ہورہے ہیں اور میں جدائی کی آگ میں سلگ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ جلداز جلداس مر مطے ہے گزر کردر باررسالت میں باریا بی حاصل کروں۔'

ادھروصال محبوب کے لیے شوق کا بیاعالم تھا، لیکن ادھر رشتہ داروں کے گھر سے الفراق،
الفراق کی چینیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہاں شہید موصوف کے ماموں سراج دین کا بیاواقعہ قلمبند
کرنا نہایت موزوں رہے گا کہ پریوی کونسل سے اپیل خارج ہونے کے بعد انہوں نے مزنگ میں
پیانی دینے والے جلاد کے گھر کے بالکل قریب ایک مکان کرائے پرلیا اور اس میں رہنے لگے تھے
تاکہ جب یہ پھانی دینے کے لیے باہر نکلے تو مجھے خبر ہوجائے۔

ساری ہوتی ہے تو ان پرنشہ ساطاری ہوگیا۔ خوتی سے رگوں میں خون کی اہریں گردش کرنے کیاں اوروہ جارہی ہے تو ان پرنشہ ساطاری ہوگیا۔ خوتی سے رگوں میں خون کی اہریں گردش کرنے لگیں اوروہ اس فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ کے چہرے پر کمی قتم کے تاسف یا پریشانی کے آثار بالکل نہ سے خوشیاں ان کا طواف کر کے وجد میں کورقص تھیں اوران کا رنگ کندن کی طرح چمک رہاتھا۔
سمیٹ کرلائی۔ وہ سوز وگداز کے ماحول میں ڈوبی ہوئی غازی علم الدین کی ظاہری زندگی کی آخری سمیٹ کرلائی۔ وہ سوز وگداز کے ماحول میں ڈوبی ہوئی غازی علم الدین کی ظاہری زندگی کی آخری است تھی۔ نواب دین وارڈن جیل (ساکن پھگواڑہ) کا بیان ہے کہ غازی علم الدین کواس۔ اکتوبر مقاف دکھائی مضافات کی کوئی شے نظر نہ آتی تھی لیکن اس فدا کار کا پرنور چہرہ صاف دکھائی و دے رہا تھا۔ غازی علم الدین رات بھر خدا تعالی کے حضور میں سر بھی در ہے۔ اس اثناء میں کئی بار دے رہا تھا۔ غازی علم الدین رات بھر خدا تعالی کے حضور میں سر بھی در ہے۔ اس اثناء میں کئی بار

درود وسلام کا ورد کیا اور رات کے پچھلے پہر وہ مترخ آ واز میں جھوم جھوم کر دل گداز نعتیہ کلام کے گلدست دربار رسالت آب میں پیش کرنے گئے۔ آپ کی مناجات نشلی اور معطر ہواؤں کے دامن میں طیبہ کاسفر طے کرتی رہیں۔ اس دوران لیحہ بہلحہ ان کی بے قرار آ تکھیں آسان کی جانب اختیں۔ ای عرصہ میں ایک لیمجے کے لیے جھے پرغنودگی کا غلبہ ہوا گر میں نے فورا آ تکھیں کھول دیں اسمین اب کے علم الدین غائب متھے۔ میں گھبرا گیا اور وسوسے ذہن پر مسلط ہونے گئے۔ میری جران و پریشان نظریں چارسوکا جائزہ لینے گئیں اور پھر میں نے اسی بدحواسی کے عالم میں کال جران و پریشان نظریں چارسوکا جائزہ لینے گئیں اور پھر میں نے اسی بدحواسی کے عالم میں کال کوٹھڑی کا مشاہدہ کیا۔ آ ہنی سلانھیں جول کی توں موجود تھیں دروازہ بدستور مقفل تھا اور کسی دیوار میں بھی کوئی شگاف نہیں تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں دیگر ملازموں کوآ وازیں دینے لگا کہ دفعتا کئی میں میں جول کی جگہ نورو تھہت کا ایک سیل رواں تھا۔ ہیں نے دیکھاغازی علم الدین خشوع وخضوع سے ایک مصلے پر بیٹھے نظریں اوپر اٹھائے خاموشی کی زبان میں کسی سے علم الدین خشوع وخضوع سے ایک مصلے پر بیٹھے نظریں اوپر اٹھائے خاموشی کی زبان میں کسی سے کو گفتگو ہیں۔ اس وقت ایک نورانی بزرگ کا دست شفقت آپ کے سر پر تھا۔ جب میں زیارت کے لیے سلاخوں کے قریب گیا تو وہ مہمان بزرگ رو پوش ہو گئا اور ناموس رسالت علیہ کا کا فظ جوں کا توں شیع وہلیل میں مستخرق تھا۔

6

۳۹-اکتوبرکو بیخبرکدکل عازی علم الدین کوشهید کردیا جائے گا، آنا فانا سارے شہراور مضافات میں پھیل گئی۔ چنا نچہ بدھ کی رات کونو بجے کے قریب موی خیل ، بیسیٰ خیل ، داؤرخیل سے مضافات میں پھیل گئی۔ چنا نچہ بدھ کی رات کونو بجے کے قریب موی خیل ، بیسیٰ خیل ، داؤرخیل سے اور مقامی مسلمان جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ جیل سے شہر تک دومیل کے فاصلے پرانسانوں کا ایک شاخیس مارتا ہوا سمندرنظر آتا تھا۔ وہ لوگ اپنے ساتھ ڈھول لائے تھے اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں میں اس زور سے ڈھول بجائے کہ کان پڑی آواز ندسانی دیتی۔ وہ لوگ رہتا ہے میدان میں رات بھر درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ ان کی بیر بڑی تمناتھی کہ وہ جن اول بی اول شہید کا چہرہ مبارک دیکھیں گے۔ آدھی رات کے وقت لا ہور سے تاج دین بٹ، میاں نیاز احمد، نیاز محمد مبارک دیکھیں گئے والے کا اہتمام حضرت قبلہ عازی کا جواب دینے کا پورا پورا انظام کردیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈھول بجائے کا اہتمام حضرت قبلہ عازی مصاحب کے تھم کی تھیل میں بی ہوا تھا۔

اس-اکتوبر ۱۹۲۹ء مطابق ۲۲ جمادی الاقل ۱۳۲۸ ه صادق بطل حریت ، محافظ دین و ملت، پروانه بختع رسالت کے لیے وصال کی خوشیوں کا پیغام لے کر آئی۔ ڈپٹی کمشنر پھانی گھر میں بہتی چکا تھا۔ داروغہ جیل ، سول سرجن اور دوسرے متعلقہ حکام بھی موقع پر موجود تھے۔ عازی علم اللہ بن ، نماز پڑھنے کے بعد قبلہ روہ ہوکر درودو طاکف میں مصروف تھے کہ ساڑھے چھ بجے ڈاکٹر اور داروغہ جیل نے آکر بیخوشنجری سائی ، اے عازی! جس کا آپ کو انتظار تھا، وہ مبارک ساعت آن بہتی ہے۔ آپ نے کہا:۔ ''بہم اللہ میں حاضر ہوں چلئے!''

جیل کے تواعد کے مطابق آپ کو سیاہ لباس پہنا دیا گیا۔ اس وقت ان کے چہرے پر بشاشت، طمانیت اور تسکین خاطر کا نور چک رہاتھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا:

''آپ کی کوئی آخری خواہش؟''اس پرغازی علم الدین مسکرائے اور فر مایا: ''صرف دور کعت نماز شکر انہا داکرنے کی اجازت''

چنانچہ آپ نے دورکعت نقل پڑھے اورمنزل شوق کی طرف جادہ پیا ہوئے۔ غورطلب پہلو
سیہ کہ ایک شخص سوئے دار چلا جارہا ہے۔ ہونٹوں پرتبہم کی کرنیں رقصاں ہیں۔ خوش چال ہرن
اس کی گام زنی کی ادائیں چراتا ہے۔ قلبی طمانیت پر باد صبا قربان ہوا چاہتی ہے۔ استقامت
دامن پھیلائے بیٹھی ہے۔ چہرے پرایی شگفتگی کہ پھول رشک کے نشہ میں چور چور مستقل مزاجی
کے سامنے پہاڑوں کے دل پگھل رہے ہیں اور کا کنات کی رعنا کیاں ان کے پاؤں تلے بچھی جاتی
ہیں۔

ایمان پرورنظارہ دید کے قابل تھا۔ اسلام کا فرزندموت کا جشن منا تا ہے۔ اللہ اکبر کے نعروں سے فضا گونے اٹھی ہے۔ فرش خاک کا ذرہ ذرہ مرحبا غازی! مرحبا غازی! پکار ہا ہے۔ موت کاس کر بڑے بہادرکانپ جاتے ہیں۔ ان کے چبرے پڑمردہ، حواس مختل، آئکھیں مہوت اور زبانیں گنگ ہوجایا کرتی ہیں۔ گراس' فدائی' میں جانے وہ کون کی بات تھی کہ اللہ اکبرکا نعرہ لگا تا تو جیل سے باہر عظیم مجمع کے ایک ایک فردکو سنائی دیتا۔ آخروہ وقت بھی آگیا جب واصل بحق ہونے میں صرف ایک گھڑی باتی تھی۔ تختہ دار پر کھڑے ہوکر آپ نے فرمایا:
واصل بحق ہونے میں صرف ایک گھڑی باتی تھی۔ تختہ دار پر کھڑے ہوکر آپ نے فرمایا:

ع سرین بول میں ہوئی ہوئی۔ جذبہ عشق سے سرشار ہو کرفل کیا۔آپ سب میرے کلمہ کے گواہ رہو۔'' چنانچیہ آپ نے باواز بلند کلمہ شہادت پڑھا۔ دارورین کو چوما اور درود سلام کا ورد کرتے ہوئے پھندے کو گلے میں ڈال لیا۔اس پر مجسٹریٹ نے کہا: ''اے غازی! بیتو خود کشی کے مترادف ہے، جو جرم ہے اور گناہ مجھی۔''

آپ نے یفر ماتے ہوئے کہ تہماراعلم کا ند ہب اور میراعثق کا، پھنداگردن سے نکال دیا۔
آپ نے ری کو بوسداس لیے دیا تھا کہ وہ ہراس شے کو متبرک و مقدس بجھ کراس کی عزت و تکریم کیا
کرتے تھے جوان کو بارگاہ رسالت علیہ میں پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ جام شہادت نوش کرتے وقت
آپ کے چہرے سے مسرت نیکی تھی۔ وہ بڑے جوش سے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے کہ باہر تک
آواز سائی دیتی۔ باہر سے بھی غازی صاحب کے ارشاد کے مطابق متواتر اللہ اکبر کے نعرے
لگائے جارہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جیل کے قواعد کے مطابق آپ کے ہاتھ اور پاؤں ری سے
باندھ دیئے گئے۔ سیاہ ٹو پی پہننے سے پہلے آپ جیل کے مسلمان ارکان کی طرف و کھے کر مسکرائے
اور ہاتھ ہلاکر خدا حافظ کہا۔

آپی آنھوں پرپٹی باندھ دی گئی اور سات بج جلاد نے تختہ تھنچے ویا۔ دل کہتا ہے کہ اتنے میں ساقی کوڑ اپنے مخوار کے لیے مقتل میں تشریف لے آئے ہوں گے اور غازی علم الدین کی بحر ارروح آشیانہ خاکی سے اڑکر اپنے آقاومولاً کے قدوم میمنت لزوم سے لیٹ گئی ہوگی۔ اگر اس کانام موت ہے توا ہے کاش! یہ باربار آئے۔

0

غازی علم الدین شہید کو آٹھ بج تختہ دار ہے اتارا گیا۔ جیل کے باہر پرامن ہجوم شہید کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھا۔ ان کی نگاہیں جیل کے دروازے پر گلی ہوئی تھیں۔ دس بج شہید ناز کی لاش کوایک چار پائی پرڈال کر باہر لایا گیا۔ گروہ کے گروہ اس میدان کی طرف بڑھے، جہاں آپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈی۔ ایس۔ پی کا نام غالبًا' بی۔ ٹی تھا۔ اُس نے تھم دیا کہ چار پائی کواٹھا کر لے چلو۔ لوگ بھی کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جنازے کے پیچھے ہو لیے۔ جب شہید کے جنازے کولا وارثوں کے قبرستان میں لے جاکرر کھو یا گیا تو اس وقت تمام ہجوم قبرستان سے متصل مزک پراپنے عاشق رسول کے چہرہ انورکود کھنے کے لیے کھڑ اہوگیا۔ حکام نے جب و یکھا کہ لوگ کی طرح گھروں کو نہیں جارہے تو سینئر سرنڈنڈ نٹ پولیس نے سیاہیوں کو پرامن ہجوم پرسنگ باری کا تھم دیا ، جس پرلوگ پھرکھاتے رہے۔ ادھر ڈپٹی کمشز نے فرز ندتو حیرکو بغیر کفن کے گڑھے باری کا تھم دیا ، جس پرلوگ پھرکھاتے رہے۔ ادھر ڈپٹی کمشز نے فرز ندتو حیرکو بغیر کفن کے گڑھے

میں ڈال دیا اور نمازہ جنازہ کی اجازت تک نہ دی۔اس دوران بعض جو شلے ملمانوں نے بھی پولیس پر بھر چھتے، جس سے ڈی۔ا پولیس پر بھر بھیتے، جس سے ڈی۔الیس۔ پی شدیدزخی ہوگیا۔ جب آپ کو فن کیا جارہا تھا توا یک مسلمان نمبر دارقیدی نے اپنا کمبل درودوسلام پڑھ کرآپ کے جسم پر ڈال دیا۔اس شخص کو جس کے وارث کر دڑوں مسلمان تھے، جابراور ظالم برطانوی حکومت نے لاوارثوں کے قبرستان میں سپر د خاکر دیا۔

## حصول میت کی جدوجهد

غازی علم الدین شہید ؓ کے ورثاء نے بیر مطالبہ کیا تھا کہ بھانی میانوالی کے بجائے، لا ہور میں دی جائے ،لیکن حکومت نے اس درخواست کو قابل اعتنا نہ سمجھا۔ ۲۰۰۰ اکتوبر کومیاں طالع مند نے انارکلی کے منٹی طاہرالدین کے نام ایک تار بھیجاجس کامضمون بیتھا:

''جیل کے حکام ہے کوئی اطلاع نہ ملنے پرہم ڈی ہی کے پاس چلے گئے جس نے بتایا کہ کل علم الدین کو پھانی دی جائے گی، کین میت لا ہور لے جانے کی اجازت ٹہیں ہے۔''

درج بالاخبر كدكل صبح علم الدين كوجام شهادت بلاديا جائے گا اور ورثا كوان كى ميت لا ہور لانے كى اجازت نہيں ہے، پورے لا ہور ميں برق رفتارى ہے پھيل گئ اور مضطرب لوگ جوق در جوق شہر ميں گشت كرنے گئے اور گروہ صورت حال معلوم كرنے كے ليے اخباروں كے دفتر ميں پنچے - ہر طرف اللہ اكبراور غازى علم الدين زندہ باد كے نعرے سائى دينے گئے مسلمان اس خبر سے خاصے مشتعل تھے كہ ميت كولا ہور لانے سے روكنے كے بہانے تراشے جارہے ہيں جو مسلمان قوم كى سخت تو بين ہے۔

بی خبر جنگل کی آگ کی طرح مجیل گئی اور مسلمانوں میں جابر حکومت کے خلاف ایک زبردست اضطراب و ہیجان پیدا ہوگیا۔ دوسرے دن مسلمانوں نے عام ہڑتال کی ، روز بے رکھے اور جگہ جگہ نظے سرجلوس نکا لے۔ اسا۔ اُکو برکوشج دس بجے دن ، ایک بہت بڑا جلسہ د ، بلی درواز ہ کے باغ میں چو ہدری محمد کھیٹا کی زیرصدارت منعقد ہوا۔ تلاوت ونعت کے بعد مولانا سیداما معلی شاہ نازش رضوی مدیر معاون 'سیاست' نے ایک نظم پڑھی۔ پھر مولانا سید حبیب شاہ صاحب کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا:

''کل عصر کے وقت لا ہور میں میانوالی سے کئی تار وصول ہوئے ،

جن ہے معلوم ہوا ہے کہ آج صبح صادق کے دفت غازی علم الدین کوشہید کردیا جائے گا۔ پیخبر بجلی کے ذریعے آئی اور بجلی کی تیزی سے تمام شہر میں تھیل گئی۔ صد ہا مسلمان رات کے دس بجے تک دفتر ''سیاست'' میں آئے ،اس لیے کہ اس خبر کے ساتھ پیاطلاع بھی درج تھی کہ حکومت نے شہید کی لاش کو لا ہور لانے کی اجازت نہیں دی۔

میاں علم الدین نے جوکام کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔آپ نے صفحہ
دہر پرانمٹ الفاظ میں اپنے خون سے یہ حقیقت منقش کردی ہے کہ میاں
صاحب شہید ہیں۔ہم ان کالاشہ حکومت سے طلب کرتے ہیں، اس لیے
کہ ہر بت پرست، ہر خدا پرست، ہر عیسائی اور موسائی، غرض ہر مذہب
کے لوگ مرنے والے کی وصیت کو لورا کرنا اپنا فرض سجھتے ہیں اور شہید
مرحوم نے یہ وصیت کی ہے کہ ان کولا ہور میں وفن کیا جائے۔اس فرض کو
لورا کرنا ہر مسلمان پرلازم ہے۔

شہید مرحوم اب اپ والد یارشتہ داروں کا مال نہیں رہے۔ وہ خدا اوراس کے رسول پاک کا مال ہیں۔ وہ ہم مسلمانوں کا ورفہ ہیں۔ ان کی عزت ہماری عزت ہے۔ نیز مسلمانوں کا عقیدہ بیہ ہے کہ ان کے مرنے والے بھی ان کے لیے دعا ئیں کرتے ہیں۔ ان کا فیض مرنے سے ختم نہیں ہوتا اور شہید تو زندہ جادید ہیں۔ ہر شہید گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ بیہ ہے کہ نماز جنازہ مرحوم اور زندہ دونوں کے لیے مفید ہوتی ہمارا عقیدہ بی ہوتو نماز ادا کرنے والے بخشے جاتے ہیں اور اگر نمازیوں میں ایک بھی مردمقدس موجود ہوتو مرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے سب گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ "

اس تقریر کے بعد سید حبیب شاہ صاحب اور ملک فتح شیر خال گورز کو تار دینے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے پر مولوی مظہر علی اظہر ، علامہ تاج دین احمد تاج اور جناب ظہور احمد شوخ صاحب نے نظم ونثر میں اظہار خیال کیا اور جلسہ منتشر ہوگیا۔ اس روز ننگے سر در جنوں چھوٹے چھوٹے جلوس نکالے گئے ، جو مختلف اہم راستوں سے گزر کر بھائی دروازہ پہنچے اور وہاں سے

موچی دروازہ میں آئے۔

اسلامی جعیت کا ایک بے پایال سمندرتھا جو لا ہور کے بازاروں میں ایڈا چلا آرہا تھا۔
پر جوش جوم نہایت مشتعل تھا اور گورنمنٹ ہاؤس تک جانا چاہتا تھا، گر شجیدہ اصحاب نے اس پر قابو
پائے رکھا۔ بعد میں مو چی دروازہ باغ میں جلسہ ہوا۔ مجمع نجییں تیں ہزار کے لگ بھگ تھا۔ میاں
مجھ پخش مسلم صاحب صدر جلسے قرار پائے۔ ڈاکٹر سلطان احمہ سیکرٹری مجلس خلافت پنجاب اور دیگر
اشخاص نے اس امرکی قرار دادیں منظور کیس ، حکومت کو چاہیے کہ علم الدین کی نعش بلا شرط مسلمانوں
کے حوالے کردے تا کہ وصیت کے مطابق تجہیز و تکفین لا ہور میں کی جاسکے شخ غلام مصطفیٰ حیرت
معتددا نجمن احرار اسلام نے ندکورہ قرار وادی پر زور الفاظ میں تائید کی اور کہا:

" کتنے افسوں کی بات ہے کہ حکومت نے راجیال کی لاش تو ہندووں کے حوالے کردی، مگر مسلمانوں کے لیے یہ بہانہ بنایا جارہا ہے کہ لاش کے لاہور پہنچنے پر ہندو مسلم فساد کا خدشہ ہے۔"

مولانا محر بخش مسلم صاحب نے اس قرار داد کی حمایت کرتے ہوئے اپنی تقریر میں حکومت پر داضح کیا:

''اگرمسلمان مطالبہ نہ کرتے تو اور بات تھی۔ اب جبکہ انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا ہے تو بیٹھی بھی اپنے مطالبہ شروع کر دیا ہے تو بیٹھی بھی اپنے مطالبے سے دستبر دار نہیں ہوں گے۔اس لیے مناسب یہی ہے کہ حکومت میت کوجلد از جلد بلاحیل و حجت مسلمانوں کے حوالے کردے تا کہ تصادم کی نوبت نہ آئے۔''

اس کے بعد بیقر ارداد بذر بعد تار محکومت تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا،جس کے لیے سٹیج کے آ قریب بیٹھے ہوئے حاضرین نے ایک بیسہ فی کس کے حساب سے چندہ دیا جو باکیس روپے چودہ آنے ہوا۔

لا ہور میں ہر طرف کہرام مچا ہوا تھا۔ادھرخان محدا کبرخاں رئیس اعظم میانوالی کی مسائل جملہ بھی قابل ذکر ہے۔ ۳۰۔اکو برگی شام کوایک وفد آپ کے زیرسر کردگی ڈپٹی کمشنرمیانوالی سے مطاور اس سے کہا: ہمیں حکام جیل ہے معلوم ہوا ہے کہ میاں علم الدین کی لاش کولا ہور لے جانے کی اجازت نہیں ہوگ۔

و پی مشرنے جواب دیا:

''شہید کا جنازہ جیل کے سائٹ رکھ دیا جائے گا۔ آپ ور ٹاکو لے کر پہلے ہی وہاں پہنچ جائیں، صفوں کو درست کر رکھیں۔ وہاں نماز جنازہ اداکریں اور پھران کو جیل کے قریب لاوار ثوں والے قبرستان میں سپر د خاک کر دیا جائے گا''۔

اس پرخان محمد اکبرخال صاحب نے ہرمکن یقین دلایا کہ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ عازی کی نخش کوان کے ورفا کے حوالے کر دیا جائے تا کہ وہ لاش کو وصیت کے مطابق لا ہور لے جا کیں الیکن ان کی ہرا یک آرز و تھکرا دی گئی۔ آخر میں خان صاحب نے کہا کہ اچھا شہید کوشہر کے قبرستان میں دفنا نے کی اجازت دی جائے لیکن اس بات کی بھی پروانہ کی گئی اور وفدنا کا م ونا مراد لوث آیا۔ اس سلسلے میں میا نوائی ،موئی خیل ،عیسیٰ خیل اور قرب و جوار کے باشندوں کی جرات بھی قابل داو ہے۔ جب انظامیہ نے میت کو ور فا کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور شہید کی لاش کو لاوار ثوں کے قبرستان میں لے جایا جارہا تھا تو مقامی باشندے اس وقت سخت اشتعال میں تھے۔ انہوں نے میاں طالع منداور لا ہور کے دیگر معززین سے کہا کہ اگر اجازت دی جائے تو ہم صرف پندرہ منٹ کے اندر لاش انظامیہ سے چھین و سے ہیں۔ کیم نومبر کوضح میاں طالع مند کا ایک تار

''شہیدمرحوم کی میت کوبطور امانت چھوڑ کر آرہا ہوں۔ انہیں بری طرح دفن کیا گیا ہے، نماز جنازہ کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ حکام کولاش چھن جانے کا اندیشہ تھا، اس لیے جلدی ہے آپ کو دفن کر کے گڑھا پر کر دیا گیا۔ مرحوم اور مٹی کے درمیان صرف ایک کمبل کا پر دہ ہے'

ای روز بعداز دو پہر غازی وشہید کے والد میانوالی سے لا ہورتشریف لائے۔مسلمانوں کے جم غفیر نے اسٹیشن پرآپ کا استقبال کیا اور بڑے جوش وخروش سے''غازی علم الدین شہید زندہ باڈ' کے نعرے لگائے۔ سے نومبر کومسلمانان لا ہور کا ایک جلوس شہید کے مکان پر پہنچا۔ آپ کے بعائی، والد، چچا اور بدید مبارک باد پیش کیا۔ اس موقع پرعلم الدین شہید کی والدہ نے فرمایا:

"اگر میرے سات لڑ کے ہوتے اور وہ ای طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہوجاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔" جلوس شہید کے لواحقین کوخراج شحسین پیش کرنے کے بعد بیرون باغ دبلی دروازہ میں پہنچا۔ جو شیلے حاضرین نے شہید کی تصویریں اٹھار کھی تھیں۔ باغ میں وہ جلوس عظیم الشان جلے کی صورت میں مرتب ہو گیا۔ منشی غلام مصطفیٰ حیرت مدیر ' فردوس' صدر جلسے قرار پائے۔ انہوں نے افتتاحی تقریر میں کہا:

''میں نے اپنے خدا سے عہد کیا ہے کہ یا تو اپنے بھائی غازی و شہید کی لاش کولا ہورلا وُں گایا پنی قبر بھی وہیں بنواوُں گا جہاں اس شہید کی فعش دفن کی گئے ہے۔''

پھر بشیراحمد رفیقی کے ساتھ وہ تمام رضا کار کھڑے ہوگئے جنہوں نے حلف اٹھار کھے تھے کہ ہم ہم لاش لائیں گے۔ قابل ذکر بات ہیہ کہ کھڑے ہونے والوں میں حکیم احمد حسن، ملک لال دین قیصراور مولا ناظفر علی خان بھی شامل تھے۔ رضا کاروں نے ایک زبان ہوکر بآواز بلنداس شعر کوبار بار پڑھا:

عازی کی تغش لینے ہم گھر سے جا رہے ہیں ناموں مصطفاً پہ جانیں لڑا رہے ہیں

اس روز بعداز دو پہر سرمیاں محمد شفیع کی کوشی پرمسلم لیگ کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ غازی علم الدین شہید کے لاشہ کی واپسی پرغور وخوش کیا گیا۔ مولانا غلام محی الدین صاحب نے پر زور الفاظ میں اس امر کا اعلان کیا کہ علم الدین کی لاش کی عدم حوالگی پرمسلمانوں میں بڑا ہجان پایا جاتا ہے۔ ہمیں اس کی یقین دہانی کرانے کو تیار ہوں کہ کی قتم ہے۔ ہمیں ان کی پوری نمائندگی کرنا جا ہے۔ میں اس کی یقین دہانی کرانے کو تیار ہوں کہ کی قتم کے فساد کا خطرہ نہیں۔

اس کے بعد حصول نعش کی خاطر مزید صلاح ومشورے کے لیے مسلم معززین کا میاں عبدالعزیز بیرسٹر کے مکان پراجتماع ہوا، جس میں سید حبیب شاہ، سلطان احمد، حسن دین وکیل اور ملک لال دین قیصر وغیر ہم شامل تھے۔ وہاں پرقر ار داد پیش ہوئی کہ گورنز کے پاس ایک وفد بھیجا جائے جوگفت وشنید کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم کروائے۔

بنابریں شیخ حسن دین ایڈوو کیٹ اور میاں عبدالعزیز صاحب کی تحریک سے اکابرین لا ہور کا ایک جلسہ برکت علی محمد ن ہال (برکت علی اسلامیہ ہال) میں بلایا گیا، جس میں مسلم اخباروں کے ایڈیٹر، اسلامی انجمنوں کی مجلس عاملہ کے ارکان، بعض میونیل کمشنر اور دیگر بااثر معززین بھی

موجود تھے۔علامہ اقبال صدر جلسة قرار پائے۔

گورنرسر جیفری ڈی مونٹ مورنی متوقع خطرات کے پیش نظر کہیں عائب ہوگیا تھا۔ ہزار کوشش کے باوجوداس کے بارے میں کوئی علم نہ ہوسکا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے جلسے کی قرار داد کے مطابق علامہ اقبال نے مسٹرسٹو، وزیر مالیات سے ٹیلی فون پر وقت مقرر کر کے ان سے ملاقات کی ۔ اس موقع پر چیف سیرٹری مسٹر ایمرس بھی موجود رہا۔ یہ ملاقات تقریباً ایک گھنٹہ جاری رہی، جس میں ڈاکٹر اقبال نے مسلمانان پنجاب کے جذبات واحساسات کا نقشہ کھینچا اور قیام امن کی ذمہ داری خودا ٹھائی لیکن حکومت پنجاب بھند تھی کہ شہید کی میت کومیا نوالی جیل میں دفن کیا جاچکا ہے اوراب اس میں کسی ردوبدل کی گنجائش نہیں۔

اسبارے میں میاں محر شفیج (م ش) اپنی یا دواشتوں پر مشتمل روداد' پررم کسان ہو' میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جس کے مطابق گازی علم الدین شہید کی میانوالی سے نعش لانے کا سہرا بھی محمر شفیج کے سر ہے۔ ہوا یوں کہ لا ہور کے مخلے نو جوانوں نے سرکو بی کرتے ہوئے میاں محمر شفیج کا جنازہ نکالا اور جب بیہ ماتم کرتے ہوئے نو جوانوں نے دھاڑ دھاڑ کرکہا کہ ہم شفیج گزرے تو سر شفیع نے پوچھ بھوایا کہ بیکیا ماجرا ہے؟ اس پرنو جوانوں نے دھاڑ دھاڑ کرکہا کہ ہم شفیع کا موت کا کا ماتم کررہے ہیں۔ پوچھاکس شفیع کا؟ مجمع نے بیک آواز جواب دیا کہ سرمیاں محمد شفیع کی موت کا ماتم کررہے ہیں۔ اس پرمیاں صاحب نے فر مایا ''وہ کیوں؟'' ماتم گساروں نے کہا کہ اگر میاں شفیع زندہ ہوتے تو علم الدین شہید کی نحش لا ہور کے سلمانوں کو کیوں نہ ملتی! میاں صاحب ساری رمز سمجھ گئے اور انہوں نے فوری طور پر گورنر پنجاب سے ملاقات کی اور انہیں امن عامہ کی صانت دی کہ دی تارہ نہیں ہونے دیں گے۔

حصول نعش کی خاطر مسلمانوں کی طرف سے جلے جلوسوں کا ایک سلسلہ قائم ہو چکا تھا۔ ۵۔نومبر کوایک زبر دست جلوس امیر بخش پہلوان کی قیادت میں نکلا۔طلبائے کالج اور رضا کاروں نے اپنے اپنے بستر کندھوں پر اٹھار کھے تھے۔ جب جلوس بھائی دروازہ پہنچا تو ایک عظیم الثان جلسہ شروع ہوا۔ یہاں مولا ناظفر علی خان نے ایک زور دار تقریر کی ۔ آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد فرمانا:

"اسلام کے سپاہواور لاہور کے مسلمانو! ہم نے دیکھ لیا ہے کہ رسول اکرم کی غیرت پرمر مٹنے کا نتیجہ کیا ہے۔ نتیجہ بیہ ہے کہ مردہ قوم زندہ

ہوجائے۔آج ہماری قوم از سرتا پاعزت وحمیت کانمونہ ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں تھم سکتی۔ رضا کاروں کو دیکھو کہ ہرایک نوجوان صبر وحوصلہ کی بولتی چالتی تصویر ہے۔ ان کے جسموں پر لاٹھیاں پڑیں، انہیں ریزہ ریزہ کر دیا جائے ، مگرا پی جگہ سے ایک اپنج بھی نہیں ہٹیں گے۔''

غلام مصطف حرت ك بعائى الطاف حسين في كها:

''اگر عورتوں کا کوئی دستہ سول نافر مانی کے لیے تیار ہوتو میری والدہ سب سے پہلے اپنی خد مات پیش کرنے کو تیار ہے۔''

ای روز ایک لڑکا محرحسین نامی پیش کیا گیا، جس کی عمر بمشکل پندرہ سولہ سال تھی۔وہ چند معززا شخاص کی سفارتی چھٹیاں بھی ساتھ لایا تھا کہ اسے سول نافر مانی کرنے والے پہلے جتھے میں شامل کیا جائے۔وہ گھرسے میانوالی کا کرایہ دوروپے اور اپنا بستر بھی ہمراہ لایا۔باپ نے اسے بہت روکا اور ز دوکوب بھی کیا مگر اس کا جذبہ 'جہا دسر دنہ پڑا اوروہ بھاگ کریہاں پہنچ گیا۔

احتجاجی سلسلے میں سریانوالہ بازار کے ڈاکٹر نثار علی حرت نے بھی ''علم الدین ڈیفینس کمیٹی'' سے درخواست گزاری کہ جمھے رضا کار بھرتی کیا جائے۔ گرضعیف العمری کے سبب انہیں مایوی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب احتجاج کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے مطالب میں روز بروز شدت آرہی تھی۔ بڑی بڑی شاہرا ہوں اور ہرکو بے کے درود یوار پر جلی حروف میں کھا ہوانظر آتا: ''غازی علم الدین شہید کی میت ملت اسلامیہ کے حوالے کرو' اور''ہم شہید کی نعش کے کرر ہیں گے۔''

اس حادثے سے پورے پنجاب میں بلکہ برصغیر کی فضائے بسیط پرغم و غصے کی فضا چھائی ہوئی تھی۔۵۔نومبر کوایک عظیم الشان احتجاجی جلسہ منعقد ہوا، جس کا تذکرہ او پربیان کیا جاچکا ہے۔ اس کے اختقام پرمسلمان معززین کا ایک وفد ساڑھے چار بجے گورنمنٹ ہاؤس میں گورز پنجاب سرجفری ڈی مونٹ مورنی سے ملا۔ ارکان وفد میں سترہ میونسل کمشنر، ڈاکٹر اقبال، میاں محمد شفیع کے علاوہ دیگر حضرات بھی شامل تھے۔ گورز کی ہدایت پر ایک اور وفد لا۔ نومبر کواڑھائی بجے کے قریب دوبارہ گورز پنجاب سے ملا۔ اس روز ذکورہ ارکان کے علاوہ مولا نا ظفر علی خان، سرفضل حسین، خلیفہ شجاع الدین اور سیر حبیب شاہ وفید میں بالخصوص شامل تھے۔ گورز نے سب سے پہلے حسین، خلیفہ شجاع الدین اور سیر حبیب شاہ وفید میں بالخصوص شامل تھے۔ گورز نے سب سے پہلے

يرسوال كيا:

''اگر نعش کے آنے پر لا ہور میں فساد ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟''

اس بردُ اكثرا قبال حجث بول الطح:

" پورانیکسی لنسی! اگرکوئی الیی بات ہوگئی تو میری گردن اڑادینا۔"

اس کے بعد آپ کے چہرے سے جلال برنے لگا۔تھوڑی دیر بعد آپ کی آنکھیں پرنم ہوگئیں۔اور فرمایا: ''ہم عاشقِ رسول کی محبت میں اپنے مطالحبے سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہو سکتے۔''

جوش وجذبات كى يدكيفيت د كيه كر كورز كوكهنا پردا:

"اچھا آپ کونعش مل جائے گی۔ گراس کے لیے چندشرائط ہیں:
(۱) جنازہ شہر کے اندر سے نہ گزرے (۲) مسلمان اپنے جذبات و
احساس کوقید ضبط ہیں رکھیں (۳) امن کے لیے اخبارات ہجان انگیز
ادار بے اور اشتعال انگیز خبروں کی اشاعت بند کر دیں (۴) مسلمان
جلوس نکا لئے اور احتجاجی جلے منعقد کرنا چھوڑ دیں۔"

ے۔نومبری شام گورز نے میت کی واپسی کی با قاعدہ اجازت دے دی اور ۸۔نومبر کو ایمرس چیف سیکرٹری حکومت نے درج ذیل سرکاری اعلان شائع کرایا:۔

"میاں علم الدین کو لا ہور میں دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کا جو وفر مکومت پنجاب کی خدمت میں پیش ہوا، اس کے متعلق حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ عوام کی اطلاع کے لیے شائع کیا جاتا ہے۔ ابتدا ہے ہی حکومت پنجاب کی بیخواہش رہی ہے کہ فرقہ وارانہ امن کی بحالی کے لیے جملہ ذرائع واختیارات کو ہروئے کارلا کر نہ ہی منافرت کو ہوانہ دینے کے لیے انظامات کئے جا کیں۔"

0

جس قوم کی آنکھ میں بجلیاں پوشیدہ ہوں،اس کے اشارہ ابروسے تاریخ مرتب ہوتی ہے اور دقت کا دھارا ہمہ دفت اس کے حضور دست بستہ حاضر رہا کرتا ہے۔جن کے دامن میں چنگاریاں پنہاں ہوتی ہیں،شاہی تخت کی تغییر وتخ یب ان کے ایما پر ہوتی ہے۔ غازی علم الدین شہیدی نعش کے حصول میں بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ مختلف جگہوں پر گرفتاریاں ہوتی رہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے شہادت کے روز چند غیور مسلمان میا نوالی سے گرفتار ہوئے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب شہید مرحوم کی میت جیل سے باہر لائی گئی تو مسلمانوں نے چہرہ مبارک و کھنے کے لیے چار پائی گئر دھیرا ڈال لیا، مگر پولیس نے پرامن ہجوم کو منتشر کر دیا اور جنازے کو لا وارثوں کے قبرستان کی طرف لے کر چل پڑے۔ اس وقت مسلمان زور شور کے ساتھ حکام سے مطالبہ کرنے گئے کہ میت ہمارے حوالے کرو۔ اس پر پولیس نے پھر برسانا شروع کر دیتے اور ان کو لا ٹھیاں بھی ماریں۔ اس موقع پر چند سرفروش مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی جس سے ایک آئگریز افسر کے دانت ٹوٹ گئے اور وہ شدید زخی ہوا۔

روزنامہ''انقلاب' کے مطابق اسلط میں پندرہ افرادگرفتار ہوئے تھے، جب کہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی اور صرف درج ذیل غازیوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں۔غازی فتح شیر نیاریہ، غازی نور محد نائی، غازی ابراہیم غریب، غازی مستری غلام رسول، غازی اللہ جوایا درزی،غازی دوست محد خال،غازی ملک دوست محد خال،غازی ملک دوست محد خال محد بائی مل گئھی )۔

میانوالی کے کلیم اللہ ملک صاحب اور خان محمد اصغر خان سے روایت ہے کہ گرفتار ہونے والوں میں سے دوایک بری ہوگئے۔ بقیہ کو چھ ماہ، ایک سال اور بعض کوڈیڑھ سال قید کی سزائیں سائی گئیں۔ اس واقعہ کا ایک قابل ذکر پہلویہ ہے کہ عدالت میں غازی ابراہیم خریب نے اپنا بیان پنجا بی اشعار میں قلم بند کرایا تھا۔ جس کا ایک ایک شعر دلوں میں ایمان کی حرارت پیدا کردیتا ہے۔ لا ہور میں حصول میت کی تح یک کے دوران وزیر مالیات نے مسلمانوں کے ایک وفد سے جب سر دم ہری کا مظاہرہ کیا تو اس نو ہم کی تح یک کے دوران وزیر مالیات نے مسلمانوں کے ایک وفد سے بہلوان اور مولا نا ظفر علی خان کی شعلہ بیانیوں سے ایوان حکومت میں زلز لے بیا ہوگئے۔ اس روز پہلوان اور مول نا ظفر علی خان کی شعلہ بیانیوں سے ایوان حکومت میں زلز لے بیا ہوگئے۔ اس روز سٹر ہ آ دمیوں پر شتمل پہلا دستہ میا نوالی روانہ ہوا۔ ان رضا کاروں نے حلف اٹھار کھا تھا کہ ہم لاش لے گرر ہیں گے۔ بھورت دیگر اپنی قبر بھی و ہیں بنوا کیں گے جہاں شہید علم الدین آ رام فر مار ہے ہیں۔ حصول نعش کے لیے گورز کی کوٹھی پر دھاوے کا پر وگرام بھی بن چکا تھا۔

۲ نومبر کو پہلے جھے میں شامل مجاہدین نے اعلان کر دیا تھا کہ فلاں فلاں گورز کی کوٹھی پر مور چہ بندی کریں گے۔اس سلسلے میں شمیری بازار کے تاجروں نے سول نافر مانی کرنے والے

وفود کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ مگرخوش قسمتی سے حکومت نے دوراندکیثی کا ثبوت دیاجس سے گورنمنٹ کے ساتھ تصفیہ ہوگیا اور بعدازاں یہ پروگرام معرض التوامیں پڑگیا۔ غازی علم الدین کا مقدمہ کسی فردِ واحد سے منسلک نہ تھا بلکہ پوری قوم شمع رسالت کے یروانے کو بچانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کرتی رہی۔ جب اس جانباز عاشق نے جام شہادت نوش فر مایا تو حصول نعش کی خاطر سینکار وں سر فروش کفن بدوش میدان عمل میں آگئے ۔ان میں کالجوں کے مسلمان طالب علم سرفهرست تتھ\_مولا ناظفرعلی خال نے ابتدامیں حصول میت کی مخالفت کی تھی ،مگر جلد ہی وہ رضا کاروں کی ٹولی میں آ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب ہے آ گے نکل گئے۔اس مقصد کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی میں میوزک ڈائز مکٹرخورشید انور اور رشید عطرے بھی پیش پیش ستھ۔ نغش کومیانوالی سے لاہور لانے کی خاطر ایک وفد تشکیل دیا گیا۔مسلمانوں کی طرف سے سیدمراتب علی حنی اور مرزامهدی حسین مجسٹریٹ مقرر ہوئے ، جبکہ حکومت کی طرف سے پولیس انسپکٹر مرزاغلام حسین نگران تھے۔نتیوں حضرات کی موجود گی میں راجہ زمان مہدی خان کے سامنے ١٣ ـ نومبر كونعش قبر سے نكالى گئى \_اس سلسلے ميں تمام آ داب محوظ خاطر رکھے گئے \_كسى اور كھر بے كا مطلقاً استعال نه ہوا بلکه علامه محمد اقبال کی مدایت کے مطابق میا نوالی کے مستری نور دین اوراس کے دونتین ساتھیوں نے گڑھے کی معطرخاک خود ہاتھوں سے ہٹائی۔

وہ منظرایمان افزاتھا اور عجیب بھی۔میت بالکل سیح سلامت تھی۔ تیرہ دن گزرجانے کے باوجود اس میں تعفن یا بو بیدا نہ ہوئی۔ ارکان وفد کا بیان ہے کہ شہید کا چرہ جلال و جمال کا امتزاج اور نور و تلہت کی آ ماجگاہ تھا۔ ان کے ہونٹوں پر تبسم کی ایک واضح کیر نظر آتی تھی۔اس گڑھے سے ایسی محور کن خوشبواٹھی کہ احساس ہوتا تھا جیسے بہشت نعیم کے در سیح واہیں، یا کوئی کا فور و گلاب چھڑ کتار ہا ہے۔ لاش کے لیے جست کا بنا ہوا ایک صندوق موجود تھا جو اسلامیہ کا فی روگا ہے تیار ہوا۔ کا لیے کے سابق پر نیسل ڈاکٹر محمد دین تا ثیر کی گرانی میں'' نیشل کا لیے آف آرٹس' سے تیار ہوا۔ اس میں روئی بچھا کر تیکے لگا دیئے گئے اور کا فور چھڑک دیا گیا۔

لغش سید مراتب علی هنی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ہزار احترام کے ساتھ تابوت میں رکھی ۔ وہ شوخی نظارہ بھلا الفاظ کے آئینے میں کیسے انز سکتی ہے، جہاں رنگ و بوکا ذرہ ذرہ سرتا پاچشم بن گیا۔ آفتاب کی پیاسی شعاعیں بوسے ثبت کرتی تھیں ۔ چشم فلک کو یک لمحد محرومی بھی نا گوار خاطر مخت سے نکل آئیں۔ فرشتوں نے شہید ناز کے نورانی چرے

سے نقاب اٹھایا۔ کا ئنات کی رعنائیاں خو د فراموثی کے عالم میں جھوم اٹھیں اور گڑھا بھی اس فدا کار کی جدائی کے غم میں ماتم کناں تھا۔

نورونگہت کا ایک سیل روال لهم به له چارسو پھیلتا جارہا تھا۔ بوڑ سے سرتا پاشوق تھے، معصوم کیل اٹھے، مستورات میں سرگوشیاں ہوئیں اور جوان تصویر چیرت بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہراکھا ہوگیا۔ آج اُن کا مہمان الوداع ہورہا تھا، مہمان جس کی آمد پرانہوں نے دل کا فرش بچھا یا تھا۔ آگھوں میں جذب اور دل میں برداشت کی سکت نہ رہی۔ دل کے آئینے اس جا نگداز منظر سے دھندلا گئے۔ شوق وغم کی جانے وہ کیا کیفیت تھی ، ان کا جی چاہتا تھا کہ اپنے مہمان کو جانے نہ دیں۔ لیکن اس کے باوجودوہ روگ نہ سکے۔

راہ حق کا شیدائی ایک صندوق میں محوخواب تھا جوموٹر میں رکھ کرمیانوالی رملوے اسٹیشن پر پہنچایا گیا، جہاں پہلے ہی ایک خاص گاڑی اسے لا ہور لانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔میانوالی میں جب صندوق موٹر میں رکھا جانے لگا تو سب سے پہلے غلام محمدعرف گاما نائی نے کندھا دھا۔ اسپیش ٹرین ساڑھے چار بجے میانوالی رملوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ کتاب ضبط کا ایک ایک ورق بھر گیا۔ول کے بحرنا پیدا کنار میں مدوجزر کی کیفیت پیدا ہوئی۔ گوہر ہائے اشک آئینہ بینائی کے ساحل پر آگئے۔فضا چیوں سے معمور تھی۔

بہرصورت ۱۳ نوم کو پانچ نے کہ کر پنیت منٹ پرگاڑی راستے میں کی اسٹیٹن پر گھرے بغیر لا ہور پینچی اور چھاؤنی کے اسٹیٹن سے دور نہر کے بل پر گھڑی اور چھاؤنی کے دلاریاں پہلے سے موجود تھیں۔اس مقام پر نغش کو سٹٹرل جیل کے حکام نے سنجال لیا، جنہوں نے پونے سات بج پونچھ ہاؤس کے سامنے وہ صندوق مسلمان معززین کے حوالے کر دیا۔ سر محد شفیع ، علامہ اقبال اور چندمیو پل کمشنروں نے وصولی کی رسید پر اپنے دستخط شبت کردیئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر خواجہ دل محمد اور خواجہ گلز ار محمد بھی موجود تھے۔ وہاں سے میت سات بجے کے قریب خواجہ دل محمد ان (جنازگاہ) میں لائی گئی۔اس سے پہلے ۱۳ انوم کو منادی کے ذریعے پورے شہر میں اعلان کر ایا جا چکا تھا کہ شہید علم الدین کی نعش ۱۳ نوم کو ساڑھے آٹھ بجے جنج چاند ماری گراؤنڈ میں مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی۔اس لیے خلیفہ شجاع الدین ، میاں مبارک وین ، گراؤنڈ میں مسلمانوں کے حوالے کی جائے گی۔اس لیے خلیفہ شجاع الدین ، میاں مبارک وین ، شخ جان محمد مہر خدا بخش ، چو ہوری اللہ دین اللہ دین اور کر فرز واٹر وائر انس انجینئر نے وہاں جاکر پانی کا انتظام کیا اور نماز جنازہ کے لیے صفین کھڑی کرنے کی جگہ پر لکسریں لگا دیں۔

## ملی دولها کی پرشکوه بارات

میانوالی سے لاہور کاسفر برای شان وشوکت سے طے ہوا۔ ہر اسٹیشن پر ہزاروں مسلمان صرف گاڑی کی زیارت کے لیے دور دور سے آئے ہوئے تھے۔عوام نے اپنے شہید پر جگہ جگہ عقیدت کے پھول نچھاور کئے اور دعا میں مانگیں۔شہید ناز کا استقبال کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے کی خاطر لاکھوں مسلمان بلاامتیاز عقیدہ وفرقہ موجود تھے۔ جنازے میں پورے برصغیرسے ہرطبقہ اور پیٹے کے لوگ شریک ہوئے۔ لاہور کے دیہاتی باشندوں کے علاوہ امرتسر، گورداسپور، پشاور، عسیٰ خیل،موئ خیل،لدھیانہ،انبالہ،میانوالی، گوجرانوالہ، گجرات، راولپنڈی اور دیگر علاقوں کے مسلمان کشر تعداد میں شامل ہوئے۔

اس روزمسلمانوں کا ضبط ونظم بھی جمرت انگیزتھا۔ جنازہ گاہ میں جوں جوں جوم بڑھتا جارہا تھا، لوگ خود بخو دقطاروں میں بیٹھ جاتے ۔ شہید کے جنازے میں خصوصاً لا ہوراورعمو ما برصغیریا ک و ہند کے مسلم معززین اور اخبارات کے ایڈیٹر موجود تھے۔ مقامی دفاتر کے مسلمان ملاز میں اور کارخانوں کے مزدور، بغیرچھٹی لیے چلے آئے تھے۔

اس زمانے میں پرانی انارکلی اور چوبر جی کے درمیان آبادی ندھی بلکہ اس جگہ میدان اور کھیت تھے۔ کسانوں نے پانی کی قلت کے پیش نظر رہٹ چلار کھے تھے۔ ماشکی بڑی تندہی سے وضو کرانے میں مصروف تھے۔ برطانوی فوج کے دیتے اہم چورا ہوں اور راستوں پرچوکس و تیار کھڑے تھے۔ حفظ امن کی خاطر لوہاری دروازہ سے مٹھا بازار تک، چوک رنگ مکل، چوک متی، کھڑے تھے۔ حفظ امن کی خاطر لوہاری دروازہ سے مٹھا بازار تک، چوک رنگ مگل، چوک متی، کشمیری بازار، پاپڑ منڈی، پرانی کوتوالی اور بڑی کوتوالی تک ذمہ داراف متعین تھے۔

وہ نہایت ایمان پرور نظارہ تھا۔ جن خوش نصیبوں نے خواجہ کا نتات کے شیدائی کی بارگاہ میں آخری عقیدت و نیاز مندی کے پھول پیش کے ہیں اور جن ارادت کیش نگاہوں نے فدا کار رسالت کی رعنا ئیوں کے بوسے لیے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ الفاظ کا کوئی و خیرہ، اوب کا ہرخزانہ، قوت بیاں کی وسعت اور استعداد اظہار تھائق کی تمام پہنا ئیاں اس کا نقشہ نہیں اتار سکتیں۔ آخری وقت تک آمد کا تا نتا بندھا رہا۔ ہزاروں خواتین جنازے میں شامل ہوئیں اور سینکاروں زیارت کے لیے ابھی چلی آرہی تھیں۔

میت کے لیے چار پائی ڈاکٹر محد دین تا ثیر نے از راہ عقیدت پیش کی تھی اور تا ہوت نیشنل کالج آف آرٹس میں سرکاری طور پر تیار ہوا۔ جنازے کی کیفیت دیدنی تھی۔ تا ہوت پر ایک سیاہ چادرتھی،جس کے بالائی حصول پرسادہ نمونے کندہ تصاور حاشیوں پر بیشعر کڑھا ہوا تھا: شنیم کہ ذر روز امید و بیم بدال را بہ نیکال بہ بخشد کریم (سناہے کہ قیامت کے دن جب نفسانفسی کا عالم ہوگا تو خدائے کریم برے لوگوں کو بھی محض نیک خصلت افراد کی وجہ سے بخش دے گا)۔

0

شخ عبدالرحمٰن سیالکوٹی ، ان ایام میں میانوالی پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا ایک مضمون روز نامہ نوائے وقت راولپنڈی میں ۲۳۔ اگست ۱۹۷۱ء کوشائع ہوا''جنازہ کی روداد۔ غازی علم الدین شہید۔''زندگی کیا ہے محمد پی فیدا ہوجانا۔ وہ آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں۔

"انظام کے سلسلہ میں، میں اور چو ہدری عنایت محدسب انسپکٹر سکنہ موضع ترکھا گجرات بکارخاص انظام کے سلسلہ میں، میں اور چو ہدری عنایت محدسب انسپکٹر سکنہ موضع ترکھا گجرات بکارخاص ڈیوٹی پرموجود تھے۔ ۳۰ اکو برکوصد این حکیم صاحب سپر نشنڈ نٹ پولیس، ایک انسپکٹر، ایک سب انسپکٹر، ایک سب انسپکٹر، چار ہیڈ کانسٹیلا ن اور پچاس سپاہوں کی لاٹھیوں سے مسلح گارو، دو ہیڈ کانسٹیلا ن، سوار پولیس کی گارد، ایک ہیڈ کانسٹیل اور آٹھ کانسٹیلا ن کی رائفل ۳۰۳ سے مسلح گارد تیار کر کے ان کو ہر وقت تیار رہے کا تھم دیا گیا۔

ہم دونوں کو تھم ملا کہ ہم متذکرہ گارد میں ۳۰۔ اکتوبرسات بجے سے تک جیل میانوالی پہنچے جادیں لیے سے میں ملاکہ ہم متذکرہ گارد میں ۳۰۔ اکتوبرسات بجے سے تک جیل میانوالی پہنچے جادیں لیے اندر چلے گئے۔ پچھ دیر بعد باہر آئے اور کہا: غازی کو پھانی دیے دی گئی ہے۔ ان کی آمد کے فوراً بعد ملاز مان جیل شہید کا جناز ہ چار پائی پر باہر لائے ، جو صاحب محدول نے جیل کی مشرق دیوار کے شالی کو نہ میں رکھا دی اور ۲۵ کا نظیم بل چار پائی جنازہ کے جنوبی طرف اور ۲۰ شالی طرف کھڑے کر دیے جو لاٹھیوں سے مسلح تھے۔ سب کو تھم دیا کہ وہ مشرق کی طرف مندر کھیں۔

احاطہ جیل کی ساڑھے بیں فٹ او نجی پختہ دیوار جو چار پائی جنازہ سے تقریباً ۳۰ فٹ کے فاصلہ پرمشر قی طرف تھے۔ سپر ننٹنڈنٹ فاصلہ پرمشر قی طرف توام سینٹروں کی تعداد میں جمع ہو چکے تھے۔ سپر ننٹنڈنٹ پولیس نے اعلان کرایا کہ جونماز جنازہ پڑھنا چاہے آجائے عوام دیوار پھاند کراندر آ گئے اور نماز جنازہ کے لیے پہلی صف بن رہی تھی کہ عوام نے لاش اٹھانے کے لیے حملہ کردیا۔ گارد پولیس کے جنازہ کے لیے پہلی صف بن رہی تھی کہ عوام نے لاش اٹھانے کے لیے حملہ کردیا۔ گارد پولیس کے

ازاں بعد سپر نٹنڈنٹ پولیس نے تھم دیا کہ لاش قبرستان جیل پر جوجیل مشرقی دیوار کے جانب جنوب ہے، پہنچائی جاوے جو بحفاظت را کفل سے مسلح گارد پہنچائی گئی۔ مشرقی طرف سے عوام نے اینٹیں روڑ برسانے شروع کردیے۔ سوار پولیس کو تھم ملا کہ عوام کو دور بھگا دیا جائے۔ قبرستان جیل پرشخ مریدا کبر، سپر نٹنڈنٹ خیل چند ملاز مان جیل کے ہمراہ موجود تھے۔ قبر تیارتھی۔ سرداراحد نواز خان مجسٹریٹ آن ڈیوٹی بھی لاش کے ساتھ پہنچ کیا تھے۔ سپر نٹنڈنٹ نے حاضرین کوشامل کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ اس میں راقم بھی شامل تھا۔

گورز پنجاب نے بذر بعی شاہ اور ایک مجسٹریٹ مہدی حسین ۲۰ نومبر ۱۹۲۹ء کو واپس میا نوالی ممدوح ، سرسید مراتب علی شاہ اور ایک مجسٹریٹ مہدی حسین ۲۰ نومبر ۱۹۲۹ء کو واپس میا نوالی آئے۔ ڈپٹی کمشز نے مجھے اندر بلا کرفر مایا: گورز صاحب نے لاشتہ شہید مسلمانوں کو واپس دیے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ کل نو بجے دن لاش قبر سے نکالی جاوے گی۔ گورز صاحب کے حکم پر کہ لاش قبر سے بذر بعید ملاز مان پولیس نکلوائی جائے ، میں اپنی ذمہ داری کو ایک ہیڈ کانشیبل اور چھ کانسٹیلان متذکرہ ڈپوٹی کے لیے منتخب کروں جو لاش کی بو وغیرہ سے نہ گھبرائیں اور ان کو بمعہ بیلچ و کسی ہمراہ لے کرکل قبرستان پہنچ جاؤں تھیل حکم کی گئے۔ نو بجے یور پین سول سرجن بھی آگئے جو لاش کی بوضائع کرنے کے لیے ایک چھوٹے صندوق میں دوائیاں بھی لائے تھے۔

جب سب مٹی نکالی گئی اور آسامی قبر پر سے کئی دن بعد کمبل اٹھایا گیا، لاش ننگی ہوئی تو اس وقت مولا کریم کی قدرت کا نظارہ قابل دیدتھا۔ نہ تو کسی تئم کی بوتھی بلکہ لاش کے جملہ اعضاء بالکل اس حالت میں تھے جس حالت میں ذفن کی گئتھی۔

نمازشام کے وقت صندوق ریلوے اشیشن میانوالی کے مشرقی طرف پہنچایا گیا۔ ریلوے پولیس سار جنٹ اور ۴ ما تخان اورٹریفک انسپکٹر گاڑی کے ہمراہ تھے۔ صندوق ٹرین میں رکھا کر سپر نٹنڈنٹ نے دونوں طرف تالے لگائے اور چابیاں ملک محمد خاں انسپکٹر پولیس میانوالی کوجومعہ ایک ہیڈ کانشیبل اور چھ کانشیبلان بطور گارڈ ساتھ جانے کے لیے تعینات ہوئے تھے، کے حوالے کیں

دوسرے روز گاڑی لا ہور ریلوے اسٹیشن پر کہیں تھہرے بغیر چھاؤنی میں ایک ریلوے پھائک پر جاکرری ۔ وہاں ایک ٹریفک انسیکٹر پولیس ، ایک ہیڈ کانشیبل اور آٹھ کانسٹیلا ن ایک گار و پولیس کی گاڑیاں منتظر کھڑی تھیں ۔ صندوق لاش ٹرین سے زکال کر پولیس کی گاڑیوں میں سوار ہوکر وہاں سے سیدھے سپر نٹنڈ نٹ پولیس کی گوٹھی پر پہنچے۔ پونچھ ہاؤس پہنچنے کے فوراً بعد سر جمد شفیع ، علامہ اقبال صاحبان اور ایک تیسر ہے صاحب جن کا نام مجھے یا دنہیں رہا، تشریف لائے ۔ انسیکٹر پولیش نے انسیکٹر پولیس میا نوالی کو کہا ان صاحبان سے رسید لی جاوے ۔ ڈاکٹر صاحب نے رسید گاسی ۔ باقی صاحبان نے دستخط کے ۔ رسید حاصل کر کے ہم بری الذمہ ہوگئے۔''

0

سیاست اخبار کے مدیرہ مالک مولانا سید حبیب شاہ مقبول رہنما اور حضور علی کے عاشق صادق تھے۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے آپ سے بوچھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے، جے شہید کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوگا؟ مولانا صاحب نے کہا: بیتو شہید کے والد میاں طالع مند کا شرف حاصل ہوگا؟ مولانا صاحب میاں طالع مند پاس ہی کھڑے تھے۔ مند کا حق مند پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا: اگر بیتی مجھے حاصل ہے تو میں اسے ڈاکٹر اقبال کو تفویض کرتا ہوں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب اور شاہ صاحب اور شاہ صاحب اور شاہ صاحب اور شاہ صاحب نے باہمی مشور سے سے من رسیدہ عالم وین مولانا سید دیدارعلی شاہ الوری گانتی ہوا۔ کا انتخاب کیا۔ گرمولانا موصوف ملت اسلامیہ کے جم غفیر میں اس قدر گھر بچے تھے کہ بروقت مقررہ جگہ پر نہ بینی پائے۔ اس لیے معجد وزیر خال کے خطیب قاری شمس الدین بخاری کا نام تجویز ہوا۔ اسے میں مولانا دیدارعلی شاہ بھی تشریف لے آئے۔ ان کواس قرعہ کا ماجرا سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا: دیورواخوں ہوا۔ "

اس ایثار سے اہل نظر تصویر جیرت بن گئے۔ اہل دل نے ہاتھوں کواپنے اپنے دل پر رکھ لیا۔ انہی کیفیات میں پہلا جنازہ پڑھانے گاشرف قاری مثس الدین صاحب کو حاصل ہوا۔ اس کے بعدد وسری نماز جنازہ سید دیدارعلی شاہ صاحب نے پڑھائی۔

جب جنازے کی نمازین ختم ہو گئیں تو حاضرین کی بے قرار نگاہیں تا بوت کا طواف کرنے لگیں۔ سرمحد شفیع وفور جذبات سے بے قابو تھے۔ وہ مسہری کے سامنے کھڑے ہوگئے۔اس وقت ان کے حلقہ مجتم سے موتی انچیل رہے تھے۔ آپ نے آ قائے نامدار کے حضور میں درود وسلام کے گلدستے پیش کئے۔

ا تنا بڑا ، عظیم الشان ، پر شوکت اور متعین و منظم اجتماع پنجاب کی آ تکھوں نے آئ تک نہیں درکھا۔ ایساروح پر ورمنظر کہ چشم فلک کو جنبش مڑگاں بھی بارتھا۔ ساڑھے دس بجے جنازہ اٹھایا گیا۔ ہزاروں لوگ کندھا دینے کے اشتیاق میں آگے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ بڑے بڑے زعمائے کرام کندھا دینے والوں کے قدموں میں گرگر کراٹھا وراٹھا اُٹھ کرگر رہے تھے۔ اسی شوق وجبتو میں مولانا طفر علی خال اور میاں مجھشفیع بھی زائرین کی زدمیں آگئے ، جنہیں بشکل وہاں سے نکالا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں برقعہ بوٹ خوا تین بھی جمع تھیں جوایک نظارہ کرنے کی خاطراد نچے ٹیلوں اور چھوں پر بیٹھی درود وسلام پڑھراری تھیں۔

راستے میں جگہ جگہ میت پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی۔ ہزاروں عقیدت مند جھولیوں،
ٹوکریوں اورٹو پیوں میں تروتازہ پھول بھرکرلارہے تھے۔ ہر شخص وفور جذبات کی تصویر بناہوا تھا۔
کئی من پھول اور عطروعرق کی سینکڑوں بونلیں آپ کے جسد منور پر چھڑکی گئیں۔ زائرین کامختاط
اندازہ چھلا کھ کیا جاتا ہے۔ بحوالہ روزنامہ انقلاب، جنازے کا جلوں ساڑھے پانچ میل سے زیادہ
رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔قصہ مختصر جلوں نے چوبر جی سے قبرستان تک صرف آ دھے میل کا فاصلہ ڈیڑھ
گھنٹے میں طے کیا۔ قبر مولا ناظفر علی خال نے خاص اپن نگرانی میں بنوائی۔ جب لحد میں اتر کر آپ
جسامت کا جائزہ لینے گئو ایک چیخ بلند ہوئی۔ مولانا کی چیخ اس فریادوار مان کا امتزاج تھی:

"كاش يمقام آج مجه نعيب موتا!"

اس کے بعد مولانا موصوف ٹاکام ارمانوں اور اپنی حسرتوں کا جنازہ اٹھائے لحد سے باہر آگئے۔ ہم آنکھ پرغم تھی۔ چثم فلک کو ذوق گریاں نے ستایا اور رم جھم ہونے گئی۔ اس سال میں مولانا سید دیدارعلی شاہ الوری اور سرعلامہ مجمد اقبال نے میت کو اپنے دست پائے، مبارک سے قبر میں اتارا جس کے بعد قلندر لا ہوری نے سرتایا نیازع ض کیا:۔

''غازی علم الدین شہید' تو خوش راہ! ہم نے تیری وصیت کو پورا کر دکھایا۔ نماز جنازہ میں ہر شخص نے کلمہ شہادت پڑھا اور دعائے مغفرت مانگی ہے۔ دربار سالت میں پہنچ کرآتا ومولاً کی بارگاہ میں میراسلام پیش کرنا، اچھا خدا حافظ۔''

يې علىحده پيرا كے طور پرشامل كرنا ہے۔

يجىمشهور ہے كه شهيدرسالت كى تدفين كے موقع پرعلامدا قبال ايك طرف كم سم كھڑے

تھے، کی نے بوچھا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ فرمایا: اسیں گلاں ای کردے رہ تے ترکھاناں دامنڈ ابازی لے گیا۔

لوگوں نے قبر کے اندراتنے پھول چھنے کہ تربت بھرگئی۔اس کے بعد پکی اینوں سے تعویذ بند کیا گیا۔ جب مٹی ڈالنے کی رسم ادا ہونے گئی تو فضا چینوں اور فریادوں سے معمورتھی۔ جب نعش قبر میں اتاری گئی تو گویا، اس وقت ہوائے بیڑب، خاک لحد کو سرکار مدینہ کا بیتھم سنا رہی تھی'' خبر دار! میرے شہید کا کفن بھی میلا نہ ہونے پائے۔''میت کی واپسی اور اس کے بخیر وخوبی وفن ہو جانے پرعلم الدین کمیٹی کے سربراہوں نے ایسوی ایٹ ٹریس کو حسب ذیل بیان دیا:

> ''جم مسلمانان لا ہور، حکومت پنجاب بالحضوص مونٹ مورنی گورنر کے ممنون ہیں کہ انہوں نے غور ویڈبر سے کام لیتے ہوئے غازی علم الدین شہید کی میت ہمارے حوالے کی اور ہم اپنی قوم کے غیور شنر ادے کو حسب وصیت وفن کرنے میں کامیاب ہوئے''

حضرت غازی علم الدین شہید کے جنازے کا اجتماع تاریخی اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے۔
غلامانِ مصطفیٰ کے جو جنازے بڑی دھوم دھام سے نکلے اور تاریخ نے جنہیں اپنے صفحات میں
محفوظ کیا، ان میں سب سے پہلا بڑا جنازہ ابو حنیفہ امام اعظم م کا ہوا۔ آپ کا جنازہ چھ مرتبہ بڑھایا
گیا۔ ایک روایت کے مطابق ہر دفعہ کم وہیش نوے ہزار انسان جنازے میں شریک تھے اور
چودھویں صدی میں ایک بہت بڑا جنازہ غازی علم الدین شہید کا ہے، جس میں میں قریباً چھ لاکھ
افراد شامل تھے۔

بگھرى يادىي

غازی علم الدین شہیدایک فردنہیں پوری قوم کا نام ہے۔ ناموں رسالت کی محافظ قوم! علم الدین نے جان پر کھیل کر اسلام کی عزت بچائی اور خود اسلام کی عزت بن گیا۔ اب اس کے ہزاروں پروانے ہیں۔ اس نے حرمت رسول کی خاطر زندگی کو قربان کیا۔ آج اس کی عزت کے لیے ہمتن سینہ پر ہیں۔ لیے پینکڑوں محافظ جانیں لڑانے کے لیے ہمتن سینہ پر ہیں۔

علم الدین ہم سب کا تھا۔ ہم سب اس کے ہیں۔ وہ عشق رسالت کی ایک لا فانی حقیقت ہیں، جس کی روشنی میں راہ حق کے مسافرا پے عملی حقائق کا تعین کرتے ہیں۔ غازی علم الدین شہید اس مقام مشمکن میں جراں ہنگ کردں کے اللہ میں مقال کی ساقت گرائی۔ قال میں ہم کا معاملہ ہے۔ دیکھنے والے آئکھیں بند کر کے دیکھ لیتے ہیں اور سننے والے غیر مرکی طور پرساعت کر سکتے ہیں۔

شع رسالت کے پروانے کی زندگی بھی ایک کھلی کتاب ہے، جس کا ورق ورق غیرت و حمیت کا درس دے رہا ہے۔ ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا، جس کی بڑے بڑے فازی آرز واور کفن بدوش مجاہد ہمیشہ جبتو کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آن واحد میں وقت کا تیر کمان سے ایسا نکلا کہ نامی گرامی سیاستدان ہاتھ ملتے رہ گئے۔ بڑے بڑے بڑے عالم دین مجہوت ہوگئے۔ لیل شب نے فائدی کے زیورا تارد یے اور راوح تی کے متلاثی، رشک کی شدت سے گھائل ہوگئے۔

شبگزارزاہرسالہاسال مالا کے منظ گھماتے ہیں، ٹریم نگرسے شناسائی نہیں ہویاتی۔عابد طویل مدت تک عبادت کرتے رہتے ہیں گرمعبود کی ذات کے عارف نہیں گھہرتے لیکن جب خدائے ذوالجلال کی مشیت کسی انسان کا شکار کرتی ہے تو وہ سلوک کی تمام منزلیں چٹم زون میں طے کرجاتا ہے اور اس کی نسبت سے ہرشے متبرک ویادگار بن جاتی ہے۔علم الدین کے مقدر کا ستارا چکا تو وہ عازی بن گئے اور پھر شہادت کا ارفع رتبہ عطا ہوا۔ اس لیے راہ حق کے مسافر کا قدم قدم یادگار ہے۔

غازی وشہیر یک سرکاری وصیت جوانہوں نے مورخہ ۱۹۲۹ء کو بوقت نو بج شج کی عازی وشہیر یک سرکاری وصیت جوانہوں نے مورخہ ۱۳۰۰ء کو بوقت نو بج شج لیعنی تختہ دار پر کھڑے ہونے سے بیس گھنٹے پہلے سپر نٹنڈ نٹ جیل کو مجسٹریٹ کی مگرانی میں کھوائی اور کمشنر لا ہور کے ذریعے میاں طالع مند کو پہنچائی گئی، تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس کے بغیر سے داستان نامکس رہے گی۔ چونکہ وصیت نامہ بعداز شہادت غازی علم الدین کے ورثا کوموصول ہوا، اس مناسبت سے یہاں درج کیا جاتا ہے۔وصیت میں آپ نے لکھوایا:

گزارش ہے میرے سب رشتے داروں کوتا کید کر دی جائے کہ میرے بھانی لل جائے سب رشتے داروں کوتا کید کر دی جائے کہ میرے بھانی لل جانے ہے بیان کے سب گناہ بخشے نہیں جائیں گے بلکہ ہر ایک کے اپنے اپنے عمل ہی اس کو دوز خ سے بچا سکتے ہیں۔ پس، ان کے لیے عمل نماز قائم رکھنا اور جملہ احکام شرق کی پابندی لازی ہے۔ بھائی عملہ محمد اہم پر کسی خہی وقت مصیبت ضرور بھائی غلام محمد اہم پر کسی خہی وقت مصیبت ضرور نازل ہوگی۔ اس واسطے تم ہر نماز کے بعد یا مزمل کا ورد کرنا۔ میری قبر کا

نازل ہوگ ۔ اس واسطے تم ہر نماز کے بعد یا مزمل کا ورد کرنا۔ میری قبر کا فرش دوفٹ اونچا اور ۳۰ فٹ مربع ہو۔ میری قبر کا کثیرہ جوسب تھڑ ہے کے اردگرد ہو ہے۔ افٹ اونچا ہو۔ تمام سنگ مرمر کا بنایا جائے۔ ایک جانب سے ۲۴ فٹ یا ۴۴ فٹ کی جگہ بچی رکھی جائے ،جس کے اردگرد جنگلہ ککڑی کا میرے والد ہزرگوار کے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوالگایا جائے۔ قبر اندرسے بچی رکھی جائے ۔ صندوق میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ۔ نیچ صرف ریت بچھائی جائے۔ جو آدمی میرے بعد میرے خاندان سے وفات یائے ،اس کی قبر میرے دائیں بنائیں۔

تھڑے کے جاروں کونوں پر گلاب کے بودے لگائے جائیں۔ باہر کی طرف دو کھڑ کیاں بنائی جائیں اور کنواں بھی تغییر کیا جائے اور وہاں يرمجد بنائي جائے۔اس كافرش ميرى قبر كےفرش سے كى حالت ميں كم نہ ہواور مجھے ملنے کے واسطے جو دخیفہ آپ کو بتایا گیاہے، وہ ہفتہ اور اتو ارکی درمیانی شب کو پڑھنا جا ہے۔ جب فن کر چکوتو دونفل نمازشکرانہ اورنفل مغفرت کے واسطے اداکر نامیری لاش کے ساتھ ذکر اللہ ہُوضرور ہو مگر سر سے پگڑی کوئی ندا تارے۔ جو میری قمیض عدالت میں بڑی ہے، وہ میرے مامول سراج دین کودی جائے اور میری شلوار میرے بھائی محمد دین کودی جائے اور یہاں میرے جار کیڑے ہیں، ان میں سے میری پرئی میرے تایا صاحب (مہر دین) کو دی جائے اور میض ململ کی چھوٹے تایا نوردین اور کرتی جینڈو برادر پھے کودی جائے اور سلیپرمیرے بھائی غلام محمد کو دیتے جائیں اور سب بھائیوں کو السلام علیم۔ میرا سارا حال اخبار میں ضرور نکلوایا جائے اور نماز کی سب مسلمانوں کوتلقین کی جائے۔ میں نے بیل اس واسطے کیا تھا کہ اس نے میرے آ فاعلیہ کی (نعوذ باللہ) ہے: تی کی تھی۔

اشعار

(۱) ہتھ یار دا نظر قرآن آیا تال پھر چمیاں اوب آداب کر کے شالا ہتھ سڑے، ملے سزا مینوں ہتھ لایا ہے بھیٹر نگاہ کر کے فتم ہے رب دی دوستا آگھدا وال قدیش سال میں دلربا کر کے

## علم الدين جناب نے زبروتی وتا رہے تے اپنی شفا کر کے

(۲) ون ہفتے وا میں قربان جاوال اللہ بخشی می ایہہ مراد مینول فتم رب دی بنده نه نال کوئی مدد دتی- سی الله ذوالجلال مینول تخر ماریا ی محم رب دے نال ایبو دل دے وچ مراد مینوں علم الدین میاں ڈرنا موت تھیں نئیں جھنڈ کے نبی دے نال پیارمینوں

میانوالی میں جوتہاری مدد ہوئی ہے اور جیل کے اندر ۳۵ قرآن شریف، ۲۱ ہزار درووشریف قیدیوں نے ختم کئے ہیں۔ان کاحوالداخبار میں دیاجائے'

میاں علم الدین غازی کا ایک رومال جوآپ سر پرایک خاص ادا سے سجایا کرتے تھے اور میانوالی جیل میں ان کے پاس تھا، تا حال ان کے گھر والوں کے پاس محفوظ ہے۔مٹی کا ایک پیالہ جس سے غازی صاحب جیل میں پانی بیااور پلایا کرتے تھے، وہ ان کی حقیقی محتر مدانور سعید صاحبہ کے گھر موجود ہے۔شہیدرسالت کی تربت پر پہلی جا دران کی ہمشیرہ معراج بیگم صاحبہ نے چڑھائی۔ بیچاوراویر سے سزاور نیج سے ساہ رنگ کی ہے۔اس پرایک نظم بھی کندہ تھی، جواس نیک خاتون نے اپنے ہاتھوں سے کاڑھی۔

پورے برصغیر میں اورخصوصاً پنجاب میں غازی علم الدین شہید کو جوشہرت ووام ملی ہےوہ كى اور كے حصے ميں نہيں آئى۔اگروہ تخة داركى زينت ند منة تو انہيں يد بلندرتبه برگز ندل سكتا تھا۔ شہادت کے دن سے آج تک وہ ہمارے دل کی دھر کنوں میں مکین ہیں۔ان کا نام سنتے ہی اہل دل مدہوش ہے ہوجاتے ہیں۔ غازی علم الدین کا نام شہروں کی نسبت، دیہات میں زیادہ سنا جاتا ہے۔وہ اپنے خاص انداز میں شہید کوخراج محسین پیش کرتے ہیں۔ دیہات کا بحد بح شہید کے نام سے مانوں ہے۔نوری کموکا اور دیگرسینکڑوں دیہاتی شعراکے نام دیہا تیوں کے دل پرآج بھی نقش ہیں۔ گوڈھو کے کی صنف تاریخی حقائق ہے کمل تفاوق نہیں رکھتی مگر عقیدے میں ڈوبی ہوئی اس آ داز کا انداز ایبا پیارا ہوتا ہے کہ تصور کی آٹکھیں سرتا یا وہ سب کچھ ظاہر میں دیکھے لیتی ہیں۔

پنجابی ادب کا ذوق ر کھنروالوں کر گسراس کتا میں محض حوالہ جات ہی پیش کئے

جاسکتے ہیں۔ پنجابی میں ایک قصہ نمارسالہ فیروز نامی شاعر نے لکھا جوصرف آٹھ صفحات پرمشمتل ہے۔ اس کی اشاعت امرتسر میں اُردو بازار سے ہوئی۔ یڈن پارہ پنجاب پبلک لائبر ری کے شعبہ اُردو میں آج بھی موجود ہے۔ واقعہ تشہادت کے چند ماہ بعد ہی چوہدری فضل کریم سندھونے بھی منظوم سوائح عمری''غازی علم الدین شہید''پرزورقلم صرف کیا۔

جن خوش قلم شعراء نے عازی علم الدین شہید کے حضور وقیاً فو قباً نذرانه عقیدت پیش کیا، اُن میں چندایک مندرجہ ذیل ہیں:

دُ اکثر علامه محمدا قبال مولا نا ظفر علی خان مولا نا ابوظفر نازش رضوی مِنثی حفیظ الله ما خان اصغر حسن خان لده یا نوی بیرغلام دینگیرنامی سید دُ والفقار علی نیم حضرت فوق د ہلوی عبدالرحمٰن خان لدهیانوی سید امام علی شاہ مِنشی محمد مین ساماد عشق لہر ابوالا قبال علامه عیش فیروز پوری - زبیرخان صابر خلیل امرتسر کی محمد افضل ہاشی مصور حسرت جسٹس محمد الیاس و دُ اکثر قمر آرا علیم ناصری - راجا رشید محمود - عزیز لدهیانوی - پروفیسر محمد اکرم رضاح زیس کا شمیری - مجید تمنا اور پیرزادہ محمد زبیرعاقل شاہی درگا ہشریف چشین بنگلور ریاست میسور \_

كرچيال

زندگی اورموت کے درمیان ذرای مسافت ہے۔ گویا پر شقصرف اشارہ پلک سے قائم ہے۔ آنھوں کے در چے واہوتے ہیں قواذان دیتے ہیں۔ جب وہ آخری معانقہ میں محوہ وہائیں تو نماز کا وقت ہوجا تا ہے۔ جب تک آٹھوں کے چراغ جلتے رہیں، صبح ہے اور اگر بجھ جائیں تو زندگی کی شام۔ انسان اس غم کدے میں پہنچ کر روتا ہے اور لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ زندگی کا حاصل یہ ہے کہ جب وہ سفر آخرت کے لیے کیڑے پہنے تو دنیا ماتم کرنے لگے، مگر اس کے ہونٹ شہم کی آ ماجگاہ ہوں۔

موت توایک اٹل حقیقت ہے۔ بڑے بڑے نامور پنجہ قضا کی گرفت میں آئے۔ اس کی کمند ہرایک کو بلاروک ٹوک دبوج لیتی ہے۔ ناوک اجل کے نشانے ہمیشہ بے خطا ہوتے ہیں۔اس کے آگے آج تک کوئی ڈھال کارآ مد ثابت نہیں ہوئی۔

چشم فلک نے ہزار بارنظارہ کیا ہے کہ سرور کونین علیہ کاعشق ،انسان کومعراج کمال تک پہنچادیتا ہے۔ جبش سے اٹھا کر حجاز میں لاتا ہے اور بھی ایک ذرہ حقیر کوزریں خلعت پہنا دیتا ہے۔ علم الدين نے اتن شهرت كيوں يائى ؟علم الدين نے اتنا نام كيوں كمايا ؟علم الدين ايسامحوب صرف کیول بنا؟، جذبه عشق صادق -خواجه مردوسراعلیه کے عشق سے بی اس کی زندگی فساند بی -میراعقیدہ ہے کیلم الدین نے نجاری کا پیشہ سکھانہیں،اے سکھایا گیا۔اس لیے کہ ہاتھ نظر تکنے کے مقام پر ضرب لگانے میں مشاق ہوجا کیں۔ دراصل یہ ذریعہ معاش نہیں، راجیال کی موت کاسامان تھا۔ بعض بدبخت کہتے تھے علم الدین نے او چھے طریقے ہے اپنا غصہ فروکیا۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ جس مسلمان کوحضور کی ذات کے ساتھ والہانہ لگاؤنہ ہو، اس کا دعویٰ اسلام وایمان قابل قبول نہیں مسلمان کی شان ہے ہے کہ میدان جنگ میں اس کا حریف اگر منہ پر تھوک دے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ وعوت مبارزت دیتے ہوئے کوئی کا فرگالیاں مجے تو برداشت كيا جاسكتا ہے۔ حالت نماز ميں اگر كوئي دشمن اس كے جگر ميں اپنا خنجر اتار دے تو جيتے جی بيروسيت ہو علی ہے کہ جب تک میرے جہم میں جان باقی ہے،اس کے ساتھ ایا کوئی سلوک نہ کیا جائے جو انقام پرمحمول ہواور جب میری روح تض عضری سے پرواز کر جائے تو میرے وارث قصاص لینے میں مجاز ہیں لیکن عشق رسول اس کے قلب کا نازک ترین گوشہ ہے۔ اس پر کوئی چر کا لگائے تو عفوو درگز رہے رشتہ چھوٹ جاتا ہے۔

علم الدین مرحوم ومغفور نے جو کیچے کیا،عشق رسول علی کے جذبہ بے بناہ کے تحت کیا۔
آزاد خیال طبقہ اسے دیوانہ یا مجنوں کہتا ہے، کہا کر ہے۔عشق جنون ہی تو ہواور یکی جنون ہر سچے
مسلمان کا سر ماید حیات ہے۔ اسے جنون کہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ ساری قوم مجنوں ہوجائے۔
لوگ کہتے ہیں علم الدین ان پڑھتھا۔ بعض کا خیال ہے وہ داڑھی منڈ وا تا تھا۔ اس میں کلام
نہیں۔ بلاشہ علم الدین نا خواندہ اور آزاد منش تھا۔ لیکن قدرت نے جس ذوق بصیرت سے اسے
نواز اس پر ہزار ہا ماہران علم شار کئے جاسکتے ہیں۔ معرضین بے چارے کیا جانیں کہ عشق میں
سندوں کونہیں دیکھا جاتا۔ ذات پات کی بوچھ کی نہیں ہوتی۔ حضرت بلال کے پاس بھلا کونی
ڈگری تھی۔ اولیں قرنی نے کہاں سے ڈیلومہ حاصل کیا؟عشق ڈگریوں کا نام نہیں، یہ ایک جذبہ
ہے جو غازی علم الدین کے سینے میں موجزی تھا۔ اسی جذبے کے طفیل ، آج ہم ان سے نبیت
غلامی رکھتے ہیں۔ اقبال مرحوم نے بالکل سے کہا ہے:

''خدا وند قد وس، کچھ کام داڑھی والوں سے لیتا ہے اور کچھ کام داڑھی منڈ وانے والوں سے، اس لیے کہ جب بخاری صاحب نے تقریر ارشاد فرمائی تو جلے میں ہزاروں افراد شریک تھے۔ ان میں بڑے بڑے عالم تھے، حتی کہ سینکڑوں باریش بھی موجود تھے۔ مگر جو کام علم الدین نے کیاوہ کوئی اور نہیں کرسکا۔''

ہم نے اکابر صوفیا واتقیا کے سفر آخرت کی کیفیات دیکھی اور سنی ہیں۔ ان لوگوں کے جنازوں میں شامل ہوئے ہیں، جن کی عمریں علوم دین کی خدمت میں صرف ہوئیں۔ ہماری آئکھیں ان کی جمیز و تنفین کا نظارہ بھی کر چکی ہیں۔ علم الدین شہید عالم دین تھانہ واعظ کو کی مشہور یا غیر مشہور صوفی و متی نہ تھا۔ گروہ یا کسی جماعت کا قائد نہ تھا مگر حرمت رسول پر اس کی زندہ گواہی نے اسے وہ بلند مقام عطا کیا، جو بالعموم سینکڑوں سلاطین، ہزاروں اتقیا اور لا کھوں علماء کو بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ مقام شہادت کی بلندی ہے اور بلند مضمی اسے کہتے ہیں۔

اب بھی آئے روز سینکڑوں جنازے اٹھتے ہیں۔ جدائی کے غم میں لواحقین صف ماتم بھی بھی آئے روز سینکڑوں جنازے اٹھتے ہیں۔ جدائی کے غم میں لواحقین صف ماتم بھی بھی تے ہیں۔ بھی تے ہیں۔ بھی از کی خاص میں کے دور بھی آئے رہتے ہیں لیکن حاضرین چلتی پھرتی لاشیں معلوم ہوتی ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت فرض کفاسہ ہے۔ عازی علم الدین نے بیفریضہ چکادیا۔ وہ قوم کے میں اور فرزندان تو حیدان کے قدردان ہیں۔ اگر عازی علم الدین کفن بدوش جہاد نہ کرتے تو آج پستی کی عمیق کھائیاں ہمارا مقدر تھہرتیں اور کل دربار رسالت کے کئہرے میں ہم سب مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوتے۔

 $\odot$ 

ایک روز میں آئینہ ماضی میں منعکس کوئی تصویر دیکھ رہاتھا کہ میرا طائر فکر پر فشاں ہوکر صاحب تصویر کی تلاش میں اڑا اور اڑتے اڑتے کہیں دور نکل گیا۔ جنگل جنگل گھوما۔ شہر شہر ڈھونڈ امگرا ہے کہیں نشان منزل نہ ملا۔ آخر تھک ہار کر عالمگیری معجد کے مشرقی جنوبی مینار پر جا بین اے دہ آہتہ آ اور اقبال مرحوم کی قبر پر چا در کے بینچ چھپ گیا۔ پھر''سوئے قطاری کشم ناقذ کے زمام را''کا ورد کرتے ہوئے بولا مرشد من اسائل بے نوا منزل کی تلاش میں پریشاں خاطر ہے۔ اے آسود م خاک! جھے اس کی خبر دینا۔ تھوڑی دیر بعد درمیان میں جو پردہ حاکل تھا، وہ اٹھ گیا اور روح اقبال نے غیر مرکی طور پراپنے مرید کو یہ نکتے تھے ادیا کہ شہیدر سالت کے دوبی ٹھکانے ہیں۔ مومن کا دل اور ایک

بارگاه رسالت!

مومن کادل آئینہ ہے،جس میں ایک شہر آباد ہے۔ وہی شہر در حقیقت مدینہ ہے اور مدینہ میں رسول عربی علیات کا بیرا ہے۔ یقینا علم الدین بھی وہیں موجود ہوں گے اور جس کی نگاہیں نظار ہے کا تاب رکھتی ہیں، وہ نور بصارت کے جوہر سے دربار رسول کا طواف کریں۔ پروانے، شمع رسالت کے گر دحلقہ باند ھے ہوں گے۔ جریل امین پوچھر ہے ہوں گے کہ محکہ کے قدموں میں یہ کس کا سر ہے؟ بلال جبشی وہاں رونق افروز ہوں گے اور اولیں قرنی بھی میرمجلس کے قدوم میمنت لزوم کو چوم کردیوانہ وارا ہے ہونٹوں کی بیاس بجھارہے ہوں گے۔ غازی علم الدین شہید کا منصب بھی یہی ہے۔

میں کچھ دیر کے لیے قارئین کے دماغ میں اپنے فکر کا گھر وندا بنانا چاہتا ہوں تا کہ وہ بھی میر تخیل کے ساتھ پر واز کر سکیں ۔ دنیا جانتی ہے، اقبال مرحوم کے معزاب فکر پرعشق رسول کے نفح نا چتے تھے کہ اس نے خاک مدینہ ونجف کواپی آئھ کا سرمہ بنایا ہوا ہے ۔ غازی علم الدین شہید عاشق تھے اور اقبال بھی ۔ بڑپ اور شدت کی چنگاریاں دونوں کے دل میں فروزال تھیں ۔ جنس جنوں کوخرد کے تراز و سے تو لانہیں جاتا۔ یوں بھی اہل عشق کا تقابلی جائزہ لینا کم فکری کی ایک علامت ہے، گربازار میں قائم رہنے والی شے سے اس کی قیمت کہیں زیادہ گئی ہے جوٹوٹ جائے۔ کیونکہ عشق عقل کے تابع رہنے تو خوب اور عقل عشق سے مغلوب ہوتو خوب تر ہے ۔ شہید موصوف کیونکہ عشق کے درواز سے کھا کی داجانے اقبال سے بہت آگے نکل گئے ۔ خداجانے اقبال رہر بھی کشف کے درواز سے کھلے تھی کہیں، مگر شہید علم الدین نے تو ہر حال اور ہر رنگ میں شر بت وصل کے پیا لے بیے ہوئے ہیں۔

شهرخموشال

اس جہان رنگ و بو میں مہوشوں کی کمی نہیں ۔ حسینوں کے غمز ہ وعشوہ وادا کے افسانہ سے کہیں آ ہوئے چٹم قالہ کی ہنگامہ پر وری ہے۔ کسی کو صحرا کے سناٹے گیت معلوم ہوتے ہیں اور کو کی شہر کی رعنا ئیوں میں دلجمعی کا سامان ڈھونڈر ہا ہے۔ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ دکش نظاروں کا سارا راز آئینے دید میں مضمر ہے۔ حسن، حسن نظر ہوتا ہے۔ جہاں آئکھ کل جائے وہاں حسن کا گئج گراں ما پینظر آجا تا ہے۔ جو ہر کی خاک میں آمیزش، اس کی جواہرانہ تناب پراثر انداز نہیں ہوا کرتی ۔ جان

ہے۔ وہاں پہنچ کرمیں نقش جیرت بن جاتا ہوں اور میری آئکھیں پہروں حسن و جمال کا نظارہ کرتی رہتی ہیں ۔

یہ تاریخی قبرستان، من آباد اور اسلامیہ پارک کے شال ہٹن روڈ (غازی علم الدین شہید روڈ) اور شارع مولا ناروم کے مغرب، لیک روڈ کے جنوب اور چوبرجی ملتان روڈ کے مشرق میں خاصے وسیع عریض رقبے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس تاریخی قبرستان کوعمو ما میانی صاحب بولتے ہیں، جبکہ پورا نام میانی پٹٹ ڈھر تھا۔ چونکہ عالم یا امام کو پنجابی میں میاں کہتے ہیں، شایداس لیے اس بستی کا ناں میاں پڑگیا، جو بعد میں بصورت غلط العام میانی ہوگیا۔ بموجب" تحقیقات چشتی" مغل کا ناص میاں پڑگیا، جو بعد میں بصورت غلط العام میانی ہوگیا۔ بموجب" تحقیقات چشتی" مغل مطلم کے زمانے میں یہ جگہ علائے کرام کے وعظ و تدرکی کا تکیہ تھی۔ اس لیے بیستی "میاں صاحب" کے نام سے مشہور ہوگئی۔

یے شہر خموشاں، جس میں ان گنت تعل وگو ہر پوشیدہ ہیں اور لاکھون پیکر حسن و ناز محوخواب
ہیں، کسی زمانے ہیں ایک بہت بڑی پر رونق بستی تھی۔ اس پر علم وعرفان کی بارشیں ہوا کرتیں۔ یہ
خطہ علائے حق کامکن تھا۔ پندر ہویں صدی عیسوی میں یہاں کے گران قطب العالم عبدالجلیل
چو ہڑ بندگیؒ تھے، جوسلوک کی منزلوں سے باخبراور دریائے تصوف کے خواص تھے۔ آپ کی زندگ
زہد وتقویٰ کی ایک کھلی کتاب اور شریعت کاعملی نمونہ تھی۔ طالبان حقیقت کتاب فیض کے لیے دنیا
کے گوشے گوشے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے۔ شخ ابو بکر (آپ کا مزار آگرہ کے محلّہ جوگی پورہ میں ہے) جو حضور قطب عالم کے برادر حقیقی اور ایک معتمد مورخ ہیں، وہ اپنی کتاب
جوگی پورہ میں ہے) جو حضور قطب عالم کے برادر حقیقی اور ایک معتمد مورخ ہیں، وہ اپنی کتاب
ذر کرہ قطبیہ ''میں رقمطراز ہیں کہ جب مطان السلاطین شہنشاہ ظہیرالدین بابر نے سرز مین ہند پر
قدم رکھا تو فوج کے علاوہ علمائے کرام، فقہا اور شب گزار زاہدوں کی جماعت بھی اس کے ساتھ مقی۔

چنانچدان میں سید السادات سید علی غازی جوشنخ زین الدین غازی کے حقیقی بھائی اور اکابرین ولایت میں سے تھے، بھی ادھر تشریف لائے۔سیدعلی غازی حضرت بندگن کی زیارت کرنے کی نیت سے لا ہور پہنچ ۔اس زمانے میں قطب العالم وفات پاچکے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کے مقبرے کا کئی روز مراقبہ کیا اور نیت کی کہ سلطان العاشقین حضرت قبلہ قطب العالم کے کسی طالب سے مل کر اشکال طریقت حل کریں۔ آخر ایک رات حضرت بندگی کا آپ کوخواب میں ارشاد ہوا کہ میرے بھائی شخ ابو بکر سے مل کرمراد طریقت حاصل کرو۔ یہی بات آپ نے ٹھیک اسی ارشاد ہوا کہ میرے بھائی شخ ابو بکر سے مراد طریقت حاصل کرو۔ یہی بات آپ نے ٹھیک اسی

رات اوراسی وفت شیخ ابو بکر کوفر مائی۔ ابو بکر کے الفاظ یوں ہیں: ''قطب العالم حضرت شیخ عبد الجلیل گا مجھے باطنی ارشاد ہوا کہ سید علی غازی کوطریقت کے اشکال سمجھا دے اور اپنامحرم اسرار بنالے اور آپ کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ میں دے دیا''۔

فیضیاب ہونے کے بعدسیوعلی غازی نے واپس کابل، دہلی یاتر کستان جانے کاارادہ ترک کردیا اور میانی صاحب کے ہور ہے۔ یہبیں اپنی جان، جان آفرین کے سپر دکر کے آسودہ خاک ہوئے۔

''تحقیقات چشی' میں مولوی نوراحمرصا حب نے سید شاہ سوار (سجادہ نشین حضرت طاہر بندگیؒ) کی روایت سے کھا ہے کہ ایک زمانے میں حافظ جان محکد اس کتب کے صدر معلم تھے۔ اُن کے انتقال پر آپ کے فرز ندابو محمد قادری رئیس علما مقرر ہوئے مگر بہت سے ملاّ ان سے اختلاف کر کے نتقال پر آپ کے فرز ندابو محمد قادری رئیس علما مقرر ہوئے مگر بہت سے ملاّ ان سے اختلاف کی دخصت ہوگئے اور صرف چندا شخاص ابو محمد صاحب کے متعلقین میں سے باقی رہ گئے تھے، جس کی وجہ سے ممل وعرفان کا بیہ خطہ زوال پذیر ہوگیا۔ ای اثنا میں مکھڈ شریف سے ایک خاندانی عالم دیں ، حضرت میرعلی نے بہاں قدم رنجہ فرمایا ان دونوں کے انفاق سے بیہ موضع پھر آباد ہوگیا اور دیں ، حضرت میرعلی نے بہاں قدم رنجہ فرمایا ان دونوں کے انقاق سے بیہ موضع پھر آباد ہوگیا اور دیں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ میرعلی صاحب جب مستقل طور پر بہاں مقیم ہوئے تو وہ مکھڈ شریف سے آپ نے پانچ بزرگوں کی نعثوں کے صندوق بہاں لے آئے اور انہیں میانی شریف میں دفن کر دیا۔ ان خانقا ہوں کی وجہ سے میاں صاحب پنج ڈھیر بھی کہلا نے لگا، جس کا مطلب بی تھا کہ میانی میں پنج ڈھیر بھی کہلا نے لگا، جس کا مطلب بی تھا کہ میانی میں بنج ڈھیر بھی کہلا نے لگا، جس کا مطلب بی تھا کہ میانی میں پنج ڈھیر بھی کہلا نے لگا، جس کا مطلب بی تھا کہ میانی میں بنج ڈھیر بھی کہلا نے لگا، جس کا مطلب بی تھا

گر پیرغلام و تنگیرنا می اس وجہ ہے تسمیہ ہے مطمئن نہیں ہوئے ہوتے ، کیوں کہ پنجا بی میں قبر کو ڈھیرانہیں ڈھیری کہتے ہیں۔ شخ ابوبکر کی ایک کتاب ''تذکرہ قطبیہ'' کے حوالے سے نامی صاحب رقمطراز ہیں کہ ہماری خاندانی کتاب جوفاری میں ہے، اس میں میانی پنج و ہڑ ہ کھا ہے۔

وہڑہ پنجابی میں صحن کو کہتے ہیں ۔ ممکن ہے بیموضع آپنے پانچ صحنوں کی وجہ سے مشہور ہوا ہو۔
اس سلسلے میں ان کی دودلیلیں نہایت معقول اور وزنی ہیں۔ اوّل بیر کہ کتاب'' تذکرہ قطبیہ' ظہیر
الدین بابر کے انقال سے کئی برس پہلے لکھی گئی، جس میں اس کا نام پنج وہڑہ لکھا ہے۔ مزید رید کہ پیر
محمطی مکھڈی کے بزرگوں کا مدفون ہونا تو کافی مدت بعد کا واقعہ ہے۔ دوئم فاری میں'' ڈہے نہ ڈ''
اس لیے کتاب میں غلطی کا امکان بھی نہیں۔ المختصر بینام پنجابی کے ڈیرہ یاویڑہ سے منسوب ہے۔
اس لیے کتاب میں غلطی کا امکان بھی نہیں۔ المختصر بینام پنجابی کے ڈیرہ یاویڑہ سے منسوب ہے۔

تحقیقات چشی میں مذکور ہے کہ ابو محمد بن جان محمد موصوف، حضرت شخ طاہر بندگی کے فدائی اور رائخ العقیدہ مرید تھے۔ شخ صاحب نقشبندی، حضرت مجد دالف ثانی کے فیف یافتہ ہیں۔ حصار لا ہور کے محلّہ شخ اسحاق میں ان کی رہائش تھی، جہاں اب حویلی جمعد ارخوشحال سنگھ مصل چونا منڈی ہے۔ ہزاروں طالبان حق نے آپ سے اکتباب فیض کیا۔ مفتی غلام سرور لا ہوری کی تحقیق کے مطابق آ ہے۔ ہزاروں طالبان حق ہیں۔ آپ براہ ستیاں لا ہور آئے۔

اس ذمانے میں بہال مغل شہنشاہ شاہ جہاں کی حکومت تھی۔حضرت شیخ طاہر بندگی صاحب ۸۶ مرم الحرام ۲۰۰ اھ، بمعم ۵۴ سال واصل مجق ہو کرمیانی صاحب میں دفن ہوئے۔ چونکہ ایک مرتبہ شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ جوکوئی میرے احاطہ مزار میں دفن ہوگا۔ اس کے لیے میں خدائے این دوسے دعا کروں گا کہ وہ جنت میں جائے۔ لہذا لوگ از راہ عقیدت میتوں کو یہاں دفنانے لگے۔ جب عہد مجد شاہ میں موضع میانی بالکل اجڑ گیا تو بیرجگہ عام قبرستان بن گی۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی کو عام قبرستان کی شکل اختیار کئے دو تین سوسال ہو گئے ہیں اور خواص کا تو بیرتفر بیا ساڑھے جارسو برس سے مدفن ہے۔

عازی علم الدین شہید (لٹن روڈ) پر واقع مزنگ چونگی کی جانب ہے اگراس شہر خموشاں میں داخل ہوں تو سنگ تراشوں کی میشہ زنی غفلت کے پردے چاک کردیتی ہے اور مادی د ماغ سے دبیز پردوں کی تہیں ہولے ہولے بٹنا شروع ہوجاتی ہیں۔ اس سے آگے دو تین سیر ھیاں نظر آئیں گی، جن کے پاس ایک مسجد خدائے ذوالجلال کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ اس مر طلے سے گزرنے کے بعد ایک پختہ سڑک آجاتی ہے۔ سڑک پردائیں طرف ایک ججرہ نما مقبرہ ہے جو شُخ غلام محی الدین چشتی صابری کی آخری آرام گاہ ہے۔ چند قدم آگے ای طرف ایک قبر موجود ہے: حس پر جلی حروف میں لکھا ہے:

'' گمنام ورق، ایک بلند کردار انقلائی، ایک قناعت پیندانسان، ''احسان الهی'' جس نے آزادی وطن کے لیے غیر ملکی حکومت کے جیل خانوں میں اپنی نوجوانی ۱۹۳۱ء سے ۱۹۳۸ء کے سات سال گزار دیئے۔ ایک غیور انسان جس نے گمنامی میں اپنے کردار کی عظمت کو ٹابت کیا اور ۸ مارچ ۱۹۶۲ء بروز جمعرات کو اپنے ان انقلائی ساتھیوں کے پاس بہنے گیا، جنہیں انگریز نے انقلائی جدوجہد کے جرم میں تختہ دار پر چڑھادیا تھا۔''

ای روڈ پر بائیں جانب پیر بودیاں والی سرکارکا دربار عالیہ ہے۔ گنبد میں پیرجانن امام بھی مدفون ہیں۔احاطے میں میرال پیرگیلانی صاحب راحت فرما ہیں اور آس پاس عقیدت مندوں کی قبریں ہیں۔ مزار کے بالقابل سیدہ سعیدہ والدہ چن پیرابدی نیندسورہی ہیں۔اس مزار میں مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔خانقاہ میں ملحقہ پیر بودیاں والی سرکار کے خلیفہ مجاز، مجنوں سائیس کا مزار ہے۔اس خطہ سے باہرنکل کر دوبارہ سڑک پر آجائیں تو چند قدم آ گے لوہے کی ایک پلیٹ نظر آتی ہے،جس ریکھاہے کہ مرحوم شاعر ساغرصد لقی کے مزار کا پیة اس شعرے حاصل کریں: يہاں سے آگے جا كے اونچی جگہ كے يار

کوئی فاتحہ کے ماغر کے جا مزار

غازى علم الدين شهيد كے مزار كے نزديك ہى پنجالى كے شاعر سراج دين مرحوم عرف استاد الله لوک کی قبر ہے، لوح مزار پرجن کی تاریخ وفات ۲۷ یمبرا ۱۹۷ء کندہ ہے۔اس سے تھوڑ اسا آ کے غازی علم الدین شہید کی مرفد منور ہے۔ اہل عشق اس جگه فکر بخن کو بھی کمال بے ادبی سمجھتے ہیں۔ یہ ملک بسرا ہے۔ یہاں نظریں تجدہ کرتی ہیں۔ شہیرعشق رسول کی تربت کا ایک ایک ذرہ قرآن تھیم کی زبان میں اپنی حیات جاودان کی شہادت پیش کررہا ہے۔

غازى علم الدين شهيد كے مقبرہ كى تغير كے ليے امير ملت پيرسيد جماعت على شاہ صاحب نے بصورت نفذي عطيه ديا فتشه مزار منشي واجد على صاحب نے تيار كيا شهيد مرحوم كي قبر ١٩٢٩ء ميں تغمير ہوگئ تھی، جب کہ مزار چند سال بعد تغیر ہوا۔مقبرے کا پہلامجاور نواب دین تھا۔اس کی رحلت کے بعداب اس کی اولا دنگران ہے۔ غازی وشہید کے مزار پرانوار پرایک تمع وان موجود ہے، جوایک نومسلمہ خاتون حسن آرا بیگم عرف مسز بیگ کا عطیہ ہے۔غازی علم الدین شہید کی اصل تصویریں دو ہیں۔ایک شالا مار باغ میں انہوں نے میلے کے دوران بنوائی تھی، جبکہ دوسری گرفتاری سے چند دن پہلے کی ہے۔اس کےعلاوہ ان کی ان گنت فرضی تصاویر بھی بنائی گئی ہیں۔مزار کا درواز ہجنوب کی طرف ہے۔اس دروازے کےمشرقی حصے کی دیوار میں چارجالیاں ہیں۔ایک میں مندرج

> ''عاشق رسول غازى علم الدين شهيد! آقائے دو جہال عليہ كي شان اقدس سے گریز کرنے والو! کیا حضور کے نام پرشہید ہونے کی عزت کا نظارہ اس کے جنازے سے نہیں ہوا؟ اگر دین و و نیا میں بھلائی

چاہتے ہوتو محبوب خدا پر جان قربان کر دواور عاشقان مصطفیٰ کی چوکھٹ پیڑو۔ جومنکر ہے وہ کا فرہے'۔

علم الدین شہید کی قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے۔ شہید موصوف کے چاروں طرف آیت الکری اوراس کے مشرق ومغرب میں اللہ تعالی کے ننانو نے نام کندہ ہیں۔ مرقد کے اندر چاروں طرف ایک مقف نمام بحد ہے لیکن مزار بغیر چھت کے ہے۔ احاطہ میں آپ کے عواین وا قارب کی قبور بھی ہیں۔

چوبر جی کی ست ایک ویران حال لحد جس کے اوپر سبزہ خودروا گاہے، بیمر حوم ساغرصد یقی کا مدفن ہے۔ لوح مزار پرایی عبارت کندہ ہے کدرو نگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں:

''ساغرصدیقی مرگیا،ایکشاعرمرگیا،ایک فقیرمرگیا۔ایک انسان مرگیا،سب مرجاتے ہیں۔مرناسب کو ہے لیکن کچھ زندہ رہ کربھی مردوں میں ہوتے ہیں، کچھ مرکر بھی زندہ رہتے ہیں۔ساغر بھی اُنہی میں سے ایک ہے۔اس لیے کہ اسے اپنے عہدے معاشرے نے قبل کیا اور معاشرہ ساغر کا قاتل ہے۔روشی، سچائی اور نیکی کا قاتل!اس لیے کہ ساغر روشی، سچائی اور نیکی کا پیامر تھا''۔

اگرہم قبرستان کے وسط میں بھنج جائیں یا چوہر جی کی طرف سے شہر خموشاں میں داخل ہوں تو قصور روڈ پر حافظ محرشفق احمد پیر چہارسلسلہ کا آستانہ ہے۔ سڑک کے بالکل ساتھ مرقد حمید نظامی، بانی و مدیر'' توائے وقت' واقع ہے۔ اس سے چند قدم آگے ایک لوح مزار کے عقب پر''حر سے' کھدا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مولا نا چراغ حسن حسرت کی آ رام گاہ ہے۔ حسرت کدہ کے او پر ایک عرصے سے کوڑ اکر کمٹ کی چاور پڑی اور لحد سے واقعی حسرت میک رہی ہے۔ شختی پر حفیظ ہوشیار پوری کا یہ قطعہ کندہ ہے، جس سے تاریخ وفات بھی زکالی گئی ہے۔

آج حرت واغ حرت دے کے رفصت ہوگیا دل میں اب روش رہے گا رفصتِ حرت کا داغ بچھ گئی برم صحافت میں صف ماتم حفیظ گل ہوا ہے آج اک برم صحافت کا چراغ اس سے متصل مردغیور،ادیب وشاعراور بے مثال خطیب آغا شورش کا شمیری کا مدفن ہے، جو شخص ہنگامہ پرور تھا۔ فضائے سیاست کی خاموثی جس کو پیند نہ تھی۔ جس شورش کی شورش سے شاہی ایوانوں میں شورش بیارہتی تھی ، آج وہ قبر کی کالی کو تھڑ کی میں از سرتا یا مجبور و نیاز ہے۔

اس سے زویک ہی شارع طاہر بندگی واقع ہے۔ ساتھ مولانا سید کی الدین قادری سجادہ نشین ہشتم دربار قادر یہ بنالہ شریف کا مزار ہے۔ تھوڑی آگے قادری مسجد ہے۔ ذرا ایک طرف قطب جہاں ،غوث زماں ، برہان شریعت حضرت شخ محمد طاہر بندگی چشتی صابری ،مجددی محوخواب ہیں۔اس مزار کے شال میں ایک گول سا چبوڑہ ہے ، جو بنٹے ڈھیرہ کے نام سے موسوم ہے۔ حضرت طاہر بندگی کے جنوب مشرق میں محلّہ گل بیگم ہے۔ یہاں کا قطعہ زمین ' باغیچہ رانی گل بیگم' کے نام سے موسوم ہے۔ یہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی زوجہ مہارانی گل بیگم کا مقبرہ ہے۔

باب طاہر کے رائے حضرت شخ طاہر بندگیؓ کی درگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے ایک الیکٹرک پول سراٹھائے کھڑا ہے۔ ذراقریب مزدورشاعراحیان دانش کی لحدہے۔ان کے متعلق سے مدہ: نورش میں ملوں کی ایس

ایک روی مصنف نے اپنی کتاب میں لکھاتھا:

''دنیا بھر میں واحد مزدور شاعر جوخدا کو مانتا ہے۔اسے کی معاثی نظام نے کچھنہیں دیا۔ یہ سب اس کی اپنی محنت کا پھل ہے''۔ احسان دائش کی متحسس نگا ہوں میں عشق رسول کی عظیم جھلک بھی دکھائی دیا کرتی۔ دائش کدہ چھوڑنے سے چند دن قبل مرحوم نے اپنے حال مطابق روح کو گھائل کردینے والا کیا خوب صورت شعرکہاتھا:

> بھے عادت ہے اپنے گر نماز شام پڑھنے کی میری میت کو دفانا غروبِ شام سے پہلے

یہاں پردہ خاک میں ایسے مہجبیں بھی پنہاں ہیں، جن کے چرچ سن کر کیلی شب نے اسپنے زیورا تار چھیکے۔ درجنوں نامورشعراس جگہ مدنون ہیں۔ اس بستی میں شاہ وگدا کا کوئی امتیاز نہیں۔ اس میں نامور عالم دین حضرت مولا ناغلام محمد تزنم کی خواب گاہ کے علاوہ مولا نااحم علی لا ہوری بھی دفن ہیں۔ علم وادب کے نایاب گوہرصوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا تن خاک بھی اسی خاک میں چھیا ہوا ہے۔ بعض افراد نے اپنی جبتو سے دلہ بھٹی کی تربت کا نشان بھی کھڑ اکر دیا ہوا ہے۔ میاں عبد الرشید مرحوم ومغفور (کالم نگار 'نوربسیرت') بھی دنیا کے سفر سے تھک کر بغرض آرام میں عبیں آگئے ہیں۔ گریہ صراحی پرکا ئنات کولٹانے والا شاع عبد الحمید عدم بھی اپنی نارسائی پرسینہ فگار

ہے۔ مجلس احرار کا ایک روثن ستارہ ، جہانِ خطابت کا نا قابلِ فراموش حوالہ ،صاحبِ طراز اویب ، چو ہدری افضل حق ، جن کا انتقال ۸جنوری۱۹۳۲ء کو ہواتھا، بھی پہیں مدفون ہیں۔

АААААААААААААА



## غازى عبدالقيوم شهيد

چاند کے سرداجالوں میں جوار بھاٹا کچھاس طرح رقص کرتا ہے کہ جیسے ہے خانہ میں ساقی کے اردگرد بدمت شرابی منڈلا رہے ہوں۔ بیتاب لہریں اچھاتی ، مجلتی ، کچتی اور سنبھلتی ہوئی جبیں سائی کوساحل سمندر پر آنکلتی ہیں تو اس لیے ہمجو لیوں کو پازیب پہناتی ، قدم قدم پر آئینے دکھلاتی ، اٹھلاتی اور مدھم سروں میں کوئی شرمیلاگیت گاتی بے نقش پالوٹ بھی جاتی ہیں۔

کراچی، تاحدنگاہ بھلے ہوئے پانی کے کنارے پرواقع دائیں بائیں سے قدر ہے گریزاں اپنے عقب میں وسعت پکڑے چلا گیا ہے۔محیط بیکراں کے اس خشک ہمسائے کے نام سے بادی النظر میں ذہن کے پردے پرتانیث کا تاثر ابھر تاہے۔روشنیوں کا پیشہر بلحاظ عزم بالکل جوان جبکہ آبادی کے تناسب سے لوگ اسے سن رسیدگی کی یادگار سمجھتے ہیں۔

سمندر، زندوں کونگلتا اور مردوں کواگلتا ہے۔جس کے پہلومیں زندگی کی للک ہو،ا ہے مردہ شے ہے کیا علاقہ؟ شایدا ہے ہان جسم سے بیزاری ہے اور سنگ پاروں سے اکتاب ہے۔ جب مجھی تر نگ میں آجائے تو اپنے سینے کے ایک ایک راز کواگل کر باہر رکھ دیتا ہے۔ غالبًا تاریخ کا بھی یہی حال ہے۔

کراچی دیبل کے گھنڈرات پرآباد ہوا تھا۔ قدیم ہندوستان سے عربوں کے تعلقات اور ایک دوسرے پراس کے اثرات علیحدہ موضوع ہے۔ تجارتی قافلوں کی آمد ورفت بھی خارج از بحث تھم ہی ۔ سندھ کو باب الاسلام کہا گیا ،اس رعایت سے کراچی کو باب سندھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پاکبازان نفس کا وروداوران کی خدامتی کا معاملہ بھی جدا ہے۔ الغرض ہندوسور ماؤں اور غازیان اسلام کو تکواریں لہراتے ہوئے بھی بار ہا دیکھا گیا۔ لیکن اس کی درمیانی مسافت صدیوں پر محیط ہے۔ کراچی قندامت کے لحاظ ہے تاریخ کا کوئی قابلِ ذکر فرزند ہرگزنہیں۔

گزشتہ عیسوی صدی کے آغاز تک کراچی ،ایک انتہائی مختفراور غیر معروف قصبہ تھا۔انگریز کی عملداری میں اس نے شہر کی قباپہنی اوراپی تج دھج دکھلانے لگا۔ زندہ دلوں اور جفاکشوں کو جانے کیا اواپسند آئی کہ دور دراز کے علاقوں ہے آگریہاں آباد ہوئے اور پھریکا یک اس پرایک دنیا کوآ تکھیں دکھا تا پھرتا ہے۔ چود ہویں صدی کے ربع اوّل اوراس کے کئی برس بعد تک سندھ، صوبہ سبئی میں شامل رہا۔ گوصو ہے میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، کین سندھ کے تمام اصلاع میں مسلمان اکثریت میں شخے۔ باوجود اس اکثریت کے بیہ ملازمت ، تجارت، تعلیم اور اقتصادی شعبوں میں ہندوؤں ہے کہیں زیادہ پسماندہ رہے۔ ہاں ان کے پاس ایک شے کی کوئی کی نہیں تھی اور وہ ہے سرمایہ عشق رسول ۔ اس کا ایک عظیم مظاہرہ ۱۹۳۳ء میں کرا چی میں بھی ہوا۔

0

بیران تلخ ایام کا تذکرہ ہے جب شدھی و شکھٹن ایسی شرانگیز ٹھریکیں اپنے نقطہ عروج پر تھیں ۔۱۹۳۳ء کے اوائل میں آر بیساج حیدرآ باد،سندھ کے جز ل سیکرٹری نقول عرف نقورام نے ایک زہرآ لود کتا بچیز' تاریخ اسلام'' شائع کیا۔ یہ پمفلٹ''رنگیلا رسول'' اوراس جیسے دیگر پاجیانہ رسائل سے ماخوذ مواد پرمشمل تھا۔

نقورام ایک اخبار 'سنده ساچار' کااید پر تھا۔ اسلام رحمی اس کےرگ و بے بیں کوٹ کوٹ کر جری ہوئی تھی محت انسانیت علیق کی شان اقد س بیس زبان درازی اس کا معمول بن چکا تھا۔ ''تاریخ اسلام' کے نام سے یہ پہفلٹ اور ''علائے اسلام سے سوالات' کے زیرعنوان ایک پہفلٹ اس کے کمینہ بن کا بر ملا اظہار تھا۔ ان بیس ہر طرح کی اشتعال انگیزی سے کام لیا گیا اور مولائے کا نئات علیقہ کی ذات بابر کات کے مقام رفیع بیس نا قابل برداشت گتاخیاں کی گئی تھیں۔ المختصریہ کہ اس شرانگیز کتا جی بیس نا موس رسالت پرای انداز بیں جملہ کیا گیا جوا کے عمل ماموس رسالت پرای انداز بیں جملہ کیا گیا جوا کے عمل سے آریہ جوں کا وطرہ بن چکا تھا۔

تاریخ اسلام اورعلائے اسلام سے سوالات دونوں سندھی زبان میں تھے۔ یہ دیسٹی مل اور گبیا مل کی گہری دلچیسی کے ساتھ شری سرتھ پرنٹنگ پرلیں حیدر آباد سے طبع ہوئے اور تھیری مل کیا تری ملکانی نے ان کوشا کئے کیا۔

چنانچہ جوں ہی نقورام کا بینا پاک کتا بچہ بازار میں آیا، مسلمانان ہنداس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔عبدالمجید سندھی ، حاتم علوی اور دوسرے مسلمان لیڈر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ قانونی چارہ جوئی کے طور پرنقورام کے خلاف استفاشہ دائر کیا گیا۔

الله یشنل سیشن جج خیدر آباد نے ۱۹۳۳ء کی پہلی ششمای میں تعزیرات ہند دفعہ ۲۵۹ الف کے تحت تقورام کوآٹھ ماہ قید بامشقت اورایک ہزار روپے جرمانے کی سزاسنائی۔عدالت نے قرار دیا کہ مجرم گتا خی رُسول کا واقعی مرتکب پایا گیاہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات شدید بجروح ہوئے ہیں نیقورام نے سیشن نج کے اس فیصلہ کے خلاف اعلیٰ عدالت (ان دنوں جوڈیشل کمشنری کہلاتی تھی) میں اپیل دائر کردی۔ اسکے ساتھ ہی وہ ضانت پر رہا بھی ہوگیا۔

مقدے کی ساعت مارچ ۱۹۳۳ء میں شروع ہوئی۔۲۰ ہے جمبر ۱۹۳۳ء کے روز مسٹر ڈی این او سلیوان ایڈیشنل جوڈیشنل کمشنر پر مشتمل نے فوجداری کی اپیلیں ساعت کردہا تھا۔ تھورام کو بھی آج اپنے رسوائے زمانہ پیفلٹ "تاریخ اسلام" کی پیشی بھگناتھی۔ ہندواور مسلمان بھاری تعداد میں مقدے کی کارروائی سننے آئے ہوئے اسی دوران مذکورہ شاتم رسول ساتھیوں کے ہمراہ گیس مقدے کی کارروائی سننے آئے ہوئے جوئے ایک نے پر بیٹھ گیا اور اپنی باری کا انظار کردہا تھا کہ شمع رسالت کا ایک غیور پروانہ نعری تعلیم بلند کرتا ہوا آگے بڑھا اور مولائے کا منات اللہ کے فور پروانہ نعری تعلیم باند کا منات اللہ کی ذات اقدر کو نشانہ کسب وشتم بنانے اور آپ کے حضور میں سوقیانہ انداز اختیار کرنے والے کی ذات اقدر کو نشام واصل فی النار کر دیا۔ وفا کے چراغ جلانے والا بی خوش قسمت نوجوان گنازی عبدالقیوم شہید" تھا۔

0

چند برس پہلے کی بات ہے، راقم الحروف بارش رحمت میں نہاتا، راولپنڈی سے گزرتا، ٹیکسلا
کینٹ کو پیچھے چھوڑ تااور تربیلا روڈ پھلانگتا ہواایک قصبے، ''غازی'' مخصیل ہری پور ضلع ایبٹ آباد میں جا
پہنچا۔ بیستی بطل تربت، فدا کاررسالت، غازی عبدالقیوم شہید کامسکن ومولد ہے۔ جوش وولولہ، کیف
وسرور، سوز وساز، راز و نیاز اور جذبہ سرفروثی کا امین۔ میں نے حافظ آباد سے بیہ جست ۲۲۔ اکتوبر
۱۹۸۸ء کو ہری پوری کی طرف لگائی، لیکن محبوب خدا علیق کی عزت و ناموں کے اس لاڈ لے محافظ کا سفر
عقیدت ۲۰۔ عبر ۱۹۳۳ء کوکرا چی میں شروع ہوا تھا۔

غازی عبدالقیوم شہیر کی تاریخ وس ولادت کے بارے میں اعتاد سے پچھ نہیں کہا جاسکتا۔
تاہم اس روایت میں شک وشبے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں کہ آپ کی پیدائش ۱۹۱۱ء کے دوران
میں ہوئی۔والد کا نام عبداللہ خان تھااور توم پٹھان ۔خاندان کا تعلق تو دریا پار کے علاقہ سے تھا مگر
بوجوہ آپ کے داداعنایت اللہ خان کسی وجہ ہے ''غازی'' میں منتقل ہو گئے۔

عنایت اللہ خان کے تین بیٹے ہوئے۔ فیض اللہ خان اور رحمت اللہ خان چھوٹے تھے اور غازی صاحب کے والدمحرم ،عبداللہ خان سب سے بڑے۔ غازی عبدالقیوم شہید کے براور اکبر ہمایوں خان نے محکمہ کوآپریٹومیں ملازمت اختیار کئے رکھی۔ان کوعلاقے میں عام طور پرخان لالہ کہاجا تا ہے۔شہیدموصوف کے بھیجے منظورا حمد ،سعیدا حمد اور توصیف احمد بقید حیات ہیں۔ان کے پچاؤں کے بھی تین تین بیٹے تھے فیض اللہ خان کے قجو بہ خان ،منور خان اور گلزار خان ۔ووسر بے پچارحت اللہ خان کے ، جمعہ خان ،فضل رحمان اور محمد عرفان ہیں۔

عازی عبدالقیوم شہید سے چھوٹی بڑی چے بہنیں تھیں۔ آپ کی والدہ صاحبہ کا نام جنت بی بی اسے دانہوں نے اپ فرزندار جمند کوشان جمال مصطفیٰ پر جان قربان کر کے سز اوار صله سہادت، تب و تاب جاود انہ بچشم خود دیکھا۔ عبداللہ خان، ڈاک بنگلے میں ملازم تھاور تصبے میں ان کی پچھ اراضی بھی تھی۔ ان دنوں نازی میں صرف پرائمری سکول ہوا کرتا تھا۔ عبدالقیوم نے جب من شعور میں قدم رکھا تو مدرسہ میں داخل کرواد یے گئے ۔ مگر ابھی آپ چوتھی جماعت ہی پاس کر پائے تھے کہ سلماتھ کے مار بھی آپ چوتھی جماعت ہی پاس کر پائے تھے کے سلمالی علیم منقطع کرنا پڑا۔ اس کا سبب تلاش روزگار بتایا جاتا ہے۔

غازی موصوف کی عمر پندرہ سال سے زیادہ ہر گزنہیں تھی جب انہیں کراچی جانا پڑا۔ گویا آپ کالڑکین بھی فکر معاش کی دستبرد سے آزاد نہیں تھا۔ تب موضع ''غازی'' کے مردوں کی تقریباً نصف تعداد کراچی میں بسلسلہ حصول روز گار قیام پذیرتھی۔اکثر مزدور پیشہ تھے اور بعض کوئی دوسرا دھند ابھی کرتے۔الغرض عبدالقیوم بھی اپنے چھارحت اللہ خان کے پاس چلے گئے۔

عازی عبدالقیوم شہید ؒ کے بچین اور عہد جوانی کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ چونکہ ان کا عرصہ شاب کرا چی میں گزرا اور وہ بھی معاشی تلخیوں کے سائے میں، اس لیے یا دداشتیں محدود ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ابتدا آپ ایک آزاد منش نوجوان تھے۔اس دوران طبیعت میں سوز وگداز کا کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ یہ بالکل سے ہے کہ ان کی ضبح وشام دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزرتی اور قیمتی وفت اچھل کودکی نذر ہو جایا کرتا تھا۔ از اں بعدا چا تک انقلاب رونما ہوا۔

میں حضرت قبلہ غازی صاحب کے عہد رفتہ کی تلاش میں سرگرداں تھا کہ ایک موڑ پرآپ کے عزیز ترین دوست اور چھا زاد بھائی، محمد عرفان خان صاحب سے ٹر بھیڑ ہوگئ ۔ یہ داستان انتہائی دلچسپ اور معلومات افزاہے انہی کے الفاظ میں ملاحظہ کیجئے:

"میں غازی عبدالقیوم شہید ؑ ہے پانچ سال چھوٹا ہوں۔ شہید موصوف تلاش معاش کیلئے نظے تو میرے اباجی کے پاس کراچی تشریف لے گئے۔ میں پہلے ہے وہیں تھا۔ من بلوغت میں قدم رکھتے ہی انہوں

نے گھوڑا گاڑی چلانا شروع کی۔ ان پرایک دور آوارہ مزاجی اور بےراہ روی کا بھی گزرا۔ اس دوران وہ صدر میں واقع ایمپرس مارکیٹ کے بالمقابل جہانگیر پارک میں جوابھی کرواتے رہے۔ خوبرو، صحت مند، بیباک اور نڈر تھے۔ گی باریوں ہوا کہ پولیس کے سپاہیوں سے بگڑتے تو انہیں پیٹ ڈالتے۔ بدمعاشوں کی انہیں کوئی پروانہ تھی بلکہ ایک طرح سے خود بگڑے ہوئے وہوان تھے۔ مزید برآں سے کہآپ کو فذہبی امور سے بھی کوئی خاص شخف نہیں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ رسول پاک علیقہ کی نگاہ کرم کوئی خاص شخف نہیں تھا۔ پھر یوں ہوا کہ رسول پاک علیقہ کی نگاہ کرم

غازی مروخ کی شادی، کارنامہ جہاد سرانجام دیے سے صرف تین چار ماہ پہلے ''دریائی خانم' نامی ایک بلند نصیب اور سعادت مند خاتون سے ہوئی۔ آپ کے سرال کا تعلق نزد کی گاؤں ''میاں ڈھیری' خاتون سے ہوئی۔ آپ کے سرال کا تعلق نزد کی گاؤں ''میاں ڈھیری' کے تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ رشتہ منا گت میں بندھ جانے سے چند ہفتے قبل گاؤں آئے تو رنگ وروپ بدلا ہوا تھا۔ داڑھی رکھی ہوئی تھی اور صوم و صلوۃ کے پابند۔وہ لا ابالی نوجوان جے دین سے کوئی لگاؤنہیں تھا، ہوا کرتا اب ایک باعمل مسلمان کی صورت میں دیکھا گیا۔ تبدیلی کا اصل راز بہت کم لوگ جانتے ہیں'۔

محرع فان خان مزيد بتاتے ہيں:

کینٹ اسٹیشن کراچی میں''باباجی زندہ پیر''کی درگاہ بہت مشہور ہے۔ آپ کا تعلق''وہمُن شریف'' سے تھا، جو مانسہرہ شراع ہزارہ سے کچھ آگے واقع ہے لیکن بھکم شیخ ہمیشہ کراچی میں تبلیغ و تربیت فرماتے رہے۔ایک روزعبدالقیوم کسی سلسلہ میں ان کے تکیہ گئے اور چند ٹانیے بیٹے رہے۔ ذراد پر بعدانہوں نے نظرا ٹھائی اورعبدالقیوم کود کھے کروجد میں آگئے۔فرمایا:

''اوئے لڑے! تو کن چکروں میں پڑا ہواہے؟ اپنی پیشانی کیوں نہیں دیکھنا کہ اس میں کیا نور چک رہاہے؟''

بابا جی کے دیکھنے میں پچھالیا جادو تھا اور کہتے میں وہ مٹھاس کہ عبدالقیوم ہے اختیار رو دیے۔ایک ہی گخطہ میں تمام دنیوی کثافتیں دھل گئیں۔

ایک اور بزرگ نے ان سے فرمایا تھا:

''عبدالقوم توشهبازعشق ہے۔ ہیں نے تجھے بندہ وفا کے روپ میں سرکار مدین علی ہے ۔ قدوم میسنت ازوم سے لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ عازی عبدالقوم شہید، بابا جی زندہ پیر سے با قاعدہ بیعت ہوئے اور آپ کے ارشاد پر ہی نکاح کیا۔ تقریب شادی کے بعد کئی ہفتے گاؤں میں ہی تشہرے رہے اور پھر آخری مرتبہ کراچی کے لیے رخت سفر باندھا۔''

المختصر درویش خدامست کی محبت اپنااثر دکھا چکی تھی اور فطرت عبدالقیوم کو کسی عظیم قربانی کے لیے سنوار سنگھار رہی تھی۔

0

عام طور پرمشہور ہے کہ آپ نے نقورام کی حرام زدگیوں سے متعلق جمعہ کے روز"جونا مارکیٹ" کی معجد میں سنا جہال کے ایک امام معجد ایک حافظ صاحب تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے صدر کی معجد میں چسپال ایک اشتہار دیکھا اور واقعات کو پڑھ من کر جوش میں آگئے۔ غازی عبدالقیوم شہید ؓ کے حقیقی بھانچ لیفٹینٹ کرنل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر حق نواز خان نے اس بارے میں اعلمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ قطعاً معلوم نہیں ہے کہ انہیں کیسے خبر چلی اخبار میں پڑھا تھایا کسی دوست نے بتائی۔ تاہم جب شادی کے بعد گاؤں سے جانے گئے تو اس طرح کے کسی پروگرام کے بارے میں اہل خانہ یا احباب کوکوئی اشارہ نہیں دیا۔ تاہم شہید موصوف کے ایک مخلص ساتھی یا دوں کا سلسلہ جوڑتے اور انتہائی وثوق سے بتاتے ہیں:

'' حضرت قبلہ غازی صاحب کے ایک درینہ آشناغی خان مرحوم تھے۔انہوں نے کہیں سے اخبار میں پڑھا کہ کسی آریہ ساجی ہندونے ایک زہر آلود کتا بچے بعنوان' تاریخ اسلام' کلھا ہے،جس میں سرکار مدینظ اللہ کا خاص طور پر تسخواڑایا گیا ہے۔اس کے خلاف حیدر آباد میں کیس چاتا رہا۔ وہاں سے سزاہوئی اوراب فیصلہ کے خلاف اس نے پیشن کورٹ کراچی میں اپل دائر کررکھی ہے اور پیشیاں شروع ہو چکی ہیں۔

غازی موصوف نے تفصیل واقعہ سی تو اپنے رفیق کار سے کہا: "سندھ میں اس قدر مسلمان ہیں لیکن اس بدزبان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ سرور دو عالم کی شان میں گتا خی کرنے کی تجھے کیسے جرأت ہوئی؟ اور کیا ہم پر بھی بیفرض عائد نہیں ہوتا؟' ندکورہ بالا گفتگو کے بعد آپ نے کافی دریو قف کیا اور پھرانتہائی دلنشیں انداز میں گویا ہوئے:

''میرے پاس ایک چھوٹا چاقو ہے۔اسے تو ژتا ہوں اور اس مردار کے لیے ایک بڑا چاقو خرید کرتا ہوں۔ میں نے طاقت کے بل ہوتے پر ہمیشہ برائی کوفروغ دیا۔اب دنیا کی سب سے بڑی برائی کوصفی ستی سے مٹا کر ہی دم لوں گا''۔

غازی صاحب بوری بازار میں گئے اورخوب دیکھ بھال کرایک بڑا چاقو خریدا۔ واپسی پر اپنے ساتھی غنی خان سے کہا:

''میں نے بیچا تو خاص فقورام کے لیے حاصل کیا ہے۔ وُ عاکر و کہ
اللہ تعالیٰ مجھے اس سے عدالت میں ملوائے تاکہ میں اسے اور اس کے
کارندوں سے پوچھوں کہ میرے رسول کی شان میں گتاخی کا فیصلہ اگریز
کی عدالت میں نہیں کی غیرت مند مسلمان کے خیز کی نوک سے ہوتا ہے
اور یہ کہ میرے پیارے رسول علیہ کے عدالت ہی سچی ہے'

ادھر بیتاریخ ساز پروگرام تھکیل پایا جبہ جہا گئیر پارک میں آپ پہلے ہی اعلان فر ما پیکے تھے کہ آج بعد جوئے کی کمائی میر لے لیے سور کا گوشت ہے۔ آئندہ نہ تو میں جوار بول سے راہ و رسم رکھوں گا اور نہ ہی مجھ پران کی چائے حلال ہے۔ ان دنوں کراچی صدر میں جو بلی سینما سے متصل وائی۔ ڈبلیو۔ ی۔ المعروف'' سعید منزل' ایک پاری کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ غازی صاحب اور ان کے اقارب کی گھوڑا گاڑیاں ، ای طویلے پر بندھی رہتیں اور رہائش بھی بہیں تھی۔ ایک روز کا نازی عبدالقیوم خان اقامت گاہ پر آئے۔ اپنے کپڑوں اور ہرقتم کے دیگر سازو سامان کا بڑا سا فرھر لگایا اور اس پرمٹی کا تیل چھڑک کرآگ لگادی۔ لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ بیس جوئے کا فرھر لگایا اور اس پرمٹی کا تیل چھڑک کرآگ لگادی۔ لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ بیسب جوئے کا مال تھا۔ اب میں نے راستہ بدل لیا ہے۔ اس لیے اس سامان سے بھی نجات چا ہتا ہوں۔

دوسراواقعہ یوں ہے کہ جمعے کا دن تھا۔ آپ نے گھوڑا گاڑی میں اٹھارہ سیر کا ایک کنستر رکھا، اس میں مٹی کا تیل تھااور کھڈا مارکیٹ (کھارادر) کے بالمقابل میمن مسجد میں پہنچ گئے۔ یہاں کے مولا ناصاحب ایک دردمند مسلمان اور سپے عاشق رسول تھے۔ پورے کراچی میں ان کافتوی معتبر خیال کیا جاتا تھا۔ نماز سے فارغ ہوئے تو مولا ناموصوف سے عرض کیا: 212

''اگرکوئی مسلمان کسی گستاخ رسول کو واصل جہنم کر دیتواس کے لیے کیاانعام ہے؟ اور بید کہ بیٹس نے زندگی بھر جو پچھ کمایا، وہ جوئے سے تھا اور ہمیشہ حرام کی کمائی دکھائی۔ دیگر تمام اشیاء جلاچکا ہوں۔ فقط بیر گھوڑا گاڑی باتی ہے۔ اسے بھی نذرآتش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں''۔ گاڑی باتی ہے۔ اسے بھی نذرآتش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں''۔ مولانامحترم نے فرمایا:

کراچی میں اب انہیں فقط نماز ، درود وسلام اور قر آن پاک سے تعلق تھا اور دوسری طرف نقورام کی تلاش!

0

## نقورام قل ہوتاہے

۲۰ سر ۱۹۳۴ء کی اجلی صبح کا ذکر ہے۔ مجدعرفان خان اپنی گاڑی لے کر آرہے تھے کہ عازی عبدالقیوم کومیمن مجدسے باہر نکلتے ویکھا۔ انہوں نے گاڑی روک لی اور غازی صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ جانے کیوں آج زمین پران کے پاؤں نہیں گلتے تھے اور وہ مسلسل چہک رہے تھے۔ غازی عبدالقیوم نے ایک ادائے دلبرانہ سے کہا:

''فانی! کیاتم بدمعاش بنوگی؟ جیل میں جاؤگی؟ چچارحمت اللہ خان کورلا وُگے؟ میں مجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ایسا بھی سوچنا بھی نہیں۔ علاقہ و ہرادری کے بعض دیگرلوگوں کی طرح بدمعاشی مت کرنا''۔ نہ میں میں مذالہ قد سے گڑھیں نہ میں سے حلتہ کا دیں ہے۔ گڑھیں۔

انے میں سعید منزل قریب آگئی۔ غازی صاحب چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دیتے اور کہتے ہیں:

''لالہ! گھرچلے جاؤ۔سامنے وہ ایک ایرانی ہوٹل ہے ناءمیراوہاں

بہت ہی ضروری کام ہے۔ (یہاں قصبہ غازی کے گھوڑا گاڑیوں والے بالعموم کھڑے ہوتے تھے )اس کے بعد میراایک اور جگہ جانا بہت ضروری ہے''۔

اس'' بہت ہی ضروری کام'' کو پایئے بھیل تک پہنچانے کا پختہ عزم کئے ہزارہ کا بیخوش قسمت ترین نوجوان چکہری پہنچ جاتا ہے نھورام، ڈائس کے نزدیک ایک پٹٹیر بیٹھا ہوااپنی باری کا انتظار کرر ہاتھا۔ کم ؤ عدالت تھیا کچھ مجرا ہواہے۔

بطل حریت، مجاہد ملت، غازی عبدالقیوم خان بھی عدالت کے کمرہ میں آتے اور برابر والی نشست پرمسلمانوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ایک شخص سے نہایت راز داری کے ساتھ پوچھا کہ نتھورام کہاں بیٹھا ہوا ہے؟اس نے اشارے سے بتلادیا۔آپ وہاں سے اٹھے اور گتا خرسول کے بالکل ساتھ آبیٹھے۔

عین دو پہر کا وقت تھا اور نھورام کے مقد ہے کی ساعت شروع ہونے والی تھی۔ پروائہ شمح رسالت از حدمحتاط انداز میں بائیں ٹانگ ذراسی او پراٹھا کر چادر کی اوٹ میں اوزار کھولتے اور دستے پر اپنی مضبوط گرفت جمالیتے ہیں۔ کوئی ساڑھے بارہ بجے کاعمل ہوگا کہ دونوں انگر پر بجے، مسٹرڈی ایم فیرس اور مسٹرڈی این اوسلیوان جوڈیشل کمشنران اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسٹرڈی ایم فیرس اور مسٹرڈی این اوسلیوان جوڈیشل کمشنران اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نقورام کے کیس کی فائل ان کے سامنے پڑی تھی۔ اس عدالت میں ایک ملازم کا تعلق ضلع ہزارہ سے تاثرات و مشاہدات میں ایک اللہ موقع پر غازی صاحب کے عزیز وا قارب سے اپنے تاثرات و مشاہدات مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کئے:

'' کورٹ میں، میرا کام نج صاحبان کے پیچھے چیچے جھنڈا لے کر چلنا تھا۔ اس روز میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عدالت کے کٹہرے میں بالکل نزدیک نیخ پر پاؤں کھیلائے بیٹھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اسے کہوں، عدالت میں بوں بیٹھنے کا حکم نہیں۔ اس کی وضع قطع اور رنگ ڈھنگ سے میرا اندازہ یہی تھا کہ ہونہ ہو بیٹخص بھی میرے علاقے کا ہے۔ اسے میں نج صاحبان پہلا کیس ختم کر چکتو تھنٹی دے کر جھے کہا کہ نقورام کوآواز دو۔ ای دوران وہی آلتی پالتی مارے بیٹھا نوجوان اٹھا اور ملکورکا دایاں بازو کیو کر اس کے سینے میں چھری تھونپ دی۔ دوسرا وار دل ملکورکا دایاں بازو کیو کر اس کے سینے میں چھری تھونپ دی۔ دوسرا وار دل

پرلگا۔وہ بہت بھاری تھا، زخموں کی تاب ندلا کر گریڑا۔ آپ کے نعرہ ہائے تکبیراور نقورام کی خوفناک چینوں سے ہر طرف کھلبلی مچ گئی۔لوگ مارے خوف کے ادھرادھر دوڑنے لگ پڑے۔''

احوال واقعی ہے ہے کہ پہلاکاری زخم، گتاخ رسول کی پشت پرلگا۔ وہ ہائے کہہ کر اٹھ کھڑا ا ہوا۔ایک ہندواسے سنجال ہی رہاتھا کہ اتنے میں مر دمجاہد نے دوسراواراس کے پیٹ میں کیا۔وہ گر پڑالیکن غازی صاحب کا غصہ فر ونہیں ہور ہاتھا۔انہوں نے چاراور بھی شدید زخم لگائے کہ تھانہ صدر میں ایک ملازم ،فقیر محمد (بیغازی صاحب کو جہائگیر پارک کے حوالے سے جانتا تھا) آگے بڑھااور آپ کا ہاتھ روکتے ہوئے مخاطب ہوا:

''تم نے عدالت میں بیکیاستم ڈھادیا ہے؟'' غازی صاحب نے حالت طیش میں کہا:

" مجهمت روکو، پیچه بنو، ورنه تهمیں بھی اڑا دوں گا۔"

اس مشکش میں اس نے بھی معمولی سازخم آیا۔ شعر سالت کا پروانہ جب اپنا کام نیٹا چکا تو چا تو ایک طرف چینکا اور کہا کہ آؤ، اب جس کا جی چاہے مجھے گرفتار کر لے۔ ایک سب انسپکٹر ریوالور تانے کمرہ عدالت میں داخل ہوا۔ غازی عبدالقیوم خان جوشیلی آواز میں کہتے ہیں:

"اس كى ضرورت نبيل \_ جھے جو يكھ كرنا تھا الجمداللد كر چكا ہوں \_"

سب انسیکٹر پولیس ریوالوروالا ہاتھ نیچ کرلیتااور آگے بڑھ کرغازی صاحب کے پاس پہنچتا ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ نہایت اطمینان سے گرفتاری کے لیے بڑھادیے ساتھ والے کانشیبل نے فوراً ہمتھکڑی لگا لی۔اس واقعہ سے عدالت کے کمرہ میں سخت سنسنی پھیل گئی تھی اورلوگ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جمول نے اس وقت عدالت برخاست کی اور تھورام کوفوراً ہمپتال ہمجھوایا گیا،جس نے راستے میں ہی وم توڑ دیا۔

سید محمد اسلم بارایٹ لا جنہوں نے غازی عبدالقیوم کا قانونی مقدمہ لڑا، انہوں نے ایک انٹرویومیں اپنے چیم دیدحالات یوں بتائے تھے:

"فقورام کی اپیل کی ساعت شروع ہونے والی تھی۔ میں پہنچا تو بارہ بجنے میں پائچ سات منٹ باقی تھے۔ میں عدالت کے برآ مدے میں ایک دوست سے باتیں کرنے لگا۔ اچا تک کمرہ عدالت سے تیز تیز

آوازیں آنے لگیں جیسے کوئی نعرے لگار ہا ہو۔ ساتھ ہی بہت ہے آدی باہر کو بھاگے۔ میں لیک کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ تقورام کی آنتیں نگل پڑی ہیں اور وہ زمین پر پڑاموت وحیات کی شکش میں مبتلا ہے۔ اس کی گدی سے خون کا فوارہ ابل رہا ہے۔ قریب ہی ایک مسلمان فوجوان ہاتھ میں ایک بڑا ساخون آلود خنج نما چھرالیے کھڑ انظر آیا۔''

غازی عبدالقیوم کے چیازاد بھائی جے آپ ضروری کام کا کہہ کر گئے تھے نے اپنا کا نوں سنا ورآئکھوں دیکھا حال مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا:

''بیں دو پہر کے کھانے کے بعد سیشن کورٹ سواریاں لینے کو پہنچا
اور گھوڑ ہے کو گھاس کھلا رہا تھا۔ جھے انظارتھا کہ دو پہر کا وقفہ ہواور لوگ
باہر آئیں۔ عدالت سنگ سرخ سے تعییر کی گئ تھی۔ رتن تلاؤ سے لیت اس
جگہ اب سندھ اسبلی ہال کی بلڈنگ واقع ہے۔ یکا یک 'اللہ اکب' کی آواز
آئی۔ نعرہ اس قدرز وردارتھا کہ زمین کا نیتی محسوس ہوئی۔ بیرواقعہ اتناغیر
متوقع اور سراسیمگی پھیلا دینے والا تھا کہ وکلاء اور دیگر اشخاص سریٹ
مقوقع اور سراسیمگی پھیلا دینے والا تھا کہ وکلاء اور دیگر اشخاص سریٹ
مواری بولٹن مارکیٹ چھوڑ آیا۔ دوبارہ پہنچا تو عبدالقوم کے تھکٹ یاں گئی
دیکھیس اور یہ کہ وہ نعرہ تکہیر لگا کر پولیس کی لاری میں بیٹھ رہے ہیں۔ بیہ
وریکھیس اور یہ کہ وہ نعرہ تکہیر لگا کر پولیس کی لاری میں بیٹھ رہے ہیں۔ بیہ
صورتحال اپنے والدمحر م کو بتلائی۔ شام کو ہم دونوں باپ بیٹا پولیس اسٹیشن
گئے۔ غازی صاحب حوالات میں بند تھے۔ ہمیں دیکھا تو مسکرا کر ملے۔
والد بزرگوارنے کہا:

"عبدالقوم، تم نے نیکیا کیا ہے؟" غازی صاحب نے فرمایا:

'' کا کا!اس بے غیرت کا یہی علاج تھا جو میں نے کر دیا ہے۔'' والدصاحب نے کہا: ''میراخیال ہے بیھومت تہہیں چھوڑے گی نہیں!'' مروغازی نے چیک کرجواب دیا:

"کا کا! بید بات میں پہلے ہی جانتا تھا۔ اس راہ میں بھانی لگ جانا ایک انعام ہے، کوئی سزا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں! اگر میں مرحبہ شہادت سے محروم رہ گیا تو یہ بہت بدسمتی ہوگئ'۔

وہ عبدالقیوم ..... جو مدرسہ میں چار جماعتیں اور صرف ناظرہ قر آن پڑھا ہوا تھا، بح عشق کا شناور، وفا کا مرقع اور میدان عمل کا غازی نکلا ضعیف ماں اور ایک ہیوہ بہن کا کفیل تھا۔ نگ نو یکی دہون کی آرزوؤں اور تمناؤں کا امین بھی۔ تنگدی سے اکثر پیٹ خالی رہتا لیکن دل، در دکی دولت سے مالا مال تھا اور سینے میں غیرت ایمانی کروٹیس لیا کرتی تھی۔ انہوں نے خلوص نیت کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ گتاخ نا ہجار کوموت کے گھا نے اتار کر رہیں گے اور ایک ہی جست میں عرفان و وجدان کی منزلیس طے کرلیں گے۔ کراچی کا پیگنام مزدور اس مرتبے کا سزاوار تھہرا کہ جہاں موت کھی بھی ہیں آتی اور اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے ملک الموت کے بھی پر جلتے ہیں بلکہ بدن کوچھونے سے پہلے موت خودم جاتی ہے۔

0

کمرہ عدالت میں موجود افراد کا کہنا ہے کہ دونوں نج اس واقعہ سے حواس باختہ کا نب رہے تھے۔ مگر باوجود اس کے انہوں نے اپنی نشتیں نہ چھوڑیں، بلکہ ایک طرح سے نہایت تجسس اور دلچیں سے نظارہ کرتے رہے۔ دراصل کمرہ عدالت میں جرائت و بیبا کی کا بیہ منظران کے لیے بجو بہ تھا۔ جب غازی عبدالقیوم خان کی گرفتاری عمل میں آپھی تو مسٹر ڈی این اوسلیوان ایڈیشنل جوڈیشل کمشنرڈ ائس سے نیچے اتراء آپ پر قبرآلودنگاہ ڈالی اور تحکمانہ انداز میں بڑبڑایا:

"تونے اس کو مارڈ الا؟"

شردل مجامد نے غضبناک کہے میں جواب دیا:

"اوركياكوتا؟"

"آخر کیون؟"

جج نے استفسار کیا۔

"اگرکوئی اس (جارج پنجم کے فوٹو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کی قولاً یا فعلاً توہین کرے تو تم سخت سزا دیتے اور برسوں جیلوں میں تھونے رکھتے ہو ۔ لیکن میرے آقا در والطاقیہ جود و جہانوں کے بادشاہ اور محبوب خدا ہیں کی گتا خی ہوتو تھن دو چارسور و پے جرمانہ ۔ لہذا میں نے خودا سے بالکل قرار واقعی سزادے ڈالی ہے' انگریز نج اور غازی موصوف میں جو مکالمہ ہوا وہ تاریخ کا ایک انوکھا اور نا قابل فراموش باب ہے۔ جج مذکور پوچھ رہاتھا:

''صرف اس وجه سے نقورام کوتل کیا ہے؟'' ط

جانباز مجابد فيطمطراق سےفر مايا:

''اور کیا؟اگری شخص تمہارے اس بادشاہ (جارج پنجم) کوگالی دیتا تو تم لوگ کیا کرتے؟ کیا سخت سزانہ دیتے؟ خزیر کے اس بچے نے رسول اللہ کی شان میں گتاخی کی تھی اور اس کی کم از کم یہی سزا ہو تکتی ہے'' اگریز جج نے آخر میں پوچھا:

''اس کام کے لیے کیا تم ایک ہی مسلمان باقی تھے؟ یا کوئی اور مسلمان بھی ہیں؟''

آپ نے جواب دیا:

''میرے مسلمان بھائی آیک ہے ایک بڑھ کر بہادر ہیں۔لیکن اس مردار کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔اگر کوئی اور بے غیرت میچھ پیدا ہوا تو ہزاروں مجاہداس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے جذبہ سے سرشار ہاتھوں پر اپنے سرلیے آگے بڑھیں گے۔'' گر ماگرم سوال وجواب ختم ہوئے تو پولیس آپ کوتھانے کی طرف لے کرچل پڑی۔

## ساعت مقدمه

عازی عبدالقیوم خان نے پولیس کی گرفت سے بچنے اور جائے واردات سے فرار ہونے کی ذرہ بھر کوشش نہیں کی تھی بلکہ انہوں نے اپنے تین بخوشی حوالہ پولیس کیا۔ آپ کو برائے تفتیش صدر تھانہ میں رکھا گیا۔ مردعازی نے پولیس کے روبروواضح طور پر کہا کہ میں نے بقائی ہوش وحواس، نقورام کوموت کے گھاٹ اتاراہے اور پیغیبر خداعی کے تو بین کرنے والوں کا یہی انجام ہونا

ہندولیڈروں کی خاص دلچیں اور ہندومت سے وابستہ سرکاری اہل کاروں کی کوشش سے ایگلوانڈین قانون کا ضابطا پی مخصوص اورروایتی جال کے بجائے اس تیزی سے حرکت ہیں آیا کہ مہینوں کا کام گھنٹوں میں طے ہونے لگا اور برسوں کا دنوں میں۔ابتدائی اطلاعی تفتیش، چالان وغیرہ سب کچھدودن میں ہوگیا اورمقدمہ قتل عمر ساعت کے لیے ابتدائی عدالت کے سپر دہوا۔

عازی عبدالقیوم خان کی جرائ مومنانہ ہے مسلمان ہند کے سرفخر سے بلندہوگئے۔اسلام کا ہرسچا پیروکاران کا متوالا تھا۔ عازی صاحب کی داستان محبت ووفا سے کسی طرف سے بھی نبعت ہوجانا ، بلند بختی کی دلیل تھہر پھی تھی۔ ایسے ہی خوش نصیبوں میں ایک روشن نام سید محمد اسلم ایڈ دوکیٹ ،ایم۔اے ، بارایٹ لاکا ہے۔ان کادل تھورام کی گندی کتاب سے مجروح ہوااور مردود رسالت پناہ کوخون میں لت بت و کیوکر باغ باغ ۔ عازی صاحب نے اپنافرض ادا کر دیا۔اب یہ اپنافرض ادا کرنا چاہتے ہوں ۔ نہوں نے ازخود عازی صاحب کے بیچار حمت اللہ خان کو تلاش کیا اور پیش کش کی کہ میں اس مقد ہے کی مفت پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی احسان ہر گرنہیں ہوگا بلکہ میرے ایمان کی حرارت کا راز ہے۔ عازی موصوف کے لواحقین نے تشکر آمیزی کے ساتھ یہ بلکہ میرے ایمان کی حرارت کا راز ہے۔ عازی موصوف کے لواحقین نے تشکر آمیزی کے ساتھ یہ بلکہ میرے ایمان کی حرارت کا راز ہے۔ عازی موصوف کے لواحقین نے تشکر آمیزی کے ساتھ یہ بلکہ میر میں بائی خودان کی زبانی سنے:

"اس سے پہلے بھی میں نے قتل کے ملزموں سے ضابطے کی ملاقاتیں کی تھی اور ان کی صورتیں مجھے یاد ہیں، مگر جو اطمینان اور سکون عازی عبدالقیوم کے چہرے سے ہویدا تھاوہ آج تک کی اور جگہ پرنظر نہ آیا۔ جب میں نے بتایا کہ میں آپ کا مقدمہ لڑوں گاتو مردمجامد پکارا تھا:

"آپ جو چاہیں کرلیں مگر مجھ سے انکار قل نہ کروائیں۔ اس سے میرے جذبہ جہاد کو تھیں پہنچے گی۔"

میں نے غازی صاحب کوشفی دی اور کہا: ''بے شک آپ اقرار کریں اور میں اس اقبال کے ذریعے انشاء اللہ آپ کو پھانسی سے اتارلوں گا''۔ مگرمیری اس شفی پرانہوں نے خوشی کا اظہار نہ کیا۔ میں نے دوجار با تیں اور کیں اور و کالت نامہ و دیگر کاغذات پر دستخط کروا کے لوٹ آیا'' غازی صاحب بتاریخ ۲۱ ستمبر ۱۹۳۴ء ایڈیشنل مٹی مجسٹریٹ کراچی کے روبروپیش کیے گئے۔ آپ کا اقبالی بیان قلمبند ہوا۔ آپ نے فرمایا:

'' میں ضلع ہزارہ کا رہنے والا ہوں اور سندھی زبان نہیں جانتا۔ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی جب میں کراچی آیا۔ کراچی میں عرصہ قیام تقریباً دس سال ہے۔ اس دوران میں گاہے گاہے آبائی وطن بھی جایا کرتا۔ میں کراچی میں گھوڑا گاڑی چلا تارہا ہوں۔ رخچھوڑلائن میں رہائش اختیار کررگھی تھی۔ اس شہر میں میرے کی رشتہ داراور ہم قوم رہتے ہیں، لیکن کی مولاناصا حب یابارسوخ سیاسی وساجی شخصیت سے میرا کبھی رابطہ نہیں رہا۔

اندازا چھ ماہ قبل گاؤں گیا تھا اور تقریباً چھ ماہ ہی وہاں رہا۔ وہاں ہماری مزروعہ زمین ہے اور وہ بھی کاشت کرتار ہا ہوں۔ میری شادی کو فقط دو تین مہینے ہوئے ہیں۔ اب کے میں بارہ سمبر کو کراچی آیا۔ میں نے گاؤں جانے سے پہلے سناتھا کہ ایک بدزبان بنے جو اخبار 'سندھ اچا'' حیدر آباد میں ایڈ یٹر ہے، نے ایک پمفلٹ شائع کیا اور اس میں رسول کریم سیالیہ کی برگزیدہ ذات پر کیچڑا چھالا ہے۔

میں اس بدنام زمانہ بنیے کوجانتا تھا اور نہ ہی میں نے اسے بھی دیکھا۔ تو بین رسالت کا تذکرہ سنتے ہی میراخون کھول اُٹھا مگرتب میں پکھ نہیں کرسکتا تھا کیونکہ نابکار تک چہنچنے کا کوئی طریقہ بھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاؤں سے لوٹا تو مجھے خبر ملی کہ دشمن نبی کوجرم گستاخی کی پاداش میں دوسال قید پکھاور جرمانے کی سزادی جا چکی ہے۔

پھر میں نے میکھی سنا کہ اس نے فیطے کے خلاف مرافعہ دائر کرر کھا ہے اور عدالت میں 19 ستمبر کوساعت ہونے والی ہے۔ میں نے میہ بات میمن مجد میں سنی جو چھاؤنی میں واقع ہے اور جہاں میں اکثر و بیشتر فریضہ نماز اوا کیا کرتا تھا۔ میں خصوصیت کے ساتھ بینہیں بتا سکتا کہ فلا شخص نے مجھے بیدواقعات سنائے۔ میں ۱۹۔ تمبر کوعدالت میں مقدمہ سننے کے لیے گیا۔ لیکن وہاں سے معلوم ہوا کہ اس کی ساعت آئندہ روز ہوگی، چنانچے واپس آیا۔

۲۰ نتمبر،۱۰ بج صبح میں نے جونا مارکیٹ میں ایک ہندوکی دکان سے چاقو خریدااور وہیں بخارا کے ایک حاجی صاحب سے دھارر کھوائی۔
اب آلہ میری آرز و کے عین مطابق تیز تھا۔ میں نے چاقو اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں چھپالیا اور ساڑھے دس بج عدالت کی طرف چل دیا۔
میں وہاں میکہ و تنہا گیا، میرے ساتھ کوئی اور شخص نہیں تھا۔

عدالت کے باہر مجھاس کی مکروہ صورت نظر نہیں آئی تو ساڑھے
گیارہ بجے عدالت کے کمرے میں جا پہنچا۔ میں نے اپنے اندازہ اوراس
کی منوس شکل سے بہ نینجہ اخذ کیا کہ میرا''شکا''کون سا ہے۔ میں ہر طرح
سے یقین کر لینا چاہتا تھا۔ ایک آدمی سے بھی پوچھا۔ کئی افراد جو وہاں
آتے، اس کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں نے ایسی جگہ نتخب کی جواس
کے نزدیک ترین تھی۔ میرے اور نھورام کے درمیان ایک اور آدمی بیٹھا
ہوا تھا۔ جب مجھے سوفیصد یقین ہوگیا کہ یہی وہ سگ بدکارہ جس نے
میرے رسول پر نازیبا کلمات کے اور پلیدفقرات کے ہیں تو مارے جوش
میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور خون کھو لنے لگا۔

میں نے چپ چاپ اپی جیب سے چاتو نکالا اور گھٹنا اٹھا کراس کی اوٹ میں کھولاتا کہ کوئی د کھے نہ ہے۔ پھر میں فرط غضب سے کھڑا ہوا اور چاتو شاہم رسول کے بیٹ میں اتار دیا۔ پہلے وار کے ساتھ ہی خبیث بنیا اوند ھے منہ گر پڑا۔ میں نے اس کی پشت پرایک اور وار کیا۔ یہ بھی بہت کاری تھا۔ جھے نہیں معلوم کہ میں نے اسے کل کتنے زخم لگائے۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا۔ میں نے بھا گئے کی مطلقاً کوشش نہ کی۔ فرار ہوجانا، میرے صادق جذبوں کو گوار انہیں تھا۔ میں نے ایپ اس ارادے کا کسی میرے صادق جذبوں کو گوار انہیں تھا۔ میں نے ایپ اس ارادے کا کسی

سے ذکر نہیں کیا تھا اور شاید بیکوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ نہ تو کسی نے ترغیب دی اور نہ ہی میں نے بی عظیم فریضہ کسی کے ایما برنھایا۔

ہردہ خص جومیرے کریم آقاعظیہ کی شان میں گتاخی کا مرتکب ہو اسے مٹانے کے لیے گنبگار سلمان بھی جذبہ محبت سرکار علیہ سے سرشار ہو کراپی زندگی پر کھیل جاتا ہے۔ میں نے نور ایمانی کے ساتھ گتاخ رسول کو ٹھکانے لگایا ہے۔ ناموس رسالت پریاوہ گوئی کا تصور کرنے والے کو بھی زندہ رہنے کاحق نہیں دیا جاسکتا۔ اگر میری زندگی آقائے کو نین علیہ کے کاموس وحرمت پر قربان ہوجائے تو اس سے بڑھ کراورکوئی انعام خداوندی کیا ہوسکتا ہے!'

الديشنل مي محسريد ورجداول ملع كراجي في اليورث مي لكها:

''عبدالقیوم خان ولدعبدالله خان کوسب انسیکڑ پولیس نے اس کا بیان قامبند کرنے کے لیے دس بے صبح میرے بنگلہ پر پیش کیا۔ میں نے امر وقوعہ کی تقدیق کی اور سب انسیکڑ پولیس کو بنگلے کی حدود سے باہر بھیج دیا۔ مزید برآ ن خوب اطمینان کرلیا کہ آس پاس کوئی پولیس ملازم نہیں، جو اس کارروائی کود مکھ یاس سکے۔البتہ سادہ لباس میں بطور گران چندا یک سپاہی موجود رہے۔ میں نے ملزم سے بوچھا کہ آیا وہ برضا ورغبت اقرار فعل کے لیے تیار ہے یانہیں؟اس نے حسب ذیل جواب دیئے۔ فعل کے لیے تیار ہے یانہیں؟اس نے حسب ذیل جواب دیئے۔ واسیات کی تھیں اور میں نے اپنا فرض نہھایا ہے۔ میں اپنی مرضی سے بلا

واہیات بی یں اور یا ہے اپاطرس جھایا ہے۔ یں اپی مرسی سے بلا جرواکراہ اقبال فعل کررہاہوں۔کی نے دھمکی نہیں دی اور نہ ہی مجھ پرکوئی دباؤ ہے۔ میرے ہوش وحواس بالکل بجاہیں۔ میں جانتا ہوں کہ جو پچھ میں نے کہاہے، وہ میرے خلاف بطور ذاتی شہادت سمجھا جائے گا اور بید کہ میں ،اپ فعل پرکوئی بچھتا وانہیں رکھتا بلکہ جھے دو گونہ شاد مانی ہے۔''

٣٣ \_ ستمبر١٩٣٣ ء كويعني اندر دويوم پوليس كى كارروائي و چالان وغيره ممل موچكاتها ـ ويس

بھی تفتیش میں کوئی پیچید گی نہیں تھی۔عدالت کے کٹہرے میں دو جھوں اور سینکڑوں افراد کے روبرو، عین دو پہر کے وقت ایک پراگندہ طبع ہندو کو انجام تک پہنچایا، ازخود گرفتاری پیش کی اور پولیس کے سامنے بھی اعتراف فعل کیا۔ لہٰذا کسی قتم کے رواتی دفاع کی ہر گز گنجائش نہیں تھی۔

جی ایم مرتضٰی،سبانسپکٹر پولیس،الیسٹیشن، کینٹ کراچی نے اپناایک و شخط شدہ تحریری

بيان عدالت مين پيش كياجوكدورج ذيل ب:

''سب انسپئرامتیاز علی اور میں مع چند سپاہیوں کے عدالت مذکور
(مقام وقوعہ) میں ڈیوٹی پر حاضر سے ۔ پنج میں کی اور مرافعہ کی ساعت بھی
ہور ہی تھی کہ ریکا یک کمر ہ عدالت کے میں وسط میں چیخ سائی دی۔ چخ
میں کر سب کھڑ ہے ہوگئے ۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ملزم کے پاس پہنچا۔
عبدالقیوم کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھراتھا۔ اسے فقیر محمہ ہیڈ کانشیبل،
پیر خان اور دیگر کانشیبلوں نے پکڑ رکھاتھا۔ نھورام کے پیٹ سے خون کا
فوارہ پھوٹ رہاتھا اور اس کی آئیس با ہر نکل آئی تھیں ۔ عبدالقیوم اور مقتول
کے در میان آیک اور آدمی مسمی حاجی غلام حسین بیٹھا تھا۔ ملزم کو گرفتار کر
کے اس سے جاتو چھین لیا گیا۔

نقورام کوسول ہیتال بھیج دیا گیالیکن وہاں پہنچنے سے قبل ہی اس کی موت واقع ہوگئی۔دوران گرفتاری کانشیبل فقیر محمد کوبھی ایک معمولی زخم

-47

وقوعه كووت عدالت ميل مندرجه ذيل اجم اشخاص بهي موجود تهے:

٥ ....مرزفيرس، جود يشل كمشنرسكه

٥ .... مشراوسليوان، اسشنك جود يشل كمشنر، سنده

٥ ..... تمارام، شارك بيندُ ثاليك

٥....على احمدا ورعبر العزيز چيزاي

٥....الله داد ميد كانسيبل

٥ ..... دهرم داس ایدووکیث

٥ ....من موهن لال (ملتاني وكيل)

٥....ایل این فقیرداد

جب مقدمه ساعت کے لیے ابتدائی عدالت میں تھا تو سید محد اسلم شاہ صاحب بیرسٹر نے گواہان کی ایک فہرست پاک وہند کے گواہان کی ایک فہرست پاک وہند کے قد آورز عماء پر مشتل تھی۔ان کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں:

مولانا ابوالكلام آزاد، كلكته\_مولانا كفايت الله، صدر جمعيت العلماء بهند، دبلى \_ خواجه حسن نظامی \_ مولانا اجد سعيد، ناظم جمعيت العلماء بهند، دبلى \_ مولانا ظفر على خان، ايدير روزنامه "زمينداز" لا بور\_مولوی محمد صادق صاحب، كراچی \_ پيرسيدغلام مجد دسر بهندی، سنده \_ مولوی محمد عثمان، سنده \_ شخ محمد عبدالله ايدير "نومسلم" حيدرآباد \_ دا كام علامه محمد اقبال، لا بور \_ ايم فتح على، سنده \_ مير آغاحس خان سر بهندی \_ مولانا محمد نيم لدهيانوی \_ مولانا سيد عطاء الله شاه بخاری، امرتسر \_ مولانا عبدالمجيدسالك، ايدير اخبار "انقلاب" لا بور \_ مولانا شوكت على \_

بنابریں فرنگی کی کے بعض مقتر علائے کرام سے نام بھی اس میں خاص طور پر درج تھے۔
عدالت کے استفسار پر بیرسٹر سید تحداسلم نے اپناموقف بیان کیا کہ مذکورہ بالاشخصیتوں کوطلب کیا
جائے، تاکہ دہ تح یک شامت رسول کا پس منظر، اہل ایمان کے عقیدہ اور ازروئے شرع اسلامی،
گستاخ نی کے لیے سزا کے بارے میں فاضل نج صاحبان کے روبروا پنا نقطہ نگاہ بیان کرسکیس۔
گستاخ نی کے لیے سزا کے بارے میں فاضل نج صاحبان کے روبروا پنا نقطہ نگاہ بیان کرسکیس۔
انہوں نے موقف اختیار کیا کہ ان مشاہیر کی آراء سے واضح ہوجائے گاکہ امت مسلمہ کے دل میں
پیغیبر علیہ الصلاق والسلام کا کس درجہ احترام ہے اور آپ کی عزت و ناموس کے متعلق پیروکاران
اسلام کے جذبات وعقائد کیا ہیں۔ یہ معزز حضرات بتا نیس گے کہ جب رسول مکرم شفیع معظم میں کے ذات پر جملہ کیا جائے تو فرزندان تو حید کا لہوکس طرح اور کیوں کھول اٹھتا ہے، اور وہ کس پا گیزہ
جذب سے تحت انتقام پر اتر آتے ہیں۔

ہندونج دادیبہ مہتانے اعتراض اٹھایا کہ بیافراد مقدمے سے غیر متعلق ہیں۔ان کوطلب کرنے کا آپ مزید کیا جواز پیش کرتے ہیں؟ فاضل قانون دان سید ٹھراسلم بیرسٹرنے کہا:
''استغاثہ نے ایک شخص کو قاتل قرار دیا ہے۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، مگر دیکھنا چاہیے کہ وجہ قل کیا تھہری۔ اس جذب کی نفیاتی توجہات اوردین جذبات کی صرح ترجمانی یہی حضرات کرسکتے ہیں'۔

ظاہر ہے کہ محص قانونی موشکا فیوں اور واقعاتی حوالوں میں مقیدا یک جج ناز کی جذبات کو کیوئر سمجھ سکتا تھا۔ لہذا درخواست خارج کر دی گئی۔ اس کے خلاف جوڈیشل کمشنری کراچی میں اپیل دائر ہوئی جس میں وہ جج ایک لحاظ ہے چیٹم دیدگواہ بھی تھے۔ درخواست داخل کروانے کے بعد فاضل وکیل نے ان کے اختیار ساعت پر قانونی اعتراض بھی دائر کر دیا۔ کراچی جوڈیشل میں اس وقت چارجج متھے۔ دوچھوٹے اور دو ہڑے۔ ان میں سے تین نجج ، اس درخواست کی ساعت کے اہل نہ تھے اور چو تھے بیشن نج تھے۔ چنانچہ ایک نج مسٹر لو بولوطلب کر کے بی تشکیل دیا گیا۔ اپیل کی ساعت ہوئی اور فیصلہ بحال رہا کہ مقدمہ سے غیر متعلق گواہوں کو بلانے کی ضرورت ہے اور نہ بی مرافعہ عدالت مجاز میں آگیا۔ اس کی ساعت مسٹر داد یہ مہتا کو کرنا تھی۔ لیکن مقدمہ کے کا بمیت کے پیش نظر ہے' جیوری ٹرائل' قرار پایا۔ جیوری 9۔ ارکان پر شمتل تھی۔ اس میں داد یہ مہتا کے علاوہ چھا گھریز اور دودیگر ارکان شائل ہوئے۔

غازی عبدالقیوم خان کا مقدمه ملک بھر میں شہرت حاصل کر چکا تھا۔اخبارات کے صفح ہر روزاس سے مزین ہوتے۔اس مقدے کا کام بالکل سیدھاسا دااور بہت مختصر تھا۔ ثبوت واقعہ میں روانگریز جج بھی تتھے اوراس پرمستزاد غازی صاحب کا کھرا کھر ایمیان۔ضابطے کے بیان قلمبند

2 2

واقعاتی پہلوؤں کو مدِ نگاہ کھا جاتا تو مدافعت کی کوئی شکل نہیں تھی۔ غازی صاحب کے اقراری بیان سے صاف ظاہر تھا کہ قل کی واردات میں فوری اشتعال کا ہاتھ نہیں، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر اور جذبہ عشق رسول سے مخور اراد ہے کوملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ بایں سبب سید محمد اسلم ایڈووکیٹ نے کیس کو بالکل خے خطوط پر تیار کیا۔ بدا کی طرح سے نفسیات انسانی کی تاریخ سے متعلق بحث تھی۔ شاہ جی نے روشن دماغی کے علاوہ دل بیدار کا بھی بھر پور مظاہرہ کیا۔ احاطہ عدالت میں ایک بلند پایہ وکیل کے ساتھ ساتھ غیرت ایمانی کی لاکار بھی گوئے رہی تھی۔ قانونی نکات میں صادق جذبوں کی گھی گرج بھی شامل ہوجائے توحسن ساعت کا کیا کہنا! بس سنتے ہی رہ جائے۔ الغرض سید محمد اسلم شاہ صاحب بارایٹ لاء کی جرح برطانوی ہند میں اپنی نوعیت کی واحد وارمنفر دمثال ہے۔

قانونی بحث کے مقررہ دن شاہ صاحب کے ہاتھوں میں قانونی پلندوں کی بجائے قرآن مجید کا ایک نسخہ تھا۔ کمر ۂ عدالت میں موجود تمام لوگ اس پر متحیررہ گئے۔ شاہ جی نے دککش لہجے میں

ا بني گفتگو كا آغاز كيا اور فرمايا:

''مجھے مقدمہ کے واقعہ کے بارے میں کچے نہیں کہنا کیونکہ جہاں تک وتو عے کاتعلق ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ مجھے صرف اتناعرض کرنا ہے کہ عبدالقیوم خان کا بیا قدام اس قانون پر بنی تھا جو چین کی سرحد سے لے کرمراکش تک جاری وسار ٹی ہے۔ جے کئی حکومتیں اپنے پینل کوڈ کے طور استعال کررہی ہیں۔ جو ہماری تہذیب اور کلچرکی بنیاد ہے۔

جھے اندیشہ ہے کہ عدالت اس کوڈ سے انکار کر کے اس کے تقدس کو تخیس پہنچائے گی۔ البذا میں کھول کر نہیں دکھاؤں گا۔ تاہم جھے جو چھے کہنا ہم اس کے سہارے کہوں گا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں بار بار مذہبی پیشواؤں کی عزت واحترام کا حکم ہوا اور بدالفاظ کہنے سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیا پی نوعیت کا پہلا حادثہ نہیں ہے۔ گزشتہ چندسالوں میں ایسی متعدد واردا تیں ہوچکی ہیں ۔ خصوصاً وہلی اور کرشتہ چندسالوں میں ایسی متعدد واردا تیں ہوچکی ہیں ۔ خصوصاً وہلی اور کا ہور میں بالکل ای نوعیت کے دول بہتے مشہور ہوئے۔

ہر خص جانتا ہے کہ فطرت انسانی دوسرے کی بدزبانی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے نفسیاتی طور پر کوئی جواب دینے اور انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے نتیج بیس انسان اپنی استطاعت کے مطابق زبان، قلم، ڈیڈے، تلواریا گولی سے کام چلالیت اور تسکین حاصل کرتا ہے۔

اگرگزشته واقعات کے فوراً بعد قانون اس قیم کی حرکتوں کے انسداد

کے لیے کوئی موثر کارروائی کرتا تو خصورام کے قبل کی واردات ہرگزنہ
ہونے پاتی ۔ مسلمان ایک عرصے سے ہندوا کثریت اور برطانوی حکومت
کو سمجھارہے ہیں کہ حضرت کھی مصطفع اللہ ان کے جذبات وحسیات اور
حیات کی شدرگ ہیں ۔ حضورا کرم علی ہے بارے میں ہرایک کلمہ گوا تنا
ذکی الحس واقع ہوا ہے کہ معمولی گتاخی پر بھی اپناد ماغی تو ازن کھو ہیٹھتا
ہے۔ دوسرے کی جان تو ایک طرف ، وہ خودا پنی جان کی کوئی قیمت نہیں
سمجھتا۔ لیکن نہ ہندوا کثریت نے اس طرف دھیان دیا اور نہ ہی برطانوی

حکومت کے کانوں پر جوں رینگی ۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہا گراس مسئلے کی طرف توجہ نددی گئی توالیے ہولناک واقعات آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، انہیں نہ ہندو اکثریت روک سکے گی اور نہ ہی تعزیرالے ہندکی کوئی دفعہ'

جذبات کی فراوانی میں شاہ جی کی آواز آہتہ آہتہ بلند ہورہی تھی۔اس مرحلے پر جج نے مداخلت کی۔ ہاتھ کے اشارے سے روکتے اور پہلوبد لتے ہوئے کہا۔

> '' کیا فاضل جیورسٹ اپنی بحث سے فرقہ وارانہ منا فرت کونہیں ابھار رہے ہیں؟'' شاہ صاحب نے جج کومخاطب کرتے ہوئے جواب دیا:

"منافرت كاسرچشمه اورمخرج جہال ہے، دراصل وہیں سے نفرت کے جذبات امجر رہے ہیں۔ میں تو مقتول نقورام کی کتاب' تاریخ اسلام" كا بهار بهوئ جذب منافرت كيوامل ونتائج يرتقريركر با تھا۔ میں چرعض کے دیتا ہوں کہ اس حتمن میں اہل اسلام اسے اعصاب كاتوازن برقرارر كھنے سے قاصر ہیں۔وہ تعزیرات ہند سے تھبرائے گااور نہ ہی بھانی کے بھندے سے ڈرے گا۔ حتی کہ مشرق سے مغرب تک سے ہوئے مسلمانوں کا بچہ بچاس کا سر کیلنے کے لیے میدان میں آجائے گا۔ میں جا ہتا ہوں کہ ایک صورت سے دو جار ہونے والےمسلمان کا سوچ مجھ کرا تھایا جانے والا قدم بھی اشتعال کی تعریف میں آنا جائے۔'' اس مر مطے برشاہ جی نے قرآن شریف کوذراسابلند کیااورسلسلة کلام جاری رکھتے ہوئے کہا: ''میرےموکل نے جو پچھ بھی کیااس قانون کی رو سے اپنا فرض سمجھ کر کیا ہے جس کے ساتھ چودہ سو برس سے مسلمانوں نے پہان وفا باندھ رکھا ہے اور جن خطوط پر پشت ہا پشت سے ہماراتر بیتی ماحول تشکیل یا تا چلاآیا ہے۔ اپنی دانست میں عبدالقیوم خان نے قانون کونہیں انصاف کواپنے ہاتھ میں لیا ہے۔اس اقدام میں شدید اور فوری غیظ وغضب کی عمل فرمائی تو ضرور ہے، گر قاتل کے سے جذبہ و ذہنیت کا کوئی شائیہ دور

دورتک نہیں۔سب سے معصوم جذبہ تو اس عبد کی پاسداری ہے،جس پر

میرے ایمان کی بنیاد ہے اور یہی چیز مجھے بےقصور اور سزا سے بری قرار دیتی ہے''۔

جج اس شوں، دل آویز اور منطقی تقریر سے بہت جزیز ہوا۔ دراصل بیفلفداس کے مزاج سے مادراء تھا۔ جج نے عہد کی پاسداری کے الفاظ دہرائے اور بڑبڑائے ہوئے بولا:

'' آپ اپنے فہم و مذہر اور سطے سے نیچی بات کہہ رہے ہیں۔ آپ جیسے فاضل قانون دان سے اس کی تو تع نہیں ہے''۔

سید محمد اسلم صاحب بارایٹ لاءاس بات پراپی فطرت سلیمہ کے ہاتھوں تاؤیل آگئے۔گویا یہ بات ایک وکیل کی جبلت کے برعکس تھی۔ مگر وکالت تو محض پیشہ ہے اور ایمان سرمایئے زیست۔ ایک حقیقی مومن کسی جگہ اور کسی طور بھی انداز باطل سے سلے نہیں کرسکتا مصلحتا حق گوئی سے رک جانا بزدلی ہے اور مصالحتا باز آ جانا منافقت۔ بھلا یہ بات عاشق رسول سے کسی مخلص پیروکار سے کیونکر متوقع تھی! آ یہ نے جوش میں کہا:

''یوں سمجھ لیجئے کہ پچھ ای قتم کے عہد کی پاسداری نہ کرنے پر ۱۹۱۳ء کوشہنشاہ برطانیہ جارج پنجم نے ایک چھوٹے سے ملک کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔عظیم برطانیہ کواس جنگ میں سب سے بڑے رکن کی حیثیت سے شامل ہونا پڑا۔ ایک چھوٹے سے عہد کی خلاف ورزی کے نتیج میں وہ خوزیزی ہوئی کہ لاکھوں نیچ میتی ہوگئے۔ لاکھوں عورتوں کے سہاگ لٹ گئے اور دنیا کا جغرافیہ پچھ سے پچھ ہوگیا۔ مگر میں نے جس عہد کا ذکر کیا ہے، اس میں آج بھی کروڑ وں مسلمان بطیب خاطر بندھے ہوئے ہیں، جو کی قانونی دفعہ، پھانی کے پھندے یا تلوار کے گھاؤ کے ڈر سے اس عہد سے روگر دانی نہیں کر سے ۔لہذا جہاں تک ناموں رسالت کا سوال ہے، مسلمان کارونکھا و میدالقیوم ہے۔

پس میرامدعایہ ہے کہ ایک ایسے معصوم نو جوان کو جو ذہنی اور تربیتی طور پر یقین محکم کی رسی میں جکڑا ہوا ہے اور اپنے عقائد وافکار کے مطابق صراط متنقیم پرگامزن بھی ہے۔ مزید یہ کہ اس نے جارحیت نہیں کی بلکہ مدافعت کی ہے۔ ایک دیباتی نوجوان ندہبی جذبے کے تحت اس فعل کا مدافعت کی ہے۔ ایک دیباتی نوجوان ندہبی جذبے کے تحت اس فعل کا

مرتکب ہوا ہے اور وہ آج بھی اسے اپنافرض عین سمجھ رہا ہے۔ اس کو کسی سزا
کا مستوجب نہیں گردانا جانا چاہیے اور اگر عدالت سیمجھتی ہے کہ وہ اپنی
حدود سے تجاوز کر گیا ہے تو اسے تھوڑی بہت قید بامشقت دی جائے۔
آپ کی عدالت رقابت کے معاملے میں رقیب کو دن دیہاڑ ہے
قتل کرنے والے اقبالی مجرم کو بری کر سکتی ہے۔ اراضی کے قبضاور بے
دخلی کے سلسلے میں مالک کو ہلاک کرنے والے مزارع کے لیے صرف چار
چھرال کی سزاکا فی سمجھتی ہے تو عبدالقیوم کے معاملے میں کیوں نرمی سے

كام ندلياجات ؟؟

بطل حریت، فدا کاررسالت، غازی عبدالقیوم خان نے پہلے روز ہی واضح کردیا ہوا تھا کہ نہ تو میں عدالت کے روبروکوئی غلط بیان دول گا اور نہ ہی اس بات پر رضا مند ہول کہ کوئی وکیل میرے اقدام کا افکار کردے۔ ایک موقع بران سے باصرارکہا گیا:

" آپ ا نکار قتل ہرگز نہ کیجئے ، مگر عدالت میں ایک بار یہ کہددیں کہ " شریعہ نہید ہے ، "

میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا''۔

غازی صاحب بیربات کیونکر مان سکتے تھے!انہوں نے اظہار ناراضی کرتے ہوئے فرمایا: ''زندگی میں ایک یہی لمحرتو ہوش کا آیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس سے بھی مکر جاؤں۔'' آپ نے اپنے بیان میں علاوہ اس کے می بھی کہا تھا:

''اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے ہزار بارقل کرتا اور شاید سے
بات بھی میرے غم وغصہ کو سر داور جذبات کو سکون نہ پہنچا سکتی۔ میری زندگ
کا خوشگوار دن وہ ہوگا جب میں نے دشمن رسول کو کیفر کر دار تک پہنچا یا اور
خوشگوار ترین دن وہ ہوگا جب میں اپنے آقا ومولا علیہ کی بارگاہ نازمیں
پہنچ جاؤں گا نے تقور ام نے حبیب خداع اللہ کی شان میں زبان درازی کی
جے میری غیرت بھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یک بارگ
چاقو گھونپ کرا سے انجام سے ہمکنار کیا تھا اور بجا کیا تھا۔ اب جھے کی قسم
کی سزاکی کوئی پردانہیں ہے''۔

بیرسٹر سید محداسلم کی روح پر ور، حلاوت آمیز، باطل سوزاور مدلل بحث ختم ہوئی توعدالت نے

ای روز تاریخ فیصله کا اعلان کردیا۔ ۹۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء کے روز دفتری اوقات شروع ہونے ہے پہلے ہی مسلمانوں کا ایک اژ دہام عدالت کے باہر جمع ہوگیا تھا۔ کراچی کے علاوہ حیدرآباد ، تھے ہے، . نواب شاہ تک اور پنجاب، بالخصوص ہزارہ سے لوگ کشاں کشاں آئے۔احاطۂ عدالت کے باہر اورا ہم چوراہول پرنظم ونت درست رکھنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی۔

مسلم ا کابرین کےعلاوہ مشہور ہندووکیل اور صحافی وغیرہ بھی موجود تھے۔ ہرطرف ایک بے چینی اوراضطراب کی کیفیت طاری تھی کہ جج اچا تک ڈائس پرنمودار ہوا تقریباً دومنٹ مکمل خاموشی ربی۔ پھر جے کے اشارے پر پیش کارنے کہا کہ حاضر کیا جائے۔ غازی عبدالقیوم خان بنتے مسكراتي، بيريال يہنے، سراٹھائے علين بردارمحا فظوں كے حلقے ميں عدالت كے كثيرے ميں تن كرآ كھڑے ہوئے - كمرة عدالت ميں مكمل سانا جھا گيا۔

ج نے کوئی فائل الٹ ملیٹ کر دیکھی اور ایک کاغذ اٹھا کر دھیمی آواز میں پڑھ کر سنایا:

"عبرالقيوم خان كوموت كى سزادى جاتى ہے۔"

غازی صاحب نے کمال ولجمعی اور سکون سے سنا اور جج کا شکریدادا کیا۔ پھر آپ نے الحمداللَّهُ كِها\_ دفعتاً أيك نعرهُ مستانه گونجا..... "اللَّه أكبرُ' \_

یہ پراعتماد صدائے تکبیرس کر کمرہ عدالت ،گیلری، برآمدے اور باہر والوں میں ہے اکثر نے بیہ مجھا کہ عبدالقیوم خان بری ہو گئے ہیں۔ پیغرہ غازی صاحب نے ہی لگایا تھا۔ سزائے موت كافيصله ك روه خوشى سے ديوانے ہوئے جارہے تھے۔ ديكھنے والوں نے يوں محسوس كيا جيسے ان كا قد ایک فٹ مزیداونچا ہوگیا ہو۔ آنکھوں میں ایک عجیب ی چک اعر آئی، جس میں بے پایاں مسرت تھلی ہوئی تھی۔غازی عبدالقیوم خان مسکرا کسراکرا ورنعرے لگالگا کرفر مارہے تھے:

''میں اللہ تعالٰی کاشکرادا کرتا ہوں کہ مجھے اس انعام کا<sup>مست</sup>ق سمجھا گیا۔ بیالک جان کیا چیز ہے،میرے پاس لا کھ جانیں ہوں تو بھی ایک ایک کرے ای طرح اپنے نی پاک کے نام پر قربان کردوں۔''

تمام اخبارات میں بیرودادشائع ہوگی۔شہ سرخیوں کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ پروانۂ شمع رسالت غازی عبدالقیوم خان نے نہ صرف انتہائی صبر وسکون اور خندہ پیشانی کے ساتھ فیصلہ سنا بلکہ با واز بلندنع و تكبير لگايا اور بيتكم صادر كرنے پرعدالت كاشكريہ بھى اداكيا \_عدالت نے اپنے فيصلے ميں لكھا: '' ملزم عبدالقیوم خان کو نھورام کے خلاف کوئی ذاتی عناد نہیں تھا۔
بلکہ اس نے اس علم اور یقین کے ساتھ اسے ہلاک کیا کہ ایک مسلمان کی
زندگی پینم پر اسلام علیہ کے تعظیم و تقذیب پر قربان کی جاسکتی ہے۔ صفائی کا
پیموقف کہ قل انتہائی اشتعال کے عالم میں ہوا، پر صاد نہیں کیا جاسکتا
کیونکہ اس قتم کے اقدام کا اختیار صرف حکومت کو حاصل ہے اور کوئی بھی
شخص قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ بیر سیحے نہیں ہے کہ اشتعال فوری
تھا۔ یہ اشتعال ملزم کو واقعہ قل سے قریباً چار ماہ پیشتر مل چکا تھا۔ لہذا اس
کے جذبات میں خمل پیدا ہونا چا ہے تھا۔ ہایں سبب انہیں بری الذمہ قرار
نہیں دیا جاسکتا۔

ہمیں ملزم کے اغراض ومقاصد اور نیت سے تعلق نہیں بلکہ اس کے عمل سے سروکار ہے۔ اسلامی شریعت کے مطابق بھی کوئی مسلمان اپنے اعمال میں آزاد نہیں۔ ملزم کو اس بات کا پورا پورا یقین تھا کہ اسلام کی عزت وتو قیر کی بحالی کے لیے اسے اپنی زندگی قربان کرنی پڑے گی۔ اگر شرعی قانون کورائج الوقت ملکی قانون پرتر جیج دے دی جائے تو سوسائٹی کا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔ قانون حکومت کے نزدیک ذات پات، عقائد اور مذہب کوکوئی امتیاز حاصل نہیں۔''

جیوری نے بی فیصلہ متفقہ طور پرصا در کیا۔

خوشبو پھیلتی گئی

9۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو غازی عبدالقیوم ، عدالت میں سزائے موت کے مستحق تھہرائے گئے۔ اس سے دوروز قبل مسلمانان کراچی کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہو چکا تھا اوراس میں ایک قرار داو کے ذریعے بعض ہندومقررین کی دلآزار روش پراظہار نفرت کیا گیا جو پروانہ شمع رسالت علیقیہ کے متعلق غیر ذمہ دارانہ اور یا جیانہ زبان استعمال کررہے تھے۔

ساا۔ اکتوبر، کوروز نامہ''انقلاب'' لا ہور میں ایک نوٹ شائع ہوا جو حامل اہمیت ہے اور حریتِ خیال کا آئینہ دار بھی۔ بنابریں مزاج حروف سے آزاداسلامی ریاست کا موہوم ساتصور بھی ابھرتا ہے۔ بیتاریخی تجزیہ حسب ذیل تھا:

"حسب توقع غازی عبدالقیوم کوکراچی کی عدالت نے سزائے موت کا تھم سنا دیا۔ جہاں عدالت بھی غیر مسلم ہواور جیوری میں بھی کوئی مسلمان شامل نہ ہو، وہاں عدالت اور جیوری کے ارکان بیاندازہ کیونکرلگا سے بین کہوہ کوئی آگ تھی جس نے عبدالقیوم کو جرم قتل کے ارتکاب پر مجبور کیا اس چیز کوتو ایک مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے۔

سید محماسلم بیرسٹرایٹ الجنہوں نے عبدالقیوم کے مقدمہ کی بیروی
نہایت قابلیت، سرگر می اور مستعدی کے ساتھ کی تھی وہ عدالت کو قانونی
نکات تو سمجھا سکتے تھے، لیکن ان قلوب میں بیاحیاس کیونگر داخل کر سکتے
تھے کہ حضور سرور کا نئات علیقہ کی حرمت مسلمانوں کے نزدیک جان و
مال، قانون حکومت غرضیکہ برٹی سے برٹی دنیاوی چیز سے بھی قیمتی ہے! بیہ
صحیح ہے کہ ان حضرات کواس جذبہ مقدسہ کاعمق معلوم نہیں، لیکن کم از کم بیہ
تو سوچنا جا ہے کہ عبدالقیوم کومہاراج نقورام سے کوئی ذاتی عناونہیں تھا۔
مہاراج نقورام نے '' تاریخ اسلام'' میں مسلمانوں کے آتا و مولا علیقہ
مہاراج نقورام نے برجوش مسلمان نے محض حرمت رسول کی خاطرا پنی
ایک حالت میں ایک پرجوش مسلمان نے محض حرمت رسول کی خاطرا پنی

الا التو بربروز بدھ ، صبح دل بجے ، غازی عبدالقیوم خان صاحب سے ان کی والدہ محتر مہاور دیگر رشتہ داروں نے جیل میں ملاقات کی ۔ اس سے قبل ۱۲ ۔ اکتو برکو بھی والد ہُ غازی آپ سے مل چکی تھیں ۔ مگر آج عزیز واقارب بھی ساتھ تھے ۔ مسلم اخبارات میں اہتمام کے ساتھ اس کی تفصیل چھپی :

> ''غازی صاحب بوقت ملاقات تلاوت قرآن مجید میں مصروف تصاور نہایت ہشا شاش نظر آئے تھے۔ والدہ محترمہ نے قرمایا کہ بیٹا! میں خوش ہوں کہتم نے ناموں سرورکونین اللہ پراپنے آپ کوقربان کر دیا۔ پچھ خیال ہے تو صرف اتنا کہ اگر تہمارے دل میں یہی جوش قربانی تھا تو تہماری شادی نہ کرتی جس کوصرف قلیل عرصہ ہوا ہے۔''

غازى صاحب في عرض كيا:

''اماں! جولوگ رات کوشادی کرتے اور ضبح مرجاتے ہیں، وہ بھی توہیں، نا!''
آپ کا حوصلہ اور شوق شہادت و مکھ کر والدہ صاحبہ خوش ہوئیں اور دعا کے لیے کہا۔ غازی صاحب نے والدہ محترمہ کے قیبل حکم میں نہایت خشوع وخضوع سے بارگاہ الٰہی میں ہاتھ اٹھا کر سب کے لیے دعا کی۔ ذرا دیر بعد آپ کی اہلیہ موصوفہ نے بڑے جذباتی لیکن از سرتا پا خلوص میں وُھل کر کہا:

میں نے آپ کواپنے تمام حقوق معاف کیے۔'' 'جزاک اللہ'

غازی صاحب نے خوش ولی سے کہا۔

تبایک ایمان افروز واقع جلی حروف میں اخبارات کی زینت بنا اور مسلمانان ہند کے لیے راحت انگیزی کا سامان مخبرا۔ بیما فوق الفطرت داستان از حد پرتا ثیر ہنی برصدافت اور عظمتوں کی امین ہے۔ ۱۵۔ اکتو بر کی شب کوسنٹرل جیل، کراچی کے وارڈن نے جو پہرہ دے رہا تھا، دیکھا کہ عازی عبدالقیوم خان کی کو مخر کی بقعہ نور بنی ہے اور دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسفید پوش بزرگ اس قدر نورانی چہرہ ہیں کہ آئھا گر دیکھنے کی تاب نہیں، عازی صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ان سے ہمکلام ہیں۔ عازی موصوف کے سامنے پہلے سے قرآن حکیم کا نسخہ رکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھنے بہار ومہکار کا سال بندھ گیا۔ تاہم اس خارق عادت واقعہ سے وارڈن گھبرا ساگیا اور دوڑ کر چند موسرے اہل کاروں کو بلا لایا۔ انہوں نے بھی یہ بصیرت افروز اور بصارت نواز منظرا پی آئھوں دوسرے اہل کاروں کو بلا لایا۔ انہوں نے بھی یہ بصیرت افروز اور بصارت نواز منظرا پی آئھوں سے دیکھا۔

نورونکہت کی بات تھوڑی دریمیں ہی چہار سوخوشبو کی طرح پھیل گئی اور حدود جیل میں عجیب کیفیت محسوس ہونے گئی۔ کچھ وقت بعد دروازہ بند ہو چکا تھا اور کوٹھڑی میں حسب سابق تاریکی چھا گئی۔ غازی عبدالقیوم صاحب کودیکھا تو لگتا تھا کہ آپ گویا کیف سرور کی بارش میں نہارہے ہیں۔

0

پیرسٹرسید محمد اسلم کے لیے بیکوئی معمول کا مقدمہ نہیں تھا بلکہ وہ جذباتی واحساساتی طور پر بھی اس سے وابستہ و پیوستہ تھے۔عدالت میں ان کی کیفیت اور لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی غمازی کھار ہاتھا کہ موصوف، وکیل کی سطح سے آگے بڑھ اور اپنی پیشہ ورانہ حدود سے تجاوز کر رہے ہیں۔ لہذا عدالت نے انہیں پروفیشنل مس کنڈ کئ کا نوٹس وے دیا۔جس میں حدود قانون سے متجاوز ہوکر بحث کرنے کا الزام تھا۔ شاہ صاحب نے اس الزام کو غلط اور بے بنیاد ثابت کر کے جموں کی ناواقفیت وعصبیت پرمہر تصدیق شہت کی۔

غازی عبدالقیوم خان کی زبردست خواہش تھی کہ اپیلوں وغیرہ کی مزید کارروائی ختم ہو، مگر ''غازی عبدالقیوم ڈیفینس کمیٹی' اتمام جمت کرنا چاہتی تھی۔غازی عبدالقیوم ڈیفینس کمیٹی، ملک عبدالعزیز، غازی ثناء اللہ، ایس ایم شفیع، مسٹر محمد ہاشم، ایم ،ایل، ہی،مولوی عبدالحیٰ حقانی، سیٹھ عثان، رحمت اللہ جام اور مراد خاں صاحب کے علاوہ دیگر باہمت و دردمند مسلمانوں کی مساعی جمیلہ سے وجود میں آئی تھی۔

دراصل جب غازی عبدالقیوم خان عدالت میں رسم وفا نبھا چکے تو ہندولیڈروں اوران کے پریس نے اشتعال انگیز پروپیگنڈہ شروع کرویا تھا۔ انہوں نے تھورام کے واقعہ قل کو خصر ف مسلمانان ہند کی منظم سازش کا نتیجہ قرار دیا بلکہ غازی صاحب مے متعلق بھی نازیباز بان استعال کی ۔ اس موقع پرڈیفنیس کمیٹی کا اعلان ہوا اور پہلے روز ہی چیم ہزار دوصد پچاس روپ اشاعت و تشمیر وغیرہ کے لیے جمع ہوگئے تھے۔

الغرض بیر کہاں فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل پیش ہوئی۔ چونکہ دونوں جوڈیشل کمشنران کراچی دخصت پر تھے، اس لیے طے پایا کہ ۲۹ نوم ۱۹۳۳ء کوساعت ہوگی اور ملزم کو مقامی جیل میں ہی رکھا جائے۔ جج صاحبان کوشب ضابطہ طلع کر دیا گیا کہ وہ تاریخ مقررہ کو اپیل پرغور وغوض کریں۔

ساعت کنندہ نی دوہندہ جھوں مسٹرروپ چند بیلارام اور مسٹر ویلی والا پر مشمل تھا۔اس کے ساتھ ہی دسٹر کٹ مجسٹریٹ کراچی نے حفظ ما تقدم کے طور پر بارہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے نام زیر دفعہ ۱۳۳ انتخاعی احکام جاری کر دیے کہ ذکورہ اشخاص کوئی اشتعال انگیز تقریریں نہ کریں جن سے فرقہ ورانہ جذبات برا بھیختہ ہونے کا اندیشہ ہواور نہ ہی وہ کسی اجتماع میں شریک ہوسکتے ہیں۔

۲۵ نومبر ۱۹۳۳ء کو حاجی عبدالعزیز صاحب کا بیرتی پیغام پورے کراچی میں گوئی رہا تھا کہ حاجی کھر یونس بارءایٹ لاء حضرت قبلہ غازی صاحب کے مقدمہ میں سیر مجمد اسلم شاہ صاحب کی معاونت کے لیے پٹنہ سے تشریف لارہے ہیں۔ حاجی محمد یونس صاحب چوٹی کے قانون دانوں میں شار ہوتے تھے اور پر یوی کونسل میں بھی ان کوصف اول کا وکیل سمجھا جاتا تھا۔ایک مدت تک انہوں نے انگلینڈ میں پر بیکش کی تھی اور پر وائٹ شع رسالت کے سلسلے میں نام کھوانے اور بارگاہ نبوت علیف سے اپنے سے حکا شرہ یا نے ازخو د تشریف لائے۔

موصوف نے ریلوے اٹیشن پرورود فرمایا تو ان کے استقبال کے لیے مسلمانان کرا چی کا ایک عظیم الثان اجتماع موجود تھا۔ اس میں ارکان اسمبلی، علمائے کرام اور اسلامی المجمنوں کے نمائند کے بھی شامل تھے معزز مہمان کا پر تپاک خیر مقدم کیا گیا اور ایک عظیم جلوس کے ساتھ حاجی سیٹھ عبداللہ ہارون کے بنگلے تک لائے۔ اگلے روز آپ سید محمد اسلم شاہ صاحب کی معاونت میں عازی ملت کے مقدمہ کے لیے پیش ہوئے۔ فاضل وکیل نے آپ سے جیل میں ملاقات بھی کی اور کہا کہ میں دور در از سے فقط آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں اور ہدیتے سین پیش کیا۔

بیرسٹر حاجی محمد یونس آف پنینا ور بیرسٹر سید محد اسلم شاہ صاحب آف کرا چی نے اپنے دلائل عدالت کے گوش گزار کئے۔ یہ بحث قانونی قابلیت کا ایک اعلی معیارتھی۔انہوں نے واضح کیا کہ صفح بستی پرکوئی بھی ایساغیرت مندانسان موجو ذہیں جواپنے پیغیر کی تو بین پر خاموش رہے۔عقائد کا تعلق ہی جذبات واحساسات سے ہے۔اگر ندہبی پیشواسے جذباتی لگاؤندہ ہوتو ندہب کی اہمیت و حیثیت باتی نہیں رہ جاتی۔گر بیاجلی وضاحتیں غیر مسلم عدالتوں کواس حقیقت کا قائل نہیں کر سکتی تھیں کہ عازی عبدالقیوم خان کا فعل مسئل میزائے موت نہیں ہے۔

ایڈیشنل جوڈیشل کمشزان کراچی نے محافظ ناموس رسالت کے مذکورہ بالا وکلاء کی تشریحات وقوضیحات پرکہا کہ ہم ملکی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔اس میں تبدیلی یا ترمیم و تنسخ نہیں کر سکتے۔اس لیے بیا پیل درخوراعتنانہیں ہے۔درخواست خارج کردی گئی اور

سزائے موت کا فیصلہ باتی رہا۔

ایڈیشنل جوڈیشل کمشنران کراچی کا فیصلہ ہرگز خلاف تو قع نہیں تھا۔ ازروئے قانون اب صرف پر یوی کونسل کا درواز ہ کھٹکھٹایا جاسکتا تھا۔ تاہم ایک رائے میر بھی تھی کہ معززین کا کوئی وفد وائسرائے ہندسے ملاقی ہواور بدولائل گزارش کی جائے کہ وہ سزائے موت کومنسوخ کردیں۔ بہر کیف انجمن تحفظ ناموں رسول کی تحریک پرشخ صادق حن صاحب ایڈوو کیٹ امر تسرنے ایک وفد تھکیل دیا۔ شرکائے وفد کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

سرعبداللدسہروردی، مسٹر غربوی، مسٹر سرمجہ یعقوب، مولا ناشوکت علی، حاجی وجیہدالدین، مولا ناشفیج داؤدی، خواجہ حسن نظامی، مولا ناظفر علی خان، مسٹر کے ۔ ایل ۔ گابا، نواب صاحب بھنج پورہ، حاجی رحیم بخش، آغالال بادشاہ اور شخ صادق حسین ۔ سربراہ وفد کی طرف سے وائسرائے ہند کوتار دیا گیالیکن وائسرائے نے ان بزرگان قوم کو باریا بی کی اجازت نہیں دی اور وجہ انکاریہ بتائی کہ جن افراد کو عدالتوں سے پھائی کی سزا ہو جائے ان کے لیے وفود سے ملنا دستور کے خلاف کے جن افراد کو عدالتوں سے پھائی کی سزا ہو جائے ان سے لیے وفود سے ملنا دستور کے خلاف

0

غازی عبدالقیوم شہید تیرت کی پونجی، وفاکی خوشیوا ورعشق کی آبروہیں۔آپ کی طرف سے قانونی پیروکاربھی استقامت کی تاریخ اور پیشے کا وقار تھے۔ بیرسٹر سیدمحمد اسلم صاحب نے ہائی کورٹ سے اپیل مستر دہوجانے کے باوجود ول نہیں چھوڑا اور اس کے خلاف پر یوی کونسل لندن میں درخواست دائر کروا دی۔ انہیں غازی عبدالقیوم ڈیفینس کمیٹی کا بھر پور تعاون حاصل تھا۔ یہاں ضابطے کی کارروائی کے بعد ۲۸۔ فرور کی ۱۹۳۵ء کے اجلاس میں تاریخ فیصلہ مقرر ہوئی۔ یہاں ضابطے کی کارروائی کے بعد ۲۸۔ فرور کی 19۳۵ء کے اجلاس میں تاریخ فیصلہ مقرر ہوئی۔ پریوی کونسل سے بھی کسی مثبت فیصلے کی توقع نہ تھی۔ تاہم اپنیسی کوشش ہوتی رہی۔ حسب توقع پریوی کونسل نے بھی مسودہ اپیل نامنظور کردیا۔آئندہ ایک دوروز میں جمبئی حکومت کی طرف سے پریوی کونسل نے بھی مسودہ اپیل نامنظور کردیا۔آئندہ ایک دوروز میں جمبئی حکومت کی طرف سے بیاطلاع بھی نشر ہوگئی کہ غازی صاحب کوم۔ مارچ ۱۹۳۵ء دوشنبہی شیج سنٹرل جیل کراچی میں جام شہادت پلادیا جائے گا۔

0

جمبئ حکومت کو بوجوہ بہتار تخبدل دینامیزی اور غازی صاحب پھر لمحہ وصال کے لیے تڑ پتے رہ گئے ۔اہل عشق کا بھی عجب مسلک ہے کہ موت کے ساتھ زندگی ہے بھی بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ موت کو پاؤن کی ٹھوکر سے اڑاتے اور قضا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرمسکراتے ہیں۔ التوائے شہادت کے مندرجہ ذیل اسباب بیان کئے جاتے ہیں:

○ .....غازی صاحب کے ورثاء نے حکام بالا کو ورخواست گزاری تھی کہ ہمیں شہید کی نعش اپنے آبائی وطن ہزارہ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ بیان کا قانونی حق تھا اورار باب حل وعقد ڈرر ہے تھے کہ اس واقعہ ہے مشکلات بڑھ جائیں گی اور رائے کے اسٹیشنوں پر مظاہروں اور فرقہ وارانہ فسادات کا شدید خطرہ ہے۔ اس لیے تجویز زیرغورتھی کہ آپ کو سرحدی جیل میں منتقل کر کے تحتہ دار پر لئکا یا جائے۔ بنا بریں اس کے لیے حکومت ہند کی اجازت بھی ضروری تھی۔
 اجازت بھی ضروری تھی۔

0 .....ید کہ غازی صاحب کے وکیل سید محمد اسلم نے اپنی طرف سے گورز جمبئی کے نام رحم کی عرضداشت بھیج رکھی تھی اور گورنز کی طرف سے اطلاع مشتہر ہوئی کہ درخواست زیمغور ہے، جب تک اس کا نتیجہ برآ مذہبیں ہوجا تا سزایر عمل درآ مذہبیں کر سکتے۔

عبدالخالق صاحب، مولوی ثناء الله صاحب اور مولا نا عبدالعزیز صاحب پر شتمل ایک وفد
کراچی سے لا ہور پہنچا اور میکلوڈروڈ والی کوشی میں حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمدا قبال کی خدمت میں
حاضر ہوکر مسلمانان کراچی اور بیرسٹر محمد اسلم (آپ کوعلامہ اقبال سے شرف شاگر دی بھی حاصل
تھا) کی طرف سے جذبات پہنچائے اور عرض کیا کہ آپ وائسرائے سے ملاقات کریں۔ اپنے اثر و
رسوخ کوکام میں لائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ غازی عبدالقیوم صاحب کی سزائے
موت عمر قید میں تبدیل کر دی جائے۔ ارکان وفد نے انتہائی جذباتیت اور اصرار کے ساتھ کہا کہ
اگر آپ نے سعی و توجہ فرمائی تو مکمل تو قع ہے کہ رحم کی اپیل حکومت ہند ضرور منظور کرلے گی۔

حضرت علامہ محمدا قبال میرگفتگون کر چندمنٹ بالکل خاموش رہے اور پھرکسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ارکان وفد مصطرب و منتظر تھے کہ دیکھئے کیا فرماتے ہیں۔ بظاہر امیدیہی تھی کہ ایک عاشق رسول کا معاملہ دوسرے عاشق رسول کے سامنے پیش ہے، لہذا آپ رضا مند ہوجائیں گے۔ بیسکوت علامہ اقبال صاحب کی آواز نے توڑا۔انہوں نے پوچھا:

"كياعبدالقوم كمزور پڙ گئے ہيں؟"

اركان وفدنے جواب ديا:

دونہیں، غازی صاحب نے تو ہرعدالت میں برضا ورغبت اپنے اقدام کا قبال اور اعتراف کیا ہے۔ مزید برآل ہیہے کہ وہ اقرار وتسلیم پر نازاں ہیں۔آپ نے بیان تبدیل کیا اور نہ ہی لاگ لیٹ یا ایج بی میں کوئی بات کہی ان کا تو بر ملا کہنا ہے کہ میں نے دعاؤں اور التجاؤں سے شہادت سے محروم رکھنے کی کوشش نہ کی جائے۔''

یہ جواب پا کرخوش سے علامہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ ذوق وشوق میں ٹوٹ پھوٹ گئے اور گھائل ہو کرفر مایا:

''جب میرے سرکار علیہ کا دیوانہ و پروانہ کہدر ہاہے کہ میں نے زندگی کے بدلے شہادت خریدی ہے تو میں ان کے اجروثو ابراہ میں کس طرح حائل ہوسکتا ہوں؟ کیاتم چاہتے ہوکہ میں ایک ایسے غیرت مند کے لیے وائسرائے کی خوشامد کروں جو اسلام کی آبروہے، جس پرشہادت بھی ناز کرے گی؟''

علامه صاحب کے لیجے میں یہ تیزی اور تختی دیکھی تو اور پچھ نہ کہہ پائے۔ وفد کراچی لوٹ گیا۔ حکیم الامت نے غازی علم الدین شہید اُاور غازی عبدالقیوم شہید ؓ کے جذبہ قربانی اور حدت ایمانی سے بہت زیادہ اثر قبول کیا تھا۔ اس قبی تاثر کا اظہار 'ضرب کلیم' میں' لا ہور و کراچی' کے عنوان کے تحت دیکھ جاسکتا ہے۔ پر یوی کونسل لندن سے اپیل مستر دہوتے ہی حکومت سندھ نے عنوان کے تحت دیکھ جاسکتا ہے۔ پر یوی کونسل لندن سے اپیل مستر دہوتے ہی حکومت سندھ نے اعلان مشتہر کیا تھا کہ م ۔ مارچ کی صبح غازی عبدالقیوم خان کوزینت دار بنا دیا جائے گالیکن از ال بعد بوجوہ تاریخ شہادت ملتوی کرنا پڑگئی۔

بایں ہمہ، مسلمانان کراچی اسے انظامیہ کی کوئی چال سمجھ رہے تھے۔ اس روز پورے شہر میں ایک عجیب سمال تھا۔ کاروباری حلقوں نے اپنے کام کاج چھوڑ کرعلی اصبح جیل کے نزدیک اجتماع کیا اور مصر ہوئے کہ حضرت قبلہ غازی صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ جیل کے چاروں طرف پولیس کا حلقہ تھا۔ انظامیہ کے عام ضلعی افسر صورت حال کا معائد کر رہے تھے۔ مجمع میں طرف پولیس کا حلقہ تھا۔ انظامیہ کے عام ضلعی افسر صورت حال کا معائد کر رہے تھے۔ مجمع میں سے بعض لوگوں نے باوازہ بلند کہا کہ ہم غازی عبدالقیوم کے لیے کٹ مریس گے اور کسی صورت سے بعض لوگوں نے باوازہ بلند کہا کہ ہم غازی عبدالقیوم نے بیا کہ میں کود جانے گاور کہا کہ ہمیں ہمیں چاری کا دیدار کروایا جائے ، ورنہ جیل کی این سے این بیادی جادی جاتے گی۔ ہمارے غفر جوانانِ ملت ، جمع ہزاروں نفوس پر مشتمل تھا۔ جم غفیر بے قابو ہوا جارہا تھا۔ فضا کشیدہ تھی نے وجوانانِ ملت ،

دیوانہ وارجیل کی طرف تھنچ آتے اور مسلمان جا بجاٹولیوں میں غازی صاحب کی تصویر اٹھائے اپنی عقیدت کا اظہار کررہے تھے۔ حکام جیل وانتظامیہ پرسٹگ باری سے متعدد کانشیبل اور دوافسر مجروح ہوئے۔ایک کا چہرہ اور دوسرے کا ہاتھ زخی ہوگیا۔

بالآخرار باب حل وعقد نے عازی عبدالقیوم خان کے ایک قریبی عزیز اور چند منجلے نوجوانوں کو آپ سے ملاقات کی اجازت وے دی۔ انہوں نے عازی صاحب کو ہشاش بشاش دیکھا اوران کے کہنے پرسارااجماع امن وامان کے ساتھ منتشر ہوگیا۔

0

ارچ ۱۹۳۵ء کوغازی موصوف کا پوراخاندان بغرض ملاقات جیل میں موجود تھا۔آپ کی والدہ صاحبہ، چھ بہنوں، برادر حقیقی اور دورونز دیک کے تمام رشتہ داروں کے علاوہ کراچی وعلاقہ میں سے بعض احباب بھی حاضر تھے۔ گو حکام جیل کی طرف سے باقاعدہ طور پڑہیں بتایا گیا تھا کہ میآخری ملاقات ہے، مگر حالات کی گواہی اور ماحول کا اشارہ کہی تھا۔

غازی عبدالقیوم آج ضرورت نے زیادہ خوش وخرم دکھائی دے رہے تھے۔ ویکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ نے بالکل نیا جوڑا زیب تن کررکھا ہے۔ سرمیں تیل لگا اور بال سجار کھے ہیں۔
آئکھوں میں کا جل کی ایک ہلکی ہی دھار ہے اور ہوٹوں پر دھیرا ساتنہم ، لیجے سے تا ثیرٹیکتی اور چرے پر خوثی ناچ رہی تھی۔ مید ملاقات خاصی طویل تھی اور بہت کی باتیں ہوئیں۔ حضرت قبلہ عازی صاحب چہک کر گفتگوفر مارہے تھے۔ انہوں نے آہنگی کے ساتھ والدہ محتر مہے کہا:

''ای جی! دُعا کریں کہ مجھے جلد پھانی ہو جائے۔ میں بارگاہ نبوت علیقی میں حاضری کے لیے بہت بقرار ہوں''

غازى صاحب في مزيدكها:

''ای بی بی''! آپ میری ہربات مانتی تھیں۔ایک آخری بات ہے۔ سیماننے کا بھی پکاوعہ ہ کرو'' عظیم ماں اپنے عظیم بیٹے سے کہدرہی تھی: ''بیٹا! تم کھلے دل کہو۔ بیس وعدہ کرتی ہوں کہ ضرور مانوں گ۔'' عازی صاحب سرتا پاسوال بن گئے۔ ''امی جی! میں جا ہتا ہوں کہ آپ میری میت یرآہ و بکا نہ کریں، بلك سج دھي كرآئيں۔ بالكل يوں جيے كداينے بيٹے كى بارات ميں آئى ہو۔اگرمیرے جنازے پررویا دھویا گیا توبیناشکری ہوگی۔ایی شہادت دراصل جشن مسرت كاموقع بوتا ب،صف ماتم كانهيں۔"

يه كهدكر حفزت قبله غازى صاحب تفورى دريب رج اورفر مايا:

"مال! میں پخت یقین کے ساتھ کہنا ہوں کہ اگر آپ نے محبت و عقیدت کے ساتھ مجھے حرمت آقاعی پھے پر قربان ہونے دیا تو آقائے مدنی علی کے صدقہ آپ بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوجائیں گی۔"

آپ نے مزید کھے سکوت فرمایا اور کہنے لگے:

"میں ہی ایک غازی نہیں، میرے پیچیے ہزاروں غازی آئیں گے۔آپ کوخوش ہونا چاہے کہآپ نے ایما بچہ جنا ہے،جس نے انگریز کے پنجرے بیں کھڑے ہو کرم وودرسالت پناہ کو نہ صرف للکارا بلکہ موت ك كلف اتارا اورايك انو كاندازيس نبي ياك عليه كاعصمت و ناموس كے تحفظ كا اعلان كيا۔"

عاشق رسول ايك موقع يرايين جيارجت الله خان سے خاطب موت اور كها: " كاكا! ميرى تين باتيل بهرصورت يادر كهنا\_ پهلى بات ميرى قبر کچی بنوانا۔ دوسری بات، میری نماز جنازه سولجر بازار میں واقع قاوری مجد کے امام حافظ غلام رسول صاحب سے پڑھوانا۔ تیسری بات،میرے جنازہ کے جلوس میں دنگا فساد کی کوئی بات نہ ہونے دینا۔" پھرآپ نے تمام حاضرین کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

«میں مسلسل دُعا کررہا ہوں کہ اے اللہ ، غاصب انگریزوں کو ہارے وطن سے نکال کھینک۔ انشاء اللہ میں بیدورخواست دربارسر کار میں بھی پیش کروں گا۔ انگریز کتنا ظالم ہے کہ مسلمانوں سے سخت مشقت لیتا اورغیر انسانی سلوک کرتا ہے۔ تم لوگ بھی دُعا کروکہ یہ ہمارے ملک ئى جائے۔" حفزت قبلہ غازی صاحب، عرصہ اسیری میں مزید صحت مند ہوگئے تھے۔ رنگ نکھراوروزن پہلے سے بڑھ گیا تھا۔ نتھورام کوٹھکانے لگانے کے بعدغم واندوہ کا کوئی جھونکا بھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔

شہباز محبت، پروانہ شمع رسالت، غازی عبدالقیوم خان کو 19۔ مارچ ۱۹۳۵ء مطابق ۳ ذوالحجہ بروزمنگل جام شہادت نوش فرمایا جانا تھا۔ گراندیشہ تقص امن عامہ کے سبب اس امر کی خبر نہ ہونے دی گئے۔ تاہم آ دھی رات سے قدر رے پہلے آپ کے بعض قریبی رشتہ داروں کو بصیغہ راز جیل کے اندر لایا گیا، تا کہ حصول میت کی رسید پر دستخط لیس اور ضابطے کی کارروائی کممل ہو۔

سرفروش مجاہد کے لیے بیشب گویا شب برات ہوگئ تھی۔ آپ نے صاف ستھرالباس بہنا اور کو کھڑی خوشبوؤں سے معطر کی۔ تمام رات نوافل اور تلاوت قرآن تھیم میں محور ہے۔ آپ کے لیوں پر مسکراہٹ کی چاندنی رقص کناں تھی اور آنکھوں میں جلوہ حبیب علیقی کے روشن چراغ! جب قربانی کا وقت نزدیک آپنچا تو آپ بھد شوق مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ پر بیثانی تو ان کا مقدر ہے جوغزل کے تعنور میں رہیں۔ جن کا قافلہ، وادی نعت کی سمت چلے، وہاں داغ محرومی کا کیا علاقہ ؟ اس جگہ تو گیسوئے محروب دراز ہوتے ہیں۔ بہشت نظر سے کام چلتا ہے۔ گل پوشیوں سے نکلے تو گل یا شیوں میں گھر گئے۔

اب بزم دارورین سی رہی تھی۔مستانۂ حبیب کبریا پھانسی کے پھندےکو چوم کراپنی آنکھوں سے لگار ہاہے۔الیں موت پرتو کروڑوں زندگیاں نثار۔تا جدار مدینۂ اللے کا عاشق صادق ،تل گاہ میں پہنچا بھی تو کس شان ہے۔موت کوٹھوکریں لگا تا، ہنستامسکرا تا،نعت گنگٹا تا،نبسم کی بجلیاں گراتا،بقا کا چراغ جلاتا اوررگ جاں کی تار ہلاتا۔

غازی عبدالقیوم ہے خانے میں پہنچ چکے تھے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے ہوا کی ایک ٹھنڈی الہر آئی۔ آپ نے اپنارخ روشن ذرااو پراٹھایا۔ فضاؤں میں عجب متی تھی۔ دیار حبیب علیقی کی طرف رواں دواں ہوائیں اپنے آٹچل میں سلام وعقیدت کے پھول باندھے آگھیلیاں لٹااور مسکرا رہی تھیں۔

متعلقہ حکام اور جیل کاعملہ پھانی گھر میں موجود ہے۔ غازی موصوف بڑی آن بان اوروقار و پندار سے شہادت گاہ الفت میں کھڑے ہیں۔ بارگاہ اقدس میں درود وسلام کا گلدستہ پیش کیا۔ تین بار''لاالہ اللہ گھر رسول اللہ'' پڑھا اور''میری قربانی قبول فرما ہے، یارسول اللہ علیہ۔'' کانغمالا پتے ہوئے تختہ دار پر جھول گئے۔روح کا پرندہ پورے چارنج کر دس منٹ پر قفس عضری سے اڑااورسر کاراقدس کے نعلین مبارک سے لیٹ گیا۔ چوم چوم کر جھو منے اور جھوم جھوم کر چومنے کا پیا کیٹ بخیب نشاط انگیز منظر تھا۔

بھاری بھرکم دوہراجہم، بڑی بڑی روش آئسیں، گورا چٹارنگ گرفدرے گندی، کشادہ پیشانی، ستوال ناک، گھنی سیاہ داڑھی، کتابی چہرہ اور معصومیت کا دیباچہ موزوں خدوخال کے سراپا سے جمال بیس گھلا ملا جلال ٹیکتا ہے۔ بیآ کینے میں اترا ہوا غازی عبدالقیوم شہیدگا ایک دلآ دیز و حلاوت آمیز عکس ہے۔ بیخو برونو جوان، جب اپنے کریم آ قاعلیہ کے نقش کو پاکے وقار و افتد ارپر قربان ہوا تو اس کی عمر ۲۳ سال سے ہرگز زیادہ نہیں تھی۔ وہ غازی عبدالقیوم شہید جس کی رگوں میں غیرت ایمانی کی بحلیاں دوڑتی تھیں۔ جنہیں بیا کے دیس سے سلام و پیام آتے تھے۔ وہ گلشن وصل کا ایک مہکتا ہوا گلاب، رفعت دار کا امین اور سوز وساز محبت کا سوداگر! جس کے نقش وفا سے رفعت وعظمت کا معیار قائم ہوا اور جومقام شہادت کے لیے بھی باعث ناز ہے۔

## شہادت سے جنازے تک

91۔ مارچ 1900ء، ہندووں کے تہوار''ہولی''کادن تھا۔ واقعات کے مطابق ضلعی حکام نے رات کے بارہ بج قبر کھدوائی اور پانچ بجے صحان کے ورثاء کومیت کے پاس لایا گیا۔ تفصیل اس کی ایوں بیان کرتے ہیں کہ ۱۹۱۸ء مارچ کی درمیانی شب بارہ بجے سپر نڈنڈ نٹ پولیس غلام اکبرخان ''سعید منزل' آیا اور کہا:

''غازی صاحب کا مقدمہ پریوی کونسل میں دوبارہ ساعت کے لیے پیش ہورہا ہے اورایک برقی پیغام کے ذریعے وہاں سے عدالت نے عبدالقیوم خان صاحب کولندن بلوایا ہے۔ الہذا آج ہی انہیں روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر ملنا چاہتے ہوتو میرے ساتھ چلو۔''

غازی صاحب کے پچارحت اللہ خان مع اپنے بیٹے محمد عرفان خان وغیرہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پولیس افسر مذکور، ان لوگوں کومیوہ شاہ قبرستان لے گیا۔ یہاں شہیدرسالت کی نفش پڑی تھی۔ یدد مکھ کرشہید موصوف کے پچاجان، برہم ہو گئے:

''تم لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تاریخ ووقت شہادت کی اطلاع تودے دی ہوتی۔ ہم تو آخری وصیت ہے بھی محروم رہ گئے ہیں۔'' ا تظامیہ نے خان آف قلات نواب میرالیب خان ، انورشاہ ، مستی خان اور ظاہری خان ك والدراجاعبدالقا دركويهلي بيهال بلوايا مواقفا \_انهول تي مجمايا: " بابا! شور نه کرو\_ چوری چھیے پھانی دینا حکومت کی مجبوری تھی۔

وگر نقل وغارت كاباز ارگرم موجاتا - مارے ليے خاموش موجا سے -جو

ہونا تھاوہ ہو چکا۔اب انہیں فی الفور ڈن کرنا ہوگا۔

ضلعی حکام نے حافظ مولوی غلام رسول پیش امام سجد قصاباں کومتگوار کھا تھا،ان کی اقتدا'' میں جنازہ پڑھا گیااوراس کے بعد غازی عبدالقیوم شہیدگی نعش کوقبر میں اتاردیا گیا۔ ابھی مٹی ڈالنا تھی کہ جونامار کیٹ میں پنجاب ہوٹل کا مالک لاٹھیوں ہے سلح سوڈ پڑھ سوآ دمیوں کے ساتھ آ دھمکا وه حالت غضب مين كمني لكا:

"تم نے کتنی رقم لے کرغازی صاحب کو بھانی لگوایا ہے۔"

ازاں بعدانہوں نے لحدیثی سے زبردی نعش نکالی۔ جاریائی پررکھااوراس کے ساتھ کمبے لیے بانس باندھ کرلے چلے چندہی کھول میں انسانوں کا سلاب آگیا۔میوہ شاہ کی ندی (موجودہ نیازی کالونی ) کے قریب نماز جنازہ ادا ہوئی۔ اس کے بعد پر جوش وغضب ناک عوام آپ کے جنازے کا جلوں شیریں روڈ ( مکرانی علاقہ ) سے جا کیواڑہ کی طرف سے لے جانے گئے۔ جب چا کیواڑہ میں''رجب کے ڈھیلا'' کے پاس پہنچتو وہاں پرانگریز فوج کی ایک پلٹن لاری پرموجود کھڑی تھی۔اس میں سے فائر کھول دیا گیا۔غلامان مصطفیٰ گرنے اٹھنے اور تڑینے پھڑ کئے لگے۔ لوگوں کو پچھ بچھائی نہیں دے رہا تھا۔ جان بچانے کو ادھر اُدھر دوڑتے، لیکن گولیوں کی زدمیں آجاتے۔زخمیوں کی تعداد بیان سے باہر ہے فائرنگ اس قدر سخت اور غیر متوقع تھی کہ وسط کراچی میں شاید ہی کوئی ایسا گھرتھا جواس سے متاثر ہوئے بغیرر ہا ہو کئی اشخاص ہمیشہ کے لئے معذور ہوگئے عوام کا اللاازہ یمی تھا کہ اس دوران ایک ہزار کے قریب مسلمان شہید ہوگئے ہوں گے۔ ہیتال کی گاڑیاں دن بھر بجروحین ومرحومین کے لئے وقف رہی تھیں۔

حادثه فاجعه كي بعض تفصيلات البهى تك خارج ازتحرير بى بين -خان بهادر غلام اكبرخان انگریز کاایک وفادار و جانثار پولیس افسرتھا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کا آبائی تعلق پنجاب سے تھااور بیریگاڑا صاحب کے والد کو ای نے گرفتار کیا تھا۔ یہ بڑا ظالم، چاپلوس اور منافقت پیشہ تھا

سپر نٹنڈنٹ پولیس ندکور، پھانی کی رات سے قبل کراچی کے سب سے بڑے اور مشہور قبرستان میوہ شاہ (بید ایک معروف ولی اللہ سے موسوم ہے)۔ آیا اور حضرت پیر میوہ شاہ کے نواسہ ومتولی صاحبزادہ انور شاہ سے ملااور کہا: میراایک قریبی عزیز وفات پا گیا ہے۔ از راہ مہر پانی اس کے لیے اصاطه مزار میں ایک قبر بنوادیں۔''

شاہ صاحب نے خادموں سے کہہ کرایک آسامی تیار کروادی اورالیں۔ پی بذکورلوٹ گیا۔
سیدانورشاہ صاحب بتایا کرتے تھے کہ یہ واقعہ پانچ چھ بجے شام کا ہے۔ ہم نے کافی انتظار کیا۔
غصہ آیا اور پریشان بھی ہوئے۔ رات کافی گزر چکی تھی کہ ایک پولیس گاڑی آئی۔ وہی پولیس افر
اتر ااور میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگا،'' قبلہ! مجھے گتا خی کی معافی دو۔اصل معاملہ یہ ہے کہ غازی
عبدالقیوم کو چوری چھے پھائی دی گئ ہے جو کہ حکومت کی مجبوری تھی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیس اور
لاشہ لے آئیں۔ نیز جمہنر و تکفین کے لیے کسی مولانا صاحب کو بھی ساتھ لے چلیں۔''

میں اس کے ہمراہ بغدادی علاقہ گیا۔ایک مولوی صاحب کوہمراہ لیے جیل میں بھانی گھاٹ
سے ذرا دور نغش کے پاس گئے۔مولانا غلام مجمد صاحب حافظ قرآن تھے۔وہ تلاوت قرآن مجید
کرتے رہے اور میں نے غسل دیا۔شہیدرسالت کا جسم گلاب کی طرح نرم و نازک اور ہاکا بھلکا
تھا۔لگتا تھا کہ جیسے کوئی آ دی چا ند کے اندرسور ہا ہو۔ جیل سے قبرستان کا فاصلہ تقریباً چھسات میل
ہوگا۔شہید کی نعش ایک لاری میں رکھی گئی۔ میں اور مولوی صاحب بھی اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
میری آ تھوں نے دوایسے خارق عادت منظر دیکھے کہ اب بھی چونک پڑتا ہوں۔ گریہ ہرکس و ناکس
کے آگے ظاہر نہیں کرسکتا کہ مادیت گزیدہ قربن اے تھے کہ اب جسی رسکیں کرسکیں گے۔قصہ کوتاہ ہم ابھی شہید
ناز کو سپر دفاک نہیں کریائے تھے کہ سانچہ پیش آگیا۔

حقیقت حال یوں ہے کہ ۱۹۔ مارچ ،علی انصح شہر میں پی خبر بجلی کی طرح دوڑ گئ تھی کہ غازی عبدالقیوم کوشہید کر دیا گیا ہے۔اس خبر کے سنتے ہی کم وہیش ایک لا کھ سلمان ڈسٹر کٹ جیل تک پہنچ گئے اور حصول میت کے لیے مظاہر ہے شروع کر دیئے۔

ضلعی حکام نے عازی عبدالقوم شہید کی تعقی خفیہ طریقے ہے میوہ شاہ پہنچا دی تھی۔ کی طرح ہجوم کو بھی اس کاعلم ہو گیا، جبکہ بہت ہے لوگوں کارخ پہلے ہی قبرستان کی طرف تھا۔ جوش و جذبات کی فراوانی اور کم از کم ایک لا کھ کا ہجوم ، شہید مدوح کی لاش قبرے نکال لی گئے۔ کہا گیا کہ ہم ایپ شہید کے سفر آخرت کا جلوس شہر کے بڑے بڑے بڑے بازاروں میں سے بڑی دھوم دھام سے اپنے شہید کے سفر آخرت کا جلوس شہر کے بڑے بڑے ب

نکالیں گے ۔ شرکاء میں متین بزرگ اورخوا تین بھی شامل تھیں۔

ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ جب شہید رسالت کا تا ہوت جیل سے قبرستان لا یا گیا تو سید امیر شاہ اور بیر سٹر محمد اسلم صاحب کے علاوہ دیگر معززین نے بھی ہجوم سے کہا کہ وہ جلوس کو قبرستان سے باہر لے جانے کی کوشش نہ کریں ۔ لوگ نہیں مانے تو ایک جگہ گورا فوج گھڑی بھر میں آئی اور دو منٹ تک شرکا ہے جلوس پر گولیوں کی بارش ہوتی رہی ۔ بیحاد شاس قدر الم انگیز، زہرہ گداز، قال منٹ تک شرکا ہے جلوس پر گولیوں کی بارش ہوتی رہی ۔ بیحاد شاس قدر الم انگیز، زہرہ گداز، قال افزا، اور خونچکاں تھا کہ بیدر دانہ خوزیزی اور شقاوت قبی کا ماتم گفظوں میں نہیں ہوسکتا ۔ کراچی کے کئی گھر ماتم کدہ بن گئے ۔ الغرض انتظامیہ نے جلوس سے غازی عبدالقیوم شہید کا لاشہ چھینا اور میوہ شاہ میں عزیز وا قارب کے علاوہ چندا فراد کی موجودگی میں آپ کو سپر دخاک کر دیا گیا۔

ضلعی انظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ اگر موقع پر قابونہ پایا جاتا تو خدا جانے صورت حال کیا شکل اختیار کرتی۔ گولی اس وقت چلائی گئی جب کہ بچوم شتعل ہور ہا تھا اور اگر یو نہی چھوڑتو یا جاتا تو اس کے بے قابو ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ مزید ہر آس یہ کہ آمادہ فساد بچوم پر گولی چلانے کا تھم پولیس کوئیس بلکہ فوج کو دیا گیا تھا اور پچیس سیا ہیوں نے کل سینتالیس گولیاں چلائیں۔ جال بحق اور زخی ہونے والوں کی کثرت کی وجہ یہ تھی کہ فوج جلوس کے بالکل قریب تھی۔ نیزیہ کہ مجمع کے پھر وں سے تین آئریری مجسٹریٹ بھی مجروح ہوگئے۔ قبرستان میں پولیس کی تعداداتی نہیں تھی کہ جلوس نکا لیے سے منع کر سکتی۔ حکام نے بچوم کو اس وقت روکا، جب کہ وہ ایسے مقام پر بہنچ چکا تھا، جہاں سے اسے روکا جاسکتا تھا۔ اس اثنا میں کرا چی کے ڈپٹی کمشز مسٹر ٹیلر نے فساد کے خطرات محسوس کرتے ہوئے فوج کو طلب کرلیا۔

سرکاری طور پر بتایا گیا کہ ستائیس افراد (ان میں گیارہ برس کا ایک بچہ بھی شامل ہے) ہلاک ہوئے اورستانو سے شدیدزخی ۔ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ چا کیواڑہ روڈ کے سرے پرملٹری کا پہلے سے پہرہ تھا۔فوج نے گولی چلائی اور نعش کو جر اُاپنے قبضے میں لے لیا۔فائر نگ کا بیر منظر بے حددردناک اور رفت انگیز تھا۔

اردگردی دیواریں تک دردنا کی کاپیة دے رہی تھیں۔فرش خاکی شدت خون سے لالہ زار تھا۔ بعض لوگ سول ہیتال میں داخل ہو کر دم تو ڑگئے اور اکثر ایسے بھی تھے جن کے ہاتھوں، بازوؤں یا ٹانگوں کو کا ٹنا پڑا۔ اور میر کہ جب واقعہ ہائلہ پیش آیا تو جلوس جنازہ،عیرگاہ سے صرف ایک سوگز کے فاصلے پرتھا۔

ہپتال ایک طرح سے ماتم کدہ بنا ہوا تھا، جہاں شہداء کے دارث، نعثوں کو حاصل کرنے کے لیے یا مجروحین کی تیار داری کے لیے دھڑا دھڑ جمع ہور ہے تھے۔ ایک عورت نے جب دیکھا کہ اس کا خاونداور لخت جگر جام شہادت نوش کر گئے ہیں تو وہ حسرت ویاس کا پیکر بن کر ہے ہوش ہوگئی۔

اس روز ہپتال کا سول سرجن، میڈیکل آفیسر، لیڈی سپر نٹنڈنٹ اپنے دیگر عملہ سمیت رات گئے تک مصروف کارر ہے۔ پٹیاں باندھتے باندھتے نرسوں کا تمام لباس خون آلود ہو گیا تھا۔ برکش میڈیکل ہپتال کے عملہ کی ڈیوٹی بھی زخیوں کی تگہداشت کے لیے یہاں لگادی گئی تھی۔

میحاد شاس قدرالمناک ودلآزارتها که انسانیت لرز کرره گئی سلیم الطبع لوگ بلاامتیاز ند بب و ملت امداد کی درخواست لیے گلی کو چول میں نکل آئے۔ جزل آفیسر کمانڈنگ ، سندھ، مسٹر فیکم داس، مسٹر داد ہوئل اور سیٹھا ایشور داس خاص طور پر بغرض عیادت ہسپتال آئے۔ کرنل وی ای سی دلیش اور کمانڈنگ آفیسر رائل سیکس نے بھی اظہار تاسف کیا۔ شیخ عبدالحمید صاحب اور خان صاحب حاجی فضل الہی کی کاوشیں بھی نا قابل فراموش ہیں۔

سید گراسلم شاہ صاحب بارایٹ لانے محتر م ابوالفضل صدیقی کوایک انٹرو پومیں بتایا:

''صبح کے وقت میں نے دفتر میں سنا کہ رات عبدالقیوم کو پھانی

دے دی گئی ہے۔ میں مولا نا عبدالعزیز کو لے کرجیل پہنچا تو پرائیویٹ

ذریعے سے پید چلا کہ صبح کی اذان کے وقت غازی صاحب کے لواحقین کو

ان کی جائے قیام پر جگا کر بتایا کہ غازی عبدالقیوم خان کو پھانی دیدی گئ

ہے۔ اور لاشہ کو پولیس سرکارئی گاڑی میں رکھ کرمیوہ شاہ قبرستان میں لے
جاوی ہے۔ جنازہ تیار ہے۔ مندد کھنا ہے تو جلد چلو۔''

ہم لوگ قبرستان پنچے تو معلوم ہوا کہ میت قبر میں اتاری جا پکی ہے۔ مسلمانوں کا جم غفیر وہاں پہنچ گیا اور اسے مٹی نہ ڈالنے دی۔ ایک جوشیلا قومی کارکن قلندر خان قبر میں کود گیا اور میت کولحد میں سے نکالا۔ ادھر چار پائی، کفن وغیرہ کا بند و بست پہلے ہے ہو چکا تھا۔ فور آلاش کو کفنا یا اور جنازہ لے کرروانہ ہوگئے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں کھیل گئے۔ کرا چی مسلم اکثریت کا شہر تھا اور شبح کا وقت، دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے

دفعہ ۱۳۳ کے نفاذ کے باوجود دس بارہ ہزار مسلمان جمع ہوگئے۔ ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے فوراً فوج طلب کرلی۔

حالات قدرے پرسکون ہوئے تو ہیں، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالخالق، مولانا عبدالغزیز اور حاتم علوی، زخیوں کی عیادت کے لیے سول ہپتال گئے۔ ہپتال کے اردگرد پولیس کی بھاری تعداد اور پچھ فوج بھی موجودتھی۔ ہم کسی نہ کسی طرح شہیدوں اور زخیوں تک پہنچنے ہیں کا میاب ہو گئے۔ جہاں تک میری یا دواشت کا تعلق ہے، ہیں نے ایک سوچھ لاشیں گئیں اور جہاں تک میری یا دواشت کا تعلق ہوئے۔ ہپتال میں کہرام مجا ہوا تھا۔ لاشیں علیحدہ کی جارہی تھیں اور ترزیتے، سیلتے، کراہتے اور چھنے ہوئے زخی الگ۔ بڑی تعداد ایسے زخیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں کی تھی جن کے ہاتھ پاؤں کی ہڈیوں نہیں ملتے۔ پھر ہے کے وقت جب جوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کی ہیں ملتے۔ پھر ہے کے وقت جب جوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ہیں ملتے۔ پھر ہے کے وقت جب جوانوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے ہاتھ پاؤں سے بھری ہوئی ایک وین ہپتال سے نکلی تو بے اختیار میری چیخ نکل گئی بلکہ کئی دن تک حواس بجانہ ہوئے۔ ہوئے۔ میٹار لاشیں ان

انفاق سے ان دنوں دہلی میں مرکزی اسمبلی کا اجلاس ہور ہاتھا۔ ہم
نے دائسرائے کے نام ایک تار دیا۔ ساتھ ہی ایک قاصد بذر بعدریل
قائد اعظم کے پاس روانہ کیا۔ کراچی میں ہم نے مسلم ریلیف سمیٹی تفکیل
دی، جس کی امداد کے لیے دہلی اور لا ہور سے بھی چندے ملے۔ ادھر
قائد اعظم نے اسمبلی میں آواز بلندی۔ پھر تو ہماری آواز برٹش پارلیمنٹ
کا ایوانوں میں بھی گونجی اور سرفسٹن چرچل تک نے اظہار تاسف کیا'
انگریزی اخبار ''اسٹیشسسین'' کے نامہ نگار مقیم کراچی نے اپنی
ریورٹ میں مندرجہ فریل تفصیل بیان کی:

" عبدالقيوم كومهاراج نقورام حِقْل كالزام مين جود يشل كمشنر، سندھ کے اجلاس سے سزائے موت کا تھم ہوا تھا۔ چنانچہ ۱۹۔ مارچ کوشح چار بج انہیں کراچی سنٹرل جیل میں پھانی دے دی گئی اور اس کی نعش ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہٹی مجسٹریٹ اور پولیس یارٹی کی معیت میوہ شاہ جاکر ان کے خاندان والول کے سیرو کردی گئی۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا کہ اس لاش کوجلد فن کردو۔ اس کارروائی کے لیے انظامات کیے جارہے تھے۔اتے میں کچھوگ آ گئے اور انہوں نے چہرہ ویکھنا جا ہا۔اس میں در ہوگئی اور مجمع بڑھنے لگا حتی کہ نعش کئی یار قبر میں رکھی گئی اور کئی بار مشتا قان ویدار نے مٹی ہٹا دی۔ بالآخر اس مجمع کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ اور قبرستان میں اس مجمع کا رویہ پولیس اور اضروں کی جانب جارحانہ ہوگیا اور جمع ان کو جارول طرف سے گھیرنے لگا اور اس مجمع نے قبر کھود کر لغش کو نكالناطے كيا۔ جوش اتنازياده برھ كيا تھاكه بيعظيم مجمع بے قابودكھائي ديا اور نعش کواویرا ٹھا کر کراچی کی جانب لے جلا۔ پولیس کی پارٹی اس انتظار میں رہی کہ کوئی مناسب موقع آجائے جہاں اس مجمع کور وکا جائے۔''

اگراس حادثہ کی اصل تح یک وسب پرغور کیا جائے تو کئی اور پہلوبھی سامنے آتے ہیں۔ مکم مارچ کوانجمن مسلمانان پنجاب کا اجلاس ہوا، جس میں شیخ عبدالحمید کی رہنمائی میں آٹھ ارکان پر مشتمل ایک وفد مرتب کیا گیا۔ان میں حاجی افضل الٰہی آ نریری مجسٹریٹ،عبدالغنی،سیٹھ تحمد اسحاق ، نبی بخش ، محد حسن ، علی میر ، محمد بلوچ اور آرائے خان شامل تھے۔ وفد نے ایڈیشنل مجسٹریٹ سے ال کر درخواست کی کہ مجمیز و تکفین کے لیے عبدالقیوم کی لاش ان کے حوالے کر دی جائے۔ وفد نے ذمہ لیا کہ اس موقع پر کسی قتم کی بدامنی نہیں چھلنے دیں گے۔

حکام کی طرف سے جواب دیا گیا کہ عبدالقیوم کے پچااور دوسر بے رشتہ دار انہیں اپنے وطن، صوبہ سرحد لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے انہیں نماز جنازہ پڑھنے یا جماعتی جلوس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی ۔ وفد نے نماز جنازہ پڑھنے پرزور دیا۔ دوسر بے دن ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے ایس پی بھگوان داس اور ایس پی میر مقبول خال کی موجودگی میں وفد کو ایک تار دکھایا، جس میں لکھا تھا کہ جیل سپر نٹنڈ نٹ کو تھم دیا گیا ہے کہ وہ تا تھم ثانی پھانی کو ملتوی کر دے ۔ وفد کو بتایا گیا کہ بعد میں مسلمان لیڈروں کو بھانی کی تاریخ سے مطلع کیا جائے گا۔ گراس کے برعکس بتایا گیا کہ بعد میں مسلمان لیڈروں کو بھانی دے دی گئی۔ رشتہ داروں کو آخری ملا قات کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔

ہجوم، جنازہ کی چار پائی اٹھائے ایک جلوس کی شکل میں چا کیواڑہ عیدگاہ کی طرف روانہ تھا کہ اس دوران میں ایک موٹر آئی جس میں دوآ زری مجسٹریٹ جہانگیر پنتھا کی اور رائے بہادر شورام دیوان مل اورایک فوجی افسرسوار تھے۔اس کے بعد جو کچھ ہوااور کیوں ہوا؟ ..... یہ تلخ حقائق اور سلگتے واقعات کی ایک طویل کہانی ہے۔

مسٹر کے ایل گابا (بیرسٹر ایٹ لاء لاہور) حادثہ کرا چی میں ہلاک شدگان و مجروعین سے متعلق وزیر ہند کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے تھے مگر بیمکن نہ ہوسکا تو انہوں نے اس مردی کو آسمبلی میں تحریک التواپیش کی سردارسنت سکھ نے اس کورد کرتے ہوئے فرنگی حکومت کی خیرخواہی کا دوٹوک اعلان کیا ۔مسٹرغوزنوی نے حکومت کاروبیقا بلی فرمت کھہرایا۔قا کداعظم محمد علی جناح نے آسمبلی کے فدکورہ اجلاس میں کہا کہ حادثہ کراچی کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے ۔انہوں نے اس حادث کو انظامید کی مجر مانغ فلت کا نیچہ قرار دیا۔
تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی جائے ۔انہوں نے اس حادث کو انظامید کی مجر مانغ فلت کا نیچہ قرار دیا۔
اس سانحہ سے انگریزوں کا کھوکھلا پن صاف ظاہر ہوگیا اور ان کا رہا سہاو قاربھی خاک میں مل چکا تھا۔ ملکی سطح پر جلیا نوالہ باغ کے بعد کراچی کا حادثہ خونین اس قدر غیر معمولی تھا کہ اس کی بازگشت برطانوی دارالعوام میں بھی سن گئی۔دوران اجلاس سیموئل ہور،وزیر ہند نے اس سلسلے میں بازگشت برطانوی دارالعوام میں بھی سن گئی۔دوران اجلاس سیموئل ہور،وزیر ہند نے اس سلسلے میں بازگشت برطانوی دارالعوام میں بھی سن گئی۔دوران اجلاس سیموئل ہور،وزیر ہند نے اس سلسلے میں بیان دیتے ہوئے کہا:

''گولی چلانے میں ہرگز زیادتی اور بدانظامی سے کامنہیں لیا گیا۔البتہ ہجوم بہت زیادہ اور فاصلہ کم تھا،اس لیے زیادہ اموات واقع ہوئیں۔گولی چلنے کا نتیجہ بیہوا کہ ہجوم پسپا ہوگیا۔'' سرونسٹن چرچل (اس وقت حزب اختلاف میں تھے اور از اں بعدوز ریاعظم برطانیہ نتیب ہو

كرتاريخ كاحصربن في وضاحت جابى:

فروشتعل مجمع كومنتشركرنے كے ليے حكومت نے گوليوں كى بوچھاڑكے بجائے گيس استعال كيوں نہ كى ، جيسا كدامر يكه ميں بلوائيوں كومنتشر كرنے كے لية نسولانے والى گيس كے بم استعال كئے گئے تھے؟ ميں يہ پوچھنا چاہتا ہوں كدا سے موقعوں پر كيوں ندا نسانيت اور عقل سے كام لے كركاميا بي حاصل كرنى چاہيے؟"

سرسمونيل مورن معذرت خوابانه جواب ديا:

'' حکومت ہنداس پر پہلے بھی غور کر چکی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پنجاب میں ایک موقع پر گیس ہی استعال کی گئی تھی۔ میں اس معالم پر ضرورغور کروں گا۔ کیکن ایوان کو یہ مطلب نہ لینا چاہئے کہ آئندہ فوج یا پولیس کولائق خدمت نہیں سمجھا جائے گا''

کراچی کے اس حادثہ فاجعہ میں ہلاک شدگان اور زخیوں کے اعداد وشار میں اس لیے اختلاف پایا جاتا ہے کہ سرکار انگلشیہ نے ۱۰ ا اختلاف پایا جاتا ہے کہ سرکاری طور پر کوئی رپورٹ تیار نہیں ہوئی تھی۔ بلکہ سرکار انگلشیہ نے ۱۰ ا اپریل کوخلاف وعدہ تحقیقات کروانے سے انکار کر دیا تھا۔

یکی وجہ ہے کہ ۲۱۔ مارچ کو اسمبلی میں پیش ہونے والی تح یک التواپر گفتگو کرتے ہوئے کے۔ایل گابا کے بیان کے مطابق چالیس کے قریب آدمی شہید ہوئے اور ایک صدی قریب مجروح۔،ایس۔ایم شفیع، پروپیگنڈہ سیرٹری،مسلم ریلیف کمیٹی کے کتا بچ' عبدالقیوم کی شہادت اور کراچی کے حادثہ خونین کے متعلق صحیح حالات' میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد ۴۸ اور زخیوں کی تعداد ۱۰۰ ہے۔گولی بارہ ہے کر پچیس منٹ پر چلائی گئے۔

روزنامہ''انقلاب'' کے مطابق ہلاک وزخی ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دوسو کے قریب تھی۔ غازی عبدالقیوم شہید کے وکیل سید محمد اسلم شاہ صاحب بید تعداد زیادہ اور مختلف بیان کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ لائق اعتاد بیان ایس۔ ایم شفیع ہے۔ معلومہ ہلاک شدگان ۴۹ اور مجر وحین کی

عازی عبدالقیوم شہید کی والدہ محترمہ کی بیزبردست خواہش تھی کہ وہ اپ فرزند دلبند جوشہر حبیب کی گلیوں کا بے تاب عاشق اور سرکار مدینہ علیہ کا غلام صادق ہے، کے جمد خاکی کو تدفین کے لیے مدینہ منورہ لے جائیں۔ سفرنصیب کے جملہ مصارف اٹھانے کے لیے مسلمانانِ ہند کا ایک ایک فروز بردست آرزومند تھالیکن گورا حکومت نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔

حکومت برطانیہ کے اہلکاریہ اختیار تو رکھتے تھے کہ شہیدرسالت کی تعش ان کے آبائی علاقہ سرحدیث نہ جانے دیں، مگر مدینہ منورہ سے رابطہ کاٹ دینا کسی کے بس کاروگنہیں تھا۔ یہ بات ہر ایک نہیں سمجھ سکتا، یہ نکت تو فقط اہل دل کے لیے ہے، جوعلم کے مدر سے سے اٹھ کرعشق کے میکد سے میں آجاتے ہیں۔
میں آجاتے ہیں۔

بظاہر غازی عبدالقیوم شہید کی میت ، در ہے خانہ تک نہیں بینچ پائی ، لیکن ساتی کور گئے نے تو اپنے کی ہے کش کو بھی محروم تمنا نہیں رکھا۔ پر نٹنڈ نٹ جیل غلام رسول کو ڈیوٹی پر موجود ایک دارڈن نے بتایا اور پھرا نہوں نے خود اپنی آنکھوں ہے بھی بید یکھا کہ غازی موصوف کے قید کی کو ٹھڑی میں رنگ ونور کی ایک بارش ہے۔ چہرے پر وہ بشاشت وتمازت تھی کہ نظر بھر کے دیکھا ہی نہ جاتا۔ بیکس کے جلووں کی روشی تھی ۔ کون نہیں جانتا؟ کرم کے بیسارے سلسلے تو پیا کی رحمت و توجہ کا حاصل ہیں اور بیصرف انہیں کا نصیب ٹھرتا ہے، جور سجگوں کی جبتو اور اپنی آنکھوں کو باوضو رکھتے ہیں۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## غازى محمصديق شهيد

قصور کی شہری آبادی سے ملحقہ لنگ کچہری روڈ پر بڑا قبرستان واقع ہے۔ یہاں کینال کالونی کے عین مقابل سڑک سے بائیں جانب ایک احاطے میں حضرت غلام محی الدین صاحب کا مقبرہ دکھائی ویتا ہے۔ ذرا دور ایک نومسلم بزرگ کا مزار ہے، اور اس کے بالکل نزدیک شہید رسالت کی روثن قبر!

10-اگست 1940ء کی ایک اداس شام، میں اپنے چندا حباب کے ہمراہ یہاں موجود تھا۔
مورج دن بھر کی طویل مسافت کے بعد پربت کی فلک بوس پہاڑیوں سے ذرا پرے دھرے
دھرے یوں لڑھک رہا تھا، جیسے کوئی اجنبی گزرگا ہوں کا مسافر نشیب کی سمت اترتے ہوئے تھم
مرکر قدم اٹھا تا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جائے گتنے لوگ شہر خموشاں کے قریب سے گزرجاتے
ہیں ادر نہیں جانے کہ ہم ملت اسلامیہ کے ایک غیور وجسور جانباز کے گوشہ راحت کی زیارت سے
محروم رہ گئے۔ مصل شارع عام سے ہزاروں افراد گاڑیاں دوڑاتے ہوئے بے خبری میں آگے
نکل جاتے ہیں، مگر انہیں کون بتلائے کہ دو چارقدم ہٹ کر غیرت وفقر کا ایک زندہ مرقع درس عمل
دے رہا ہے۔

مرفند کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی ویوار جس کی اینٹیں اُ کھڑ چکی ہیں۔تعویذ پر گلاب کے تازہ پھولوں کی چادر بچھی ہوئی۔شکت لوح مزار پر تاریخ وصال اور کلمہ طیبہ کے علاوہ درج ذیل قطعہ رقم ہے۔فاری کے ان اشعار سے پروانہ شخ رسالت کی تاریخ شہادت بھی نکالی گئی ہے۔

" صدیق چول شهید رو لااله شد مند نشین عشق بعد عزق جاه شد آمدند از غیب که آل مرد سرفروش خاک رو جناب رسالت پناه شد"

میں مقبرے کی دائیں سمت بیٹھا گزرے ایام کا جائزہ لے رہاتھا۔ کیاد مکھتا ہوں کہ اس خطہ ارض پراقدس واکم کی اس خطہ ارض پراقدس واکم ہوجا تا ہے۔ پورے ہندوستان میں آپ کی سیرت پاک کا تقدّس لہولہوتھا۔ دیار فرنگ سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ پورے ہندوستان میں آپ کی سیرت پاک کا تقدّس لہولہوتھا۔ دیار فرنگ

ے بلادِ ہند میں متعصب پا در یوں کی بلغار، آریہ ماجیوں کی باطل پروری کا برملا مظاہرہ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا انگریز کی جو تیوں میں بیٹھ کر دعویٰ نبوت۔الغرض ہرطرف ایک طوفان بدتمیزی بیاہے۔

دبن دراز گتاخان رسول ایخ تیروں کا رُخ مدینه منوره کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ ان حالات میں آقاومولا علیقہ کی حرمت وقو قیر کے سر بلف مجاہد آگے بڑھتے ہیں۔ یہ خوبرونو جوانوں کا ایک مختر گروہ تھا۔ آنکھوں میں کوندتی بحلیاں، ہونٹوں پر مسکرا ہٹ کی چاندنی، ہاتھوں میں آبدار خخر اور دلوں کی ایک ایک دھرم کن جذبہ شہادت پر گواہ۔ انہی وفا پیشرنو جوانوں میں سے شمخ رسالت کے ایک پر وانے کا نام' عازی محمصدیق شہید'' ہے، جوصدافت کا پر جم تھام کرا گھا، اپ لہوسے کتاب صدق رقم کی، رسم صدیقی اداکرتے ہوئے مردودِ از کی کونر گباش کیا اورخود جناب صدیق اکر گھی میں مندشیں ہوگیا۔

0

غازی محمصدیق شہید گانسی تعلق شخ برادری سے تھا۔اس خاندان کے تفصیلی حالات شاید کسی تاریخی کتاب میں درج نہیں علم نساب سے واقفیت رکھنے والے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ من حیث القوم کسی بھی دور میں نمایاں نہیں رہے۔کوئی حوالہ اس قبیلے کی سیاسی آن بان پر گواہی نہیں دیتا۔ایک ماخذکی رو سے ان کا قدیمی وطن تشمیر تھا۔ برادری کے پھیلاؤ سے معاشی وسائل سکڑ کررہ گئے۔ان حالات میں نقل مکانی ناگز بر ہوجاتی ہے۔انہیں بھی مختلف علاقوں میں ہجرت کرنا پڑی۔ان کی غالب اکثریت کارخانہ دار اور تجارت بیشہ ہے۔ چونکہ بدلوگ لین وین میں کھرے اور ناپ تول میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لہذا جہاں جہاں بھی بدلوگ سکونت پذیر موس کہ ویاں داد وستد بی ان کا ذریعہ معاش قرار پایا۔اس قوم کی ایک شاخ 'خواج' بھی کہلواتی

ایک اور روایت کے مطابق بیرعرب نژاد ہیں۔ان کے آباواجداد تجارتی قافلوں میں شریک ہواکرتے ۔اس غرض سے بحری راستوں کے ذریعہ سری لاکا میں آمدورفت رہتی اور بھی بھارسندھ کی منڈیوں میں چکرلگ جاتا۔ راجہ داہر کے قزاقوں نے عرب تاجروں کا دیبل کی بندرگاہ کے قریب جوقافلہ لوٹا تھا، وہ بھی ایسے ہی لوگوں پر مشمل تھا۔ محمد بن قاسم کی قیادت میں مسلمانوں کی فتو جات کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے گئی بزرگ، تبلیخ اسلام کی نیت سے اس خطہ ارض کے ہوکررہ

گئے۔ابتدأ بیلوگ شمیر کی زرخیزی کے باعث وہاں جائیے اورازاں بعد بیگروہ إدھراُدھر پھیل گیا۔ بہر حال قبیلہ مذکور کی روایات کے علاوہ ان کی گئی عادات وخصائل اور موروثی اقدار بھی اہلِ عرب ہے مشترک ہیں۔

المختصراس خاندان کے ایک معزز رکن شخ محر بخش صاحب قریباً ڈیڑھ دوصدی پیشتر متقلاً قصور بین مقیم ہوگئے تھے۔موصوف غازی محرصد بین شہید کے جدامجد ہیں۔ان کے ہاں شخ کرم اللی نے جنم لیا۔ آگے چل کرصرف انہی کے صلب سے افزائش نسل ہوئی۔ آپ کی اولا دبیں چار بٹیال اور دو بیٹے یادگارر ہے۔ چھوٹے صاجزادے کانام محرشفیع رکھا گیا جو بقید حیات ہیں۔فرزند اکبرغازی محمصدیق شہید تھے۔انہوں نے بڑے سلقہ سے سم دارورس نبھائی اور شہید رسالت گا بندمنصب پرفائز ہوگئے۔

0

سیمع نبوت کے شیدائی کی مصدقہ تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہو تکی، تا ہم یوم ولادت کی تحقیق و جبتو میں پیدا ہوئے۔ پانچ سال کا جبتو میں پیدا ہوئے۔ پانچ سال کا ہوجانے پر انہیں مجد میں بٹھایا گیا۔ چند ماہ بعدری تعلیم کی غرض سے سکول بھی بھیجا جانے لگا۔ ہوجانے پر انہیں مجد میں بٹھایا گیا۔ چند ماہ بعدری تعلیم کی غرض سے سکول بھی بھیجا جانے لگا۔ ۱۹۲۵ء میں آپ فیروز پور کے ایک مدرسہ میں داخل ہوئے اور مارچ ۱۹۲۵ء تک پانچویں جماعت پاس کر چکے تھے۔ دراصل آپ کے والد ماجد شخ کرم اللی صاحب فیروز پور چھاؤئی میں جوقصور پاس کر چکے تھے۔ دراصل آپ کے والد ماجد شخ کرم اللی صاحب فیروز پور چھاؤئی میں جوقصور اللی عالی کاروباراختیار کئے ہوئے تھے، وہ اپنے اللی وعیال کو بھی وہیں لے گئے۔

غازی صاحب کو چھاؤنی کے قریب ہی ایک تعلیم ادارے میں داخل کروا دیا گیا۔ وہاں آپ بنین سال مزید زیر تعلیم رہے، اور ۱۹۲۸ء میں آٹھویں کا امتحان پاس کیا۔ نہ صرف پوری جماعت میں نمایاں پوزیشن حاصل کی بلکہ حصول علم سے غیر معمولی دلچیں کے باعث انہیں وظیفے کا مستحق بھی تھر ہیا۔ قیقت حال یہ ہے کہ آپ کوزمانہ کطالب علمی میں ہی پورے گھر کی ذمہ مستحق بھی تھر ہیا گیا۔ واریاں سنجالنی پڑگئیں۔ یوں بھی ان کی فقر پیندی فارغ اوقات کو کھیل کود میں گزارنے کے داریاں سنجالنی پڑگئیں۔ یوں بھی بان کی فقر پیندی فارغ اوقات کو کھیل کود میں گزارنے کے بجائے انہیں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے پراکسایا کرتی۔ کاروبار سے اچھی خاصی سوجھ بوجھ پیدا چکی سے اسی دوران میتجہ کے منظر عام پرآنے سے قبل ہی آپ کے والد حضور چندروزہ علالت کے بعد اس جہان فانی سے کوچ کرگئے۔ ان کی میت قصور لائی گئی اور آبائی قبرستان میں مدفون ہوئے۔

عازی محرصدیق شہید کی والدہ محتر مدکا نام عائشہ بی بی تھا۔ آپ بڑی نیک سیرت، حوصلہ مند اور سلیقہ شعار خاتون تھیں۔ شعائر اسلامی سے ان کو فطری لگاؤ تھا۔ آپ کی تربیت کا اثر اب تک اس گھر انے میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ صوم وصلوق کی تحق سے پابند تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعدوہ دہر تک بارگاہ خداوندی میں دست بدعار ہتیں۔ سحر خیزی ان کا معمول تھا۔ اپ ننھے منے بچوں کوسونے سے پہلے کلمہ پاک کا ور دکروا تیں اور کا فی وقت تک پیارے رسول علیہ کی میٹھی باتیں سناتی ہتیں۔

غالبًا یمی سبب ہے کہ آپ کی جملہ اولا دوین اسلام سے بے پناہ انس رکھتی ہے۔اس کی ایک زندہ مثال ان کے شیر دل گخت جگر محمد میں نے ۱۹۳۵ء میں قائم کی تھی۔ ہاتھوں میں چراغ کے گر ڈھونڈ تے پھریں تو بھی کوئی ایسا سرفروش مجاہد کم ملے گا جو مجلتا، اگر تا، سنورتا، اچھلتا اور ہنستا کو دتا ہوا تختہ دار کوزینت بخشے موت جس سے دامن بچا بچائے نکل جاتی ہو۔

غازی صاحب کے نصیال (برمعروف جانی والے) کا اجمالی خاکہ پیش کرنا بھی ضروری ہے۔آپ کے تین حقیقی ماموں تھے جن کے اساء گرامی علی التر تیب مندرجہ ذیل ہیں:

٥ ..... شخ فضل دين صاحب

٥ .... شخ محمد دين صاحب

٥..... شنخ خوشى محمرصاحب

اول الذكر نے چشتیاں شریف کی جانب نقل مكانی اختیار کی۔ ثانی البیان نے تلاش معاش میں لا ہور كارخ كیا جبہ موخر الذكر بدستور قصور میں مقیم رہے۔ شخ خوشی محمد چونکہ تمام بھائيوں سے چھوٹے تقے اور اپنے بزرگوں كے گھر ہونے كے باعث رشتہ داروں سے ان كی زیادہ قربت رہی۔ بہنوئی كے فوت ہوجانے پر انہوں نے اپنی ہمشیرہ كا خاص طور پر خیال ركھا اور گھر كے تمام اہم امور میں معاونت كرتے رہے۔ شخ موصوف قصور كے صرافہ بازار میں زین اور كاشیوں كی دكان چلاتے۔ بیچگہ اسلم كاپیوں والے كی موجودہ دكان كے بالكل نزد يك تھی۔

غازی صاحب ابتدا ہے ہی کاروباری معاملات میں کی خاص دلچیں کا اظہار نہ کرتے سے دی دکا نداری سے بمشکل گزارا ہوتا اور گھریلوا خراجات کا معاملہ بالعموم الجھار ہتا ہگراس کے باوجود کہی کبیدہ خاطر نہ ہوئے تعلیم کا سلسلہ آپ مجبوراً جاری ندر کھ سکے تھے۔ مدرسہ چھوڑ دینے کے بعدد بنی کا موں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے محفل میلاد منعقد کروانا تو گویاا یک

معمول تھا۔ نعت خوش الحانی سے پڑھتے ، کوئی اور دلسوزی سے پڑھتا تو سردھنتے تھے۔ وجود بزرگ و برتر (علیقیہ) سے آپ کی عقیدت و محبت والہانہ تھی۔ عشق کی شدت کا بیا اڑ ہوا کہا پئی وضع قطع اسلامی طرز میں ڈھال لی۔ لباس ہمیشہ سنت کے مطابق پہنتے۔ آپ نے جذبہ عشق کو جلا بخش۔ نماز تو آپ بھی قضا نہ ہونے دیتے۔ روزے کے بھی سخت یا بند تھے۔ شہید

موصوف کے برادر حقیقی شخ محمر شفیع طاہر صاحب نے اپنی یادداشتوں میں لکھاہے:

''چھوٹی عمر میں ہی آپ نے حضرت شخ محمد صاحب محلّہ پیرانوالہ نزدو بلی دردازہ (فیروز پور) کے دست حق پرست پر بیعت کی اوراس کے ساتھ حفظ قر آن کے لیے بھی کوشاں رہنے گئے''۔

انہوں نے راقم الحروف کو ۱۲ جون ۱۹۸۷ء کے روز ایک طویل ملاقات میں جوان کے دولت خاند پر ہوئی بالوضاحت بتایا:

''حضرت قبلہ غازی صاحب تہجد گزار تھے۔شب بیداری اور ذکر میں مشغول رہنا آپ کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ نمازعشاء کے بعد دیر تک وظا کف اور درود وسلام میں محور ہے۔ اشراق با قاعد گی سے اداکیا کرتے تھے۔ ازاں بعد ناشتے سے فارغ ہوکر دکان پر چلے جاتے عصر کی نماز کے بعد آپ کو کاروبار میں جے رہنا پیند ٹبیس تھا۔ ادھر تالا لگایا ادھر سید ھے اپنے مرشد کامل کے آستانہ پر جا پہنچے۔ وہاں ان کا زیادہ وقت تلاوت قرآن حکیم میں گزرتا۔ قرآنی رموز پرغور وقد برکالا فانی ذوق پیرصاحب نے ہی ان کے سینے میں ودیعت کیا تھا''۔

آپ نے مزید بتایا:

''والدہ صاحبہ اپریل ۱۹۲۰ء کی ایک جمعرات، بعد از نماز عشاء اپ خالق حقیق سے جاملی تھیں۔ اپنے ذاتی مشاہرے کے علاوہ وقاً فو قاً ان کے بیان کردہ احوال بھی میں نے بطور خاص یادر کھے ہیں۔ یہ ایک مقدس امانت تھی، جوآپ کے بپر دکرر ہاہوں'۔

تذکروں ہے معلوم ہوا کہ حضرت شخ محمد صاحب نقشبند یہ سلسلے کے مردی آگاہ تھے۔اپنے دور کے جیدعالم دین اور تبحر فقیہ۔معقولات ومنقولات میں انہیں بلاشبد دسترس حاصل تھی۔تصوف توان کا اصل میدان تھالیکن علم مرموز ہے تھی نابلد نہیں تھے۔آپ شریعت کی کاملتا پیروی کی تلقین فرمایا کرتے۔ان کے افکار عمل سنت نبوی کا دل موہ لینے والانمونہ تھے۔ بتاتے ہیں کہ آپ ہے گئ

کرامات صادر ہوئیں لیکن اس جگہ فقط ایک کرامت کا بیان ہوگا۔ وہ زندہ کرامت جے دیکھ کرتمام لوگوں نے دانتوں میں انگلیاں دبالیں۔اورجس نے برصغیریاک وہندکی تاریخ کارخ موڑ دیا۔ قربانی کی راحت افزاء مثال قائم ہوئی۔ وہ ولولہ اور جوش وخروش جو قیام پاکستان پر منتج ہوا۔

غازی صاحب کے کردار وعمل پراسلام کی گہری چھاپتھی۔اس کی ایک جھلک اس داقعہ میں ملتی ہے۔ چونکہ آپ نے ابتدا سے ہی رایش نہ ترشوانے کا فیصلہ کررکھا تھا، جب بال نمودار ہونے لگے تو سنت کے مطابق خط بنوالیا۔اس لیے داڑھی بھری ہوئی نہیں تھی۔ایک باران کی والدہ صاحبے کہا:

"بیٹا!تم ایک بارداڑھی منڈ والوتا کہ زیادہ بال اگ آئیں اورخوبصورت لگے۔" گرآپ ہدیات کب ماننے والے تھے۔ایک روز اس غرض سے ماں ازراہ مذاق اپنے جواں سال نو رِنظر کی طرف ہاتھ میں تینجی لیے برهیں۔جونہی نزدیک پہنچیں تو غازی صاحب بننے ككاوركها: "ان بالول كوكائنا كناعظيم بيئالساس يرآب كى والده محترمه في اين فرزند دلبندكي اسلامي سوج يراظهارتشكركيا\_

دوسری روایت بھی برای دلیسی ہے۔آپ کا ذوق بہت بلندھا۔ایے ہم عمروں کے برعکس انہیں ہاؤ ہو، گانے بجانے ، کھیلوں یاتعیش ہے کوئی علاقہ نہیں تھا۔ جوانی کی رُت میں ہر شخص شادی كم تعلق سوچا بيكن آب كواي خيالات وتفكرات سے كوئى نبت نتھى شايداس لئے كدان کی زندگی کا مقصد پنہیں تھااوروہ ایام جوانی ان ہنگاموں کی نذر نہ کر سکتے تھے۔

جبآپ کی والدہ محر مدے ول میں اس فطری جذبے نے انگرائی کی کہیں این بیٹے کی نبت تھہرا دوں اور رشتے کی بات چلی تو وہ پایہ محیل تک نہ بینے یائی۔ ہوا یوں کہ ایک جگہ ہے لوگوں نے آ ب کود مکھنے آنا تھا۔ والدہ صاحبہ نے تھم دیا کہ بن کھن کر رہواور نفاست کا خاص طور پر خیال رہے۔لطف ہیکہاس روز آپ نے خلاف معمول عجیب حالت بنار کھی تھی۔ پھٹی ہوئی صاف ستھری دھوتی اور قمیض ،سر پر پگڑی ،اڑے اڑے گیسواور بے ڈھنگی حیال ڈھال۔ بیرنگ ڈھنگ ویکھا تو مہمان انہیں ناپیند کر کے چلتے ہے۔ منگنی نہ ہوسکی۔ مال نے اظہار خفکی کیا تو غرض کرنے لگے: "امی حضور! میں اور خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا

جب آپ کی مسرت کا کوئی ٹھکا نانہیں رہے گا''۔

## بالامل جہنم رسید ہوتا ہے

د ہلی میں شردھا نندملعون اور لا ہور میں راجیال مردود وغیرہ کے واصل جہنم ہوجانے کے بعد بھی ان خبیثان از لی کے مسلکا ومشر با بھائی اور چیلے کہیں کہیں سراٹھاتے رہے۔ایے ہی ایک وہن دراز، کچ رو، کورذوق، کمین فطرت اور ملیجه و نایاک کانام" پالامل" تھا۔ زرگری اس کا ذریعه معاش

حقیقت حال پیهے که پالامل ایک صاحب ثروت ہندو سنارتھا۔اس کی دکان درگاہ حضرت بابا بلھے شاُہؓ سے ذراہی دورتھی۔اس نے ہندوؤں گی آربیساج تنظیم کی با قاعدہ رکنیت حاصل کی۔ مدت تک قصور میں تحریک شدھی کی شاخ کارکن رہا۔ بنابریں اس کی پشت پر ہندو ساہوکاروں کا ہاتھ تھا۔ بنیئے ٹولہ کی تعریف کرتے ہوئے ابتدأوہ مسلمانوں کی معاشی ناساز گاریوں پر شخصا کرتا رہا۔اس نے کی بار برملاکہا:

''قرضەتوپەدىي نېيى ادرىخ كھرتے ہيں غيرت مندمسلمان ''

ايك اورمرتبه سرعام چيخ لگا:

مسلمانوں کا خداتوا یے بندوں سے زکو ہ کی بھیک مانگتا ہے، جبکہ ان بے چاروں کو دو وقت کی روٹی بھی کھانے کے لیے میسر نہیں آتی "۔

مسلمانوں کو چیپ سادھے دیکھ کراس کا حوصلہ روز بردھتا چلا گیا۔اب وہ مزیداو چھے ہتھکنڈوں پراتر آیا تھا۔اولیائے عظام کے متعلق گالیاں بکنااس کامعمول بننے لگا۔ ہندوؤں کواکٹھا کر کے نماز کی نقلیں اتار نااوراپنی عجیب وغریب حرکات سے انہیں ہنساتے رہنا تو گویانت روز کامشغلہ ہوگیا۔ بات فحش کلای ہے بھی بہت آ گے جا چکتھی۔

روزنامه 'انقلاب 'لا موركے له وتمبر ١٩٣٥ ء كى اشاعت كے مطابق مسمى پالال نے ب ا دبیوں کا تھلم کھلاسلسلہ شروع کر رکھا تھا۔امسال ۱۷۔ مارچ کوجبکہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے،مردود مذکورنے بنصرف نماز کامضحکہ اڑایا بلکہ رسول اللہ علیہ کی ذات اقدس کے متعلق بھی نازیبا کلمات بكياورشان رسالت مآب عليقية مين صريحاً گتاخي كي-شاتمانه الفاظ كياستعال پرايك شخص محمر کلیم جومجد کے قریب ہی دکان کرتا تھا، طیش میں آگیا۔اس غیورمسلمان کے بدلتے ہوئے تیور و کھے کرشاتم نی وہاں سے بھاگ نکلا۔

اس فینچ حرکت پر پورے شہر میں غم وغصہ کی اہر دوڑ گئی اور جا بجاا ظہار ناراضی کیا گیا \_مسلم

معززین کے مشورے پر محدکلیم پیرنے عدالت میں استغاثه دائر کردیا۔ مسٹرنیل مجسٹریٹ درجداول لا ہورنے بڑی تندہی سے مقدمہ ساعت کیا۔ کئی ماہ تک میکس عدالت میں زیرساعت رہا۔ بالآخر فریقین کے دلائل سننے کے بعد مجسٹریٹ مذکورنے اپنے فیصلے میں لکھا:

''میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ ملزم نے واقعی تو بین رسول علیہ کی ہے، جس سے مسلمانوں کے جذبات شتعل ہوئے اور سخت فساد کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ اس لئے پالامل سنار کو چھ ماہ قیداور دوصدرو پے کی سزادی جاتی ہے''۔

ملزم نے اس فیصلہ کے خلاف سیشن کورٹ لا ہور میں اپیل گزاری ۔ ایک دوپیشیوں کے بعد سیشن جج نے اس کو تا فیصلہ صانت پر رہا کر دینے کا حکم صادر کر دیا ۔ اب حساس مسلمان ، کڑی دھوپ میں جل رہے تھے۔ کوئی عمگسار نہیں تھا۔ ان کے آنسوکون لونچھتا؟ امید کی نگاہ کس طرف اٹھتی؟ زخم ہوا دینے گئے تو نمک چھڑک دیا جاتا۔ ہر جانب سے پھر سے پھر سے تھے۔

ان دنوں فیروز پوروڈ سے گزرنے والوں نے سنا کہ لاہور میں چوبر جی کے نزدیک واقع مشہور گورستان میانی صاحب سے غمناک چینیں بلند ہور ہی ہیں۔ دردی شدت اور آواز کا کرب مسلسل بڑھتا ہی چلا گیا۔ دل دہلا دینے والی بی آبین 'غازی علم الدین شہید' کے مقبرے سے اٹھ مسلسل بڑھتا ہی چلا گیا۔ دل دہلا دینے والی بی آبین 'غازی علم الدین شہید' کے مقبرے لئے رہی تھیں معلوم ہوتا جیسے آپ کہدر ہے ہوں کہ میں قبر میں تڑپ رہا ہوں۔ کون ہوجو میرے لئے کہیں سامان تسکین ڈھونڈ لائے! راجپال کا ہم ذوق، قصور کی شاہرا ہوں پر دندا تا پھر رہا ہے۔ کیا میرے چاہنے والے مرگئے ہیں؟ اگر میرا کوئی جواں سال وارث زندہ ہے تو خدا کے لیے تختہ دار پر برزم رقص سجا کر جھے ہے ہم آغوش ہوجائے۔ وہ دیکھو! ہمارے آ قاومولا علیہ کو ہوئے چوٹیوں پر استقبال کے لئے تشریف فرما ہیں۔ ہے کوئی پر وانہ شمع رسالت! جو آپ کے کھلے ہوئے ہوئی پر وانہ شمع رسالت! جو آپ کے کھلے ہوئے باز ووک میں سمٹ جائے؟

0

انهی دنوں کا ذکر ہے، ایک رات غازی محمصدیق صاحب نیند میں تھے کہ ان کا مقدر جاگ اٹھا۔ نصف شب بیت چکی تھی جب آپ کوسرور بنی آ دم، روح رواں عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، کا شف مکنون، خازن علم مخزون، جناب احمر مجتبی حضرت محمد مصطفی کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ قصور میں ایک بدنصیب ہندو، بے در بے ہماری شان میں گتا خیاں کرتا چلا جار ہاہے۔جاؤاوراس کی ناپاک زبان کولگام دو۔

شہیدموصوف کے برادراصغرا پنی والدہ ماجدہ کے حوالے سے رقم طراز ہیں کہاس روز آپ خوشی کے عالم میں جھوم رہے تھے۔ گمان گزرتا جیسے کوئی بہت بڑا خزاندان کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ آنکھوں میں کسی کیف آگیس منظر کاعکس اثر آیا تھا۔

آپ نے والدہ ماجدہ سے عرض کیا:

"مجھے خواب میں ایک دہن دراز کافر دکھلا کر بتایا گیا ہے کہ یہ ناہجار تو بین نبوی کا مرتکب ہور ہاہے۔اسے گتاخی کا مزہ چکھاؤ کہ آئندہ کوئی شاتم رسول اس امر کی جرأت نہ کرسکے"۔

بیٹے نے اپنی مال کے گلے میں باز وحمائل کرتے ہوئے بیا بمان پر ورسر گزشت گوش گزار کی اور نفذ حیات لٹانے کی اجازت جا ہی۔جواب ملا:

" تتہبارے بہن بھائی یتیم ہیں۔ تم ہی ان کی کفالت کرتے ہو۔ کیوں نداس بارے میں کی عالم دین سے پوچھ لیاجائے۔''

آپ کے جذبہ سرفروشی کوان ہاتوں کی پروائہیں تھی گرچونکہ والدہ صاحبہ بھند تھیں اس لئے آپ ایک مفتی صاحب سے ملے اور شرعی موقف دریافت کیا۔ انہوں نے فتو کی دیا کہ بوجوہ اگر آپ کا کوئی چھوٹا بڑا بھائی موجود نہیں تو اجازت محال ہے۔ بصورت دیگر پیفریفنہ پخیل ایمان کی شرط ہے۔ استفتا ہے آگا ہی حاصل ہونے پر مال نے خوشی خوشی اپنے لخت جگر کو ناموس رسول پر قربان ہونے کی اجازت دے دی۔

> منزل ہے سفر میں مری یا میں ہوں سفر میں اتنا بھی نہیں ہوش زی راہ گزر میں

قبلۂ اصحاب صدق وصفا، کعبۂ ارباب علم وحیا، وارث علوم اولین، مورث کمالات آخرین، مدلول حروف مقطعات، منشاء فضائل و کمالات، رحمت العالمین، خاتم النبین علیقی کی حرمت وعزت کا جانباز محافظ، کئی روز تک شدت غم و غصہ میں پہرہ و تاب کھاتا رہا ۔ آپ کے سینے میں غصے کی چنگاریاں چیٹے رہی تھیں ۔ چنگاریاں چیٹے رہی تھیں ۔

د کا نداری اب بالکل آپ کے بس کا روگ نہٰر ہی۔ان کے دل میں بس ایک ہی جذبہ موجزن تھا کہ وہ جلداز جلد قصور پہنچ کراپئے آتا ومولاً کے دشمن کوجہنم رسید کریں۔غالباً ۱۔ عتبر ۱۹۳۷ء کی بات ہے کہ بیمر دمجاہدتمام رات اپنے مرشد کامل کی خدمت میں حاضر رہا۔ تبجد کی نماز پڑھی اور حسب معمول نماز فجر سے فارغ ہوئے۔ از ال بعد تلاوت قر آن تکیم اور درودووسلام میں محور ہے۔ جب آفتا مشرق پراپنا جلوہ دکھار ہاتھا تو غازی موصوف نے اجازت جا ہی۔

یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ حفرت شیخ محمصاحب کوآپ کے اس ادادے کا علم تھایا نہیں۔اس بارے میں بھی کچھ خرنہیں کہ مرید نے اپنے مرشد سے قصور آنے کا کون ساسب بیان کیا۔لوگ صرف اتناجائے ہیں کہ آج کے دن بزرگ موصوف نے خلاف معمول حضرت قبلہ عازی صاحب کو خلوت کدے میں طلب کیا اور جانے دیر تک کیا با تیں ہوتی رہیں۔گفتگوختم ہوئی تو ایک عجیب کو فلوت کدے میں طلب کیا اور جانے دیر تک کیا با تیں ہوتی رہیں۔گفتگوختم ہوئی تو ایک عجیب کیفیت تھی۔ کمرے سے نکلتے وقت خوش قسمت مرید سرجھ کائے آگے آگے دواں تھا، جبکہ حضرت شخ گردن اٹھائے نہایت باوقار طریقے سے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کیف و مستی کا انوکھا منظر تھا۔ دیکھنے والے جران رہ گئے۔ کہتے ہیں کہ اس روز حضرت قبلہ پیرصاحب نے الوداع کرتے ہوئے عازی صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ دیر تک اپنے بازوؤں کے طلقے میں جھنچ کر کھڑے رہے۔وقت رخصت دونوں کی آئکھیں پر نم تھیں۔ اس کے بعد حافظ غازی محمد بی گھر آگئے اور رہے۔وقت رخصت دونوں کی آئکھیں پر نم تھیں۔اس کے بعد حافظ غازی محمد بی گھر آگئے اور رہے۔وقت رخصت دونوں کی آئکھیں پر نم تھیں۔اس کے بعد حافظ غازی محمد بی گھر آگئے اور رہے۔

''امان! خدا کاشکر ہے کہ آپ نے مجھے بخوثی تحفظ ناموں رسالت کی اجازت دے دی۔ ایک مومن ماں کو بھلااس سے بڑھ کر کس بات پر فخر ہوسکتا ہے کہ اس کا بیٹادین اسلام کے کام آئے! بیں قصورا پنے ماموں کے پاس جار ہا ہوں۔ گستاخ موذی و بین کار ہنے والا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس ذکیل کتے کی ذلت ناک موت، میرے ہی ہاتھوں واقع ہوگی۔ نیز مجھے تختہ دار پر جام شہادت پلایا جائے گا۔ آپ دعا فرما ئیں کہ بارگاہ نبوت میں میری قربانی منظور ہواور میں اس عظیم فرض کو بطریق بارگاہ نبوت میں میری قربانی منظور ہواور میں اس عظیم فرض کو بطریق احسن نبھاسکوں'۔

رات کا ایک حصہ گزرجانے پر بیسر فروش مجاہد، فیروز پور چھاؤنی سے قصور پہنچ چکا تھا۔ یہاں آپ نے چھوٹے اموں شخ خوش محمد صاحب کے ہاں قیام کیا۔ ان لوگوں کے نزدیک غازی صاحب کی آمد خلاف معمول نہیں تھی۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ آپ ملنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں۔ تین چاردن گزرجانے کے بعد انہیں شک گزرا کہیں بیابل خانہ سے ناراض ہوکرنہ

آئے ہوں۔استفسار کیا گیا مگرآپ نے میہ کہہ کریقین دلایا کہ میری آمدایک نہایت ہی ضروری کام کے سبب ہےاورانشاءاللہ بہت جلداس سے فارغ ہوجاؤں گا۔

گتاخ آریہ ماجی ساہوکار پالامل کو اب اپنے انجام کی فکرتھی۔ ہروقت اس پرموت کا خوف طاری رہتا۔ اسے دن کو چین نصیب تھا، ندرات کو آرام۔ زندگی ایک مسلسل عذاب بن چکی تھی۔ موذی مذکور نے اہل ایمان کی نظروں سے بیخنے کے لئے ایک نئی راہ فکالی۔ وہ چاہتا تھا کہ چند ماہ شہر میں رو پوش رہے تا وقتیکہ مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے پڑجا ئیں۔ اس نے معمول بنالیا کہ اکثر اوقات حضرت بلصے شاہ صاحب کے احاطہ مزار میں آجا تا۔ اپنا حلیہ اور وضع قطع وہ پہلے ہی تید مل کر چکا تھا۔ عام لوگ یہی خیال کرتے تھے کہ یہ ایک اجنبی عقیدت مند ہے۔

غازی محمد این شہید بھی ہرروز مغرب کی نماز آپ کے مزار اقد سے المحقہ مجد میں اوا کرتے ۔ کا۔ سمبر ۱۹۳۴ء کی شام کا واقعہ ہے، آپ دربار سے بالکل نزدیک ''نیم'' کے درخت سے طیک لگائے کھڑے تھے۔ عقابی نگائیں آنے جانے والوں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ استے میں ایک ایسا شخص دکھائی دیا، جس نے چہرے پر کسی حد تک نقاب اوڑ ھرکھا تھا۔ آپ نے جھٹ میں ایک اور اور کھا تھا۔ آپ نے جھٹ اس کی راہ روکی اور اور چھا تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے یہاں کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا نام بتانے میں تامل تھا۔ یہ بودہ ہٹ گیا اور میں تامل تھا۔ یہ بودہ ہٹ گیا اور میں کا کری مورت بالکل صاف دکھائی دیے گئی۔

ایک روایت یول ہے کہ آپ نے اسے کہا اپنانا م بتاؤ۔ وہ بے دھیانی میں کھل گیالیکن شاید سیمیان ورست نہیں۔ یہ بھی بتایا جا تا ہے کہ غازی صاحب نے اس کوگر یبان سے پکڑ کر استفسار کیا کہتم کون ہو؟ آپ کو تنہاد کی کروہ الجھ پڑا۔ مردود کہنے لگا: مسلمانوں نے میرا پہلے کیا بگاڑ لیا ہے اور اب کون کی قیامت آجائے گی۔ گراس کا خوف زوہ رہنا اور چھپ چھپ کر چلنے پھرنے کی عادت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بھی شاید افسانہ ہے۔ تا ہم آپ نے پہچان لیا کہ اس نا نہجار نے حضور یاک علیم بیات نے کہ بات ان قدس میں غلیظ الفاظ کے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

''میں تاجدار مدینہ کا غلام ہول ، گی دنوں سے تلاش میں تھا۔ آ بے دئن دراز ملیچھ! آج تو کسی طرح بھی ذلت ناک موت سے نہیں پچ سکتا۔'' میہ کہہ کرآپ نے تہبند سے رشی (چمڑا کا ٹنے کا اوز ار) نکالی اور للکارتے ہوئے اس پرحملہ آور ہوگئے ۔حضرت قبلہ غازی صاحبؒ متواتر وار کئے جارہے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ زورز ورسے نعرہ تکبیر کہدکر بے غیرت پر برس پڑتے۔ واقعات کے مطابق ساڑھے سات بجے شانِ رسالت میں گتا خی کی جسارت کرنے والا گھناؤ نا کردار،لوگ جے لالہ پالامل کے نام سے جانتے تھے۔جہنم واصل ہوگیا۔

مقتول مردود کے واویلے اور آپ کے نعرہ ہائے تکمیر سے کثر تعداد میں لوگ اس جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے:

'' آپ اس وقت تک ملعون ساہوکار کی چھاتی سے نہیں اڑے، جب تک اس کی موت کا پختہ یقین نہیں ہو گیا۔''

عازی صاحب کا لباس خون کے چھینٹوں سے بری طرح آلودہ ہو چکا تھا۔اردگرد بھی گندے لہو کے داغ ہی داغ تھے۔مقتول کا چہرہ نہ صرف پوری طرح شخ ہوا بلکہ ہیبت ناک شکل اختیار کر گیا۔ یہاں تک کہ ڈر کے مارے کوئی قریب نہ پھٹلتا۔ ایک اندازے کے مطابق گتاخ رسول، پالامل کو چالیس زخم آئے۔ بتایا جاتا ہے جب عازی محمصدیق صاحب اپنے فریضہ سے فارغ ہو چکے تو نماز شکر انداداکی اور مجد کے باہر سیڑھوں پراطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے اور وقفہ وقفہ سے زیرلب مسکرات اور پچھ گئگنا تے رہے۔

0

## مقدمے کی کارروائی اور فیصلہ

واقعد آل کی رپورٹ ساڑھے آٹھ بجے کے قریب پولیس اسٹیشن میں درج ہوئی۔انچارج تھانہ مع گار دجائے وقوعہ پر پہنچا تو قاتل ازخود گرفتاری کے لیے پیش ہوگیا۔

پولیس نے مسمی پالامل سنار کی میت کواپن تحویل میں لے کر بغرض پوسٹ مارٹم ہپتال روانہ کیا اور ملزم کو جھٹاری پہنا کر تھانہ میں لائے۔موقع پر موجود افراد کا بیان ہے کہ اس وقت تمام ہندوؤں کے رنگ فتی اور چہرے اترے ہوئے تھے، مگر غازی محمد لیں صاحب نہایت مطمئن اور سرشار نظر آئے۔و کیھے والوں نے دیکھا کہ آپ کی ادام سلمانوں کی سربلندی اور غیرت مند فطرت کا شوت تھی۔

٢٠ يتمبر١٩٣٣ء وروزنامه 'سياست' الا بورييل بينجران الفاظ كے ساتھ شائع موئى:

"دقصور ملع لا ہور کا استمبر گزشتہ شب اا بجے کے قریب قصور سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ لالہ پالائی شاہ ساہوکارکوشام کے ساڑھے سات بجال کر دیا گیا ہے۔ اس قبل کے سلسلے میں ایک مسلمان محمصدیق کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پالاشاہ کے خلاف تو ہین اسلام کے الزام میں مقدمہ چاتارہا۔ مسٹر نیل مجسٹریٹ لا ہور نے پالائل کو چھ ماہ قیداور ۱۰۰۰ رو بے جرمانہ کی سزا دی۔ اس فیصلے کے خلاف اس نے مسٹر جھنڈ اری سیشن جے لا ہور میں اپیل دائر کی تھی۔ اس کو ضافت پر رہا کر دیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ قبل بلھے شاہ کی خانقاہ میں ہوا اور پولیس بڑی تند ہی سے نفیش کر رہی ہے۔"

پولیس نے آلہ مقل کے طور پر علاوہ رخی کے ایک کھر پہنچی اپنی تحویل میں لیا۔ پارچات کممل ہو چکے تتھے۔ درگاہ بلصے شاہ گا ایک خادم گونگا تھا جس نے واقعہ آل پنی آئھوں سے دیکھا۔ اس نے پولیس کواشارات سے تمام صورت حال سمجھائی۔ در بار کے مجاور سر دارعلی سے بھی پوچھ پچھ کی گئی اوراس کا نام چثم دیدگوا ہوں میں درج کرلیا گیا۔

اس داردات سے پورے شہر میں سنتی بھیل چی تھی۔ ہندووں اور سلمانوں کے مابین کشیدگی کا سخت خطرہ تھا۔ نیز پالامل کی دارث قوم نے اس پر بڑی لے دے گی۔ لاہور کے ہندوا خبارات نے لکھا کہ''اس واقعہ سے مسلمانوں کی شقاوت قلبی اور خونی فطرت کا مزید شہوت قراہم ہوگیا ہے۔'' وہ اپنے صفحات پر جلی حروف کے ساتھ شرانگیز سرخیاں شائع کرتے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ہندو سلم فساد بر پاکرنا چا ہتے ہوں۔ تاہم انتظامیہ نے اپنے فرائض ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور حالات کو کی صورت بھی قابو سے باہر نہ ہونے دیا۔ ہندوروساء سلسل زور دے رہے تھے کہ اس مقدمے کی فی الفور ساعت ہونی چا ہے۔ الفرش تفتیش کی کارروائی مکمل ہوجانے پر اب حسب ضابطہ مبینہ قاتل محم صدیق کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلے روز دی بجے سے لا تعداد مسلمان احاطہ عدالت اور جیل سے لے کرعدالت میں پیش کیا گیا۔ پہلے روز دی بجے سے لا تعداد مسلمان احاطہ لئے مضطرب کھڑا تھا۔ غازی صاحب کو مسٹرڈ لیس کیتان پولیس کی کار میں لایا گیا۔ واپسی پر سڑک کے دورو یے کھڑے مشابط کی مسئر ایک ایک مقدم کے مشرف کی اور میں سوار کیا گیا۔ گاڑی آ ہت آ ہت آ ہت آ ہت ہیں۔ گرزر دی تھی۔ آ پ نے کھڑے ہو کرتمام مسلمانوں کو زیارت سے مستفیض فرمایا۔ کپتان پولیس مسئر گرزر دی تھی۔ آ ب نے کھڑے ہو کرتمام مسلمانوں کو زیارت سے مستفیض فرمایا۔ کپتان پولیس مسئر گرزر دی تھی۔ آ ب نے کھڑے ہو کرتمام مسلمانوں کو زیارت سے مستفیض فرمایا۔ کپتان پولیس مسئر گرزر دی تھی۔ آ ب نے کھڑے ہو کرتمام مسلمانوں کو زیارت سے مستفیض فرمایا۔ کپتان پولیس مسئر گرزر دی تھی۔ آ ب نے کھڑے ہو کرتمام مسلمانوں کو زیارت سے مستفیض فرمایا۔ کپتان پولیس مسئر گرزیں ہو نیارت سے مستفیض فرمایا۔ کپتان پولیس مسئر گرزیں ہو نے دارامن عامہ قائم

ر کھنے کے لیے شہر کا انظام سنجالے ہوئے تھے۔ اخبارات میں پیشی کی تفصیلات بڑی دلچیں سے شائع ہوئیں۔ بیان تھا:

اا۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء آج غازی حافظ محمصدیق کا مقدمہ بعدالت خان صاحب چوہدری غلام مصطفی سب ڈویژنل مجسٹریٹ پیش ہوا۔ ہزاروں مردوزن جیل کے دروازہ سے بچہری تک صف بستہ کھڑے تھے۔ کمرہ عدالت میں غازی صاحب کے ورثاء اور حاجی عبدالقادر میونیل کمشنر، مولانا شیر نواب خال ، عکیم انعام اللّٰداور چودھری محمد عاشق کے سواکسی کودا خلے کی اجازت نہتھی۔ استغاثہ کی طرف سے مولوی محمد داؤد صاحب وکیل پیش ہوئے۔ فہرست گواہان صفائی داخل کروائی گئی، جن کے اسائے گرامی درج ذیل ہیں۔

O.....مولاناسيد حبيب شاه (ايديروما لك روزنامه 'سياست' مع فاكل اخبارات ماه اكتوبر)

٥ ..... مولا ناظفر على خال (ايديرروزنامه 'زمينداز 'لا مورمع فائل اخبارات)

O.....مولا ناعبدالمجيدسا لك مع فائل اخبارات روز نامه "انقلاب" ، لا مور

O.....مولانا ابوالحنات سيدمحمد احمد صاحب خطيب جامع مجدوز ريفال، لاجور

O ..... جناب خطیب صاحب ثابی متجدلا مورمعرفت سیراری انجمن اسلامید، لا مور

O .... مولا نااحر على صاحب امير المجمن خدام الدين لا مور

٥ .... مولا ناابوالوفا ثناء الله صاحب امرتسري

O....مولاناشرنواب خال قصوري

O ..... مولا ناسيدعطاء الله شاه بخارى صاحب (امرتسر)

٥ .... ينتخ محرعظيم صاحب قصوري (المعروف گلاثيا)

٥ .... شخ خوشى محمر صاحب بقصور

0

پہلے روز کی رحی ساعت کے بعد طے پایا کہ آئندہ پیشی پر با قاعدہ کارروائی عمل میں آئے گی۔ 19۔ اکتوبر ۱۹۳۳ء کے روز نامہ''انقلاب'' لا ہور میں مقدمے کی مزید وضاحت مندرج ہے۔اخبار لکھتا ہے:

> ''قصور (بذریعه دُاک) ۱۵- اکتوبر محمصدیق مبینه قاتل پالامل قصوری کو چوبدری غلام مصطفی صاحب دُویژنل مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر دفعہ ۳۰۰ تعزیرات ہند پیش کیا گیا۔ حضرت بلھے شاہ کے مزار کے ایک

مجاور نے شہادت میں بیان کیا کہ جائے واردات پر میں نے اس شخص کو چڑا کا شخ کے ایک اوزار سے پالامل کوتل کرتے بچشم خود دیکھا تھا۔'' مسٹرایم اے خان آنریری مجسٹریٹ نے بتایا کہ سب ڈویژنل آفیسر کے حکام موصول ہونے پرہم نے مقام وقوعہ کا معائنہ کیا اور فرش پر خون کے قطرے پڑے یائے تھے۔

باوا ہربنس سکھ مجمئریٹ سیشن ۳۰ نے بیان کیا کہ میں ملزم محمد صدیق کے اقبال فعل کو ضبط تحریبیں لایا تھا۔اسٹنٹ سرجن آف قصور نے مقتول کی نعش کے پوسٹ مارٹم کئے جانے ،آلوقل اورجیم پرضربات کی نوعیت وغیرہ سے متعلق عدالت کوآگاہ کہا۔

جب غازی محمصدیق سے پوچھا گیا کہ آپ کھ کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا:

''چونکہ مقتول نے رسول اکرم علیقی کی شان میں سخت بے ادبی کی
شمی اس لئے میں نے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ میں بقائی ہوش و
حواس ہوں اور مجھے اپنے فعل کا دیانت داری کے ساتھ اعتراف ہے۔''
زندگی سے ٹیٹ رہا ہوں ابھی
موت کیا ہے میری بلا جانے

غازی ممدور کا بیان قلمبند ہوجانے کے بعد مجسٹریٹ نے آپ کے وکیل سے استفسار کیا کہ گواہان صفائی کیا کہنا چاہیں گے؟ فاصل ایڈووکیٹ نے کہا کہ وہ تح کیک قبل اور اس کے پس منظر میں جھا تک کرحالات ووا قعات کو منظر عام پر لا نااور بتانا چاہتے ہیں کہ تو ہیں پیغیر گی ابتدائح بروں اور تقریموں کی طرف سے ہوئی ہے۔ مسلمان اپنے تحجوب اور جان و مال سے بیارے نبی کی اہانت کو کی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیوں اس قتم کے جنگ آمیز رسائل وغیرہ کی اشاعت کر کے شیدایان پیغیر کواشتھال دلاتے ہیں؟ کوراس نے مدالت نے اس کے جواب میں کہا: فی الحال اس کی ضرورت نہیں، یہ بحث سیشن کورٹ میں ہوسکتی ہے۔

٨١- اكتوبر١٩٣٧ ء كو دور شل مجسر يث كي كجبري مين غازي محمصديق صاحب كي آخري پيشي

تھی۔احاطہ عدالت معززین سے تھچا تھے بھرا ہوا تھا۔کالجوں کے مسلم طلبا غیور عورتیں اور غازی صاحب کے لواحقین واحباب وفور شوق میں زیارت کو کشال کشال چلے آئے تھے۔عدالت نے معمول کی کارروائی کے بعد غازی محمرصدیق صاحب پر فرد جرم عائد کر دی اور مقدمہ پیشن کورٹ کے سیر دہوا۔

"انقلاب" اخبار نے اس بارے میں ممل رپورٹ شائع کی اور لکھا:

عازی موصوف نے اس سے آگاہ ہوتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا اور آپ کی نس نس سے مسرت ویک رہی تھی۔ کرہ عدالت میں عازی صاحب نے آب زم زم نوش کیا اور پھل تناول فرمائے۔ آپ نے چودھری محمدعاش ہمی مانعام اللہ اور دیگر حاضرین سے مصافحہ ومعانقہ بھی فرمایا۔ گاڑی کی طرف ان کے قدم یوں اٹھ رہے تھے، جیسے وہ نشہ میں ہوں۔ مشاقان دیدار، سڑک کے دورویہ صف بستہ تھے۔ فلک شگاف نعرہ تکبیر نے ایک گونج پیدا کردی۔ راستے میں جگہ جگہ عازی صاحب پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی۔ مسلمانوں نے جوش کا مظاہرہ کرتے ہوئے روپ اور پیسے برسائے۔ مسلمان عورتوں نے اپنے عاذی کے لیے دعائیں مانگیں۔

غازی صاحب نے خوبصورت اور نقیس لباس زیب تن کرر کھا تھا۔ ہاتھوں میں جھکڑیاں جھنک رہی تھیں۔ موٹر میں کھڑے ہوکر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور شیدایان رسول کوسلام کہا۔ وہ نعرے بلند کرتے ہوئے اچھلتے اور پھولے نہ ساتے تھے۔ بالآخر آپ ہزاروں زائرین کی نظروں سے اوجھل ہوگئے۔ جاتی وفعہ آپ نے باواز بلند فرمایا: ''مسلمان ہرایک ذلت سہدسکتا ہے مگر اپنے آقا ومولاکی ادنی کی تو ہیں بھی ہرگز برداشت نہیں کرسکا''

0

سیشن کورٹ میں حافظ غازی محمصریت کے مقدمہ کی ساعت ۲ \_ دسمبر ۱۹۳۴ء کوسنٹرل جیل لا ہور میں سیشن جج کے روبروشروع ہوئی۔استغاثہ کی طرف سے خان صاحب قلندرعلی خاں پیک پراسیکیو ٹراورصفائی کے لیے میاں عبدالعزیز صاحب بیرسٹراورش خالدلطیف گاباایڈووکیٹ پیروکار سے نے نمائندگان پریس اور غازی موصوف کے لواحقین بھی مقام ساعت پر موجود تھے۔ان میں غازی صاحب کی والدہ محترمہ، چھوٹا بھائی محمر شفیع اور آپ کے ماموں خوشی محمد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تیس چالیس دیگر حضرات بھی موجود رہے۔غازی صاحب کے مقدمے میں چونکہ عام لوگوں کے جمع ہوجانے کا احتمال تھا،اس لئے حفاظتی بندوست نہایت سخت کردیے گئے اور اجازت خاص کے بغیرلوگوں کو جیل کے زدیک آنے سے منع کردیا گیا۔

فاضل قانون دان مولوی محمد داؤد صاحب بھی پیروی مقدمہ کے لیے قصور سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ ٹھیک دی ہے ساعت کا آغاز ہوا۔ پبلک پراسکیو ٹرنے اسیسروں اوردیگر متعلقہ افراد کی آگاہی کے لیے مقدمہ قل کے حالات و واقعات پڑھ کرسائے کہ ۱۱۔ مارچ ۱۹۳۳ء کو جب لوگ نماز پڑھ کرسائے کہ ۱۳۔ مارچ ۱۹۳۳ء کو جب لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو پالامل نے نماز کا تمسخواڑ ایا اوررسول اللہ تعلیق کی شان میں گتا خانہ الفاظ استعال کئے۔ اس پر ایک شخص محمد کی جو مجد کے قریب ہی دکان کرتا تھا، مقتول کی الفاظ استعال کئے۔ اس پر ایک شخص محمد کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کردیا جہاں پر مجسٹریٹ اس حرکت پر اظہار ناراضی کیا اور اس کے خلاف عدالت میں استغاثہ دائر کردیا جہاں پر مجسٹریٹ درجداول نے چھ ماہ قیداور دوسورو ہے جرمانے کی سزاسائی۔ مقتول نے اپیل کی اور اسے تا فیصلہ صفائت پر رہا کردیا گیا۔

استغاثہ کے مطابق محمد میں جو فیروز پور کار ہنے والا ہے، قصور میں اپنے ماموں کے پاس آیا ہوا تھا اور وہیں سکونت اختیار کرر کھی تھی۔ ۱۶۔ ستبر ۱۹۳۳ء شام ساڑھے آٹھ ہے بکھے شاہ ؓ کے مزار کے قریب ایک شخص سردارعلی نے شور سنا۔ جب وہ گھر سے باہر لکلا تو دیکھا کہ ملزم ایک آہنی رشی کے ساتھ مقتول پالائل سنار کو مارر ہاہے۔

عابدشاہ کی طرف سے تھانے میں اطلاع دی گئی۔خون آلود رہی کو کیمیکل ایکزامیز کے پاس بھیجا گیا۔خون کی واضح تعداد ۳۷ ہے جو کسی تیز میں اس بھیجا گیا۔خون کی تصدیق ہوئی۔مقتول کے جسم پر ضربات کی واضح تعداد ۳۷ ہے جو کسی تیز دھارآ لہ سے لگائی گئی تھیں۔ چونکہ مقتول مذکور نے رسول اکرم علیہ کی تو بین کی تھی اس لئے قاتل برداشت نہ کرسکا اورائے ہلاک کردیا۔ بقول ملزم کے جو شخص رسول پاک علیہ کی شان میں نازیبا کلمات کے اس کو کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جاسکتا۔

0

نے فاضل وکیل میاں عبدالعزیز صاحب کی جرح کے دوران میں بتایا کہ ملزم نے جائے وقوعہ سے بھا گئے کی کوشش نہیں کی تھی۔

علی اکبرکانشیبل نے گواہی میں کہا کہ میں نے مقتول کے خون آلود پارچات کے پارسل محرر تھانہ کے پاس پہنچائے تھے۔خوشی رام محررتھانہ نے بیان قلمبند کروایا کہ میں ماہ تقبیر ۱۹۳۳ء میں پولیس اشیش قصور میں تھا۔ ۱۸۔ اکتو برکوا کبرعلی شاہ کانشیبل تین پارسل میرے پاس لایا۔

اس کے بعد محمد حسین نقشہ نولیس کی شہادت ہوئی۔ میاں صاحب ایڈووکیٹ ندکور کی جرح پر
گواہ نے بتایا کہ موقع واردات سے سردارعلی (چشم دیدگواہ) کے مکان کا دروازہ نظر آتا ہے۔
ویسراج گواہ نے اپنے بیان میں بیہ وضاحت کی کہ مقتول پالامل ساہوکار میراحقیقی دادا تھا۔ وہ
زرگری کے علاوہ بھی لین دین کیا کرتا۔ میں نے اس کی نعش کو شاخت کیا۔ لالہ ویر بھان سب
انسکٹر پولیس نے کہا کہ میں نے مقدمہ ہذا کی نفتیش کی تھی اور ملزم ومقتول کے خون آلود پارچات کو
مع آلہ قتی قبضے میں لایا اور بیک ملزم ہمارے روبرو بار باراعتراف فعل کرتا رہا۔ اس کے بعدا مین
چندر بلیڈر نے اپنی شہادت کھوائی۔

دوسرے مرحلہ میں مسٹرائم اے خان آخریری مجسٹریٹ نے اپنی گوائی قلمبند کرواتے ہوئے کہا کہ میں نے موقع واردات کا معائنہ کیا۔ در بار کی زمین اور فرش پرخون کے نشانات پائے گئے جوقطروں کی شکل میں مسجد کے سامنے ختم ہوگئے۔

ازاں بعد مرتب شدہ رپورٹ بڑھ کر سنائی گئی۔ گواہ مذکور نے جرح میں کہا: رسول میا کہ عظامت کی سنائی گئی۔ گواہ مذکور نے جرح میں کہا: رسول پاک علیہ کی شان میں ادنیٰ تو بین بھی ایک سخت جرم ہاور میں محبوب خداعلیہ کی گتاخی کرنے والے کو بہت پائی سجھتا ہوں اور کسی بھی ذہبی پیشوا کو گالیاں دینا فتیج فعل ہے۔ ایسا کرنے والے مختص کو جب میں دیکھوں گا تو مجھے اس سے کراہت ہوگی۔ پھر پیرکلم محمد دکا ندار کی بھی شہادت لیگئی۔

بناء بریں عبادعلی سپاہی نے بیان کیا کہ کا ہمتبر کی شام کوخانقاہ کے قریب میں نے شورسنا اور موقع پہنچ کر دیکھا کہ مقتول ضربات کی وجہ سے بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے پاس محمد میں فذکور کھڑ امسکرا رہا تھا۔ ملزم فذکور کے ہاتھوں میں ایک خون آلود رشی تھی، جے میں نے قبضہ میں لیا اور سردار علی کو تھانے میں اطلاع کے لیے بھیجا۔ پچھ دیر بعدرام سنگھ اور صاحب داد کانشیبل وہاں آگئے۔ مفروب کوکانشیبل صاحب داد کی معیت میں ہیتال روانہ کردیا گیا۔

عینی گواہ سردارعلی نے بیان درج کروایا اور کہا

'' میں خانقاہ بابا بلص شاہ کا مجاور ہوں۔ میرا گھر جائے وقوعہ سے پچاس قدم کے فاصلے پر ہے۔شام کے آٹھ ہجے میں اپنے گھر روئی کھار ہا تھا کہ ایک گونگا اور بہرا فقیر آیا۔ جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ ملزم پالامل ساہوکارکوضر بات پہنچار ہاہے''۔

گواہ نے عدالت میں محمرصدیق کوشاخت بھی کیا اور کہا کہ مجد کے سامنے مقتول کو میرے دیکھتے چار ضربات پہنچائی گئیں۔ اس نے مزید بتایا مجھے بیہ معلوم نہیں کہ پالامل نے پیغجر اسلام علیقہ کی شان میں لغویات بکی تھیں اور بیکہ ہاتھا پائی کے دوران، قاتل و مقتول میں کیا گفتگو ہوئی۔ تاہم مضروب مسلسل چنخ رہاتھا اور محمد بق غصے میں بھرا ہوانعرہ تکبیرلگاتے ہوئے وار پروار کرتارہا۔

معمول کی کارروائی کے بعد حضرت قبلہ غازی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کھ کہنا جا ہے۔ ہیں تو انہوں نے فرمایا:

''بلاشبہ پالال کو میں نے قبل کیا ہے، کیونکہ اس ملعون نے رسول

ریم علی کے تو بین کی تھی۔ وہ دیرہ دانستہ اس جرم کا مرتکب ہوا۔ اس

راجیال اور غازی علم الدین کے واقعہ کا بھی بخو بی علم تھا۔ اس نے سب

پھھ جانے ہوجے ہوئے خود کو سزا کے لیے پیش کیا۔ اگر اس واقعہ (شان

رسالت میں گتاخی) کو بیس سال بھی گزر جاتے تو تب بھی میں اس

ضرور بالفنرور واصل جہنم کرتا۔ ہمارے مذہب میں وہ ہرگز مسلمان نہیں

بلکہ کوئی منافق ہے، جوسر کارافدس علی کہ تو بین دیکھ یا سن کر خاموش

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہے۔ دنیوی امور میں کی بھی فردی شان میں

مسلہ ہوتو برداشت ہوسکتا ہوں خور وقر کے بعد غیرت دین کے سبب

میں نے جو پچھ کیا خوب غور وقر کے بعد غیرت دین کے سبب

میں نے جو پچھ کیا خوب غور وقر کے بعد غیرت دین کے سبب

رسول مقبول علیہ کی شان میں گتاخی کا بدلہ چکانے کے لیے کیا ہے۔
اس پر مجھے قطعاً تاسف یا ندامت نہیں بلکہ میں اپنے اس اقدام پر بہت خوش اور نازاں ہوں عدالت زیادہ سے زیادہ جو سزاد ہے تقی ہے، جب چاہے دیدے، مجھے قطعاً حزن و ملال نہ ہوگا۔ گر جب تک ہمیں شہنشاہ مدینہ علیہ کی حرمت و تقدس کے حفظ کی ضانت فراہم نہیں کی جاتی ، کوئی سرفروش نوجوان ، بزم دارور من میں چراغ محبت جلاتا ہی رہےگا۔
یہ تو ایک جان ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ میں تو آپ کی خاک قدم پر پوری کا نئات نجھاور کر ڈالوں تو بھی میراعقیدہ وایمان اور عشق وجدان یہی کہتا ہے کہ گویا بھی حق غلامی ادانہیں ہوسکا۔''

0

وکیل استفافہ خان قلندرعلی خال نے اقبالی بیان پروشی ڈالتے ہوئے کہا کہ ابشک کی کوئی گئجائش نہیں ہے۔ تمام گواہان معتبر ہیں۔ اس امرکو بحثیت مسلمان، ہیں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ پیغیبر اسلام کی عزت، بعداز خدایقیناً بہت زیادہ ہے اور جوشی رسول پاک ہیں ہی کہ شان بابر کات میں از کاب گیا تھی کرے ایک مسلمان کواس سے لاز ماریخ پہنچ گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے میں ارتکاب گیتا فی کرے ایک مسلمان کواس سے لاز ماریخ پہنچ گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے سامنے مقتول نے مقام رسالت میں تو جین کی گئی، اگروہ اشتعال میں آجا تا تو قابل معافی تھا۔ مسلم پینس بیرسٹر پیشنہ نے تقورام (اسے غازی عبدالقیوم شہید نے جہنم رسید کیا تھا) کے قل کے متعلق کراچی میں دوالفاظ ایسے کے ہیں، جن کی مثال اس جگہ دی جاسمتی ہے۔ فاضل ایڈوو کیٹ نے کہا تھا: زخم دل، زمانہ گزرنے پراچھے نہیں ہوتے بلکہ آ ہستہ ہو ہے جلے جاتے ہیں۔ مگر اس فلفے کوشاید یہاں منطبق نہ کیا جاسکے، کیونکہ گتا فی کاار تکاب محمد لیق کے روبر ونہیں ہوا تھا''۔ کوشاید یہاں منطبق نہ کیا خوالت کے گؤش گز ارکرتے ہوئے مزید کہا:

''میرا دوسرا موقت سے ہے، چونکہ ملزم اپنے بیان میں برطا کہتا ہے کرسول پاک کی شان کے تحفظ کے لیے قربان ہونا کارثواب ہے، اس لئے وہ اس فعل کو مذہبی فریضہ بھے کر کرتا ہے۔''

اس دوران وکیل فرکور نے غازی علم الدین شہید کے مقدمہ اور چند دیگر مقدمات کی تمثیلات جواس نوعیت کی تھیں، عدالت میں پیش کیں۔وکیل صفائی میاں عبدالعزیز صاحب

بیرسٹرنے اپی طرف سے بڑے ملل اور جامع قانونی نکات جج کے روبروبیان کئے۔ انہوں نے اپی طویل بحث میں کہا:

''میرامسکہ بیہ ہے کہ ملزم کومقول سے کوئی ذاتی عداوت نہیں تھی۔
اگراس نے بیفعل کیا ہے تو ذہبی عقیدہ کے تحت کیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
نوجوان ملزم کا بیان کہ میں ہیں سال بعد بھی تو ہیں رسالت کا انقام لینے
سے نہ ٹلآ، یہ کس جذبے کا ترجمان ہے؟ اس لئے ہم کسی طور بھی انکار نہیں
کر سکتے کہ اسلامی روایات کے مطابق سید البشر علیقیہ کی تعظیم و تکریم، خدا
کے بعد دوسرے درجہ پر ہے۔ پکے اور سچے مسلمان وہ ہیں جواپنے آقا
ومول اللیقیہ کی شان میں کسی طرح کی ادنی کی گتا فی کو بھی برداشت نہیں کر
سکتے اوروہ آپ کی شان میں کسی طرح کی ادنی کی گتا فی کو بھی برداشت نہیں کر
سکتے اوروہ آپ کی شان بر قرار رکھنے کے لئے اپنی جانیں دیوانہ وارفداکیا
سکتے اوروہ آپ کی شان برقرار رکھنے کے لئے اپنی جانیں دیوانہ وارفداکیا
سکتے اوروہ آپ کی شان برقرار رکھنے کے لئے اپنی جانیں دیوانہ وارفداکیا
سکتے اوروہ آپ کی شان برقرار رکھنے کے لئے اپنی جانیں دیوانہ وارفداکیا
سکتے اوروہ آپ کی شان برقرار کو کرشہنشاہ ہرعالم سے بھی جذبہ موجزن
سکتے اور کی بران کردیا۔ لہذا بہت سے گزشتہ ایسے مقد مات کی
مثالیں موجود ہیں جن کے حوالے سے میں بید کہنا چا ہتا ہوں کہ ملزم کوزیادہ
سے زیادہ جس دوام کی سزادی جائے''۔

ساعت کے آخری مرحلے میں سیشن جج نے اسپسروں سے ان کی رائے معلوم کی اور پوچھا کہ آیا ملزم محمرصدیق کے خلاف جوجرم عائد ہے اس نے کیا ہے یانہیں؟

سیدنوازش علی شاہ میونسل کمشنر نے اظہار رائے کرتے ہوئے کہا کہ استغاشہ اور ملزم کے
اپنے اقبالی بیان کے مطابق اس سے بیغل سرز دہوا ہے اور ازروئے ضابطہ فوجداری سز اکا مشتق
ہے۔لیکن ساتھ ہی ہیں بیعرض کر ناضروری سمجھتا ہوں کہ ملزم قتل کے بعد جائے وقوعہ نہیں بھا گا
اور جس نیت سے اس نے پالاشاہ کو زخم لگا کر انجام تک پہنچایا، اس پراول تا آخر قائم رہا۔ اس سے
ماف ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے بیفعل نہ ہی ویوائی اور جوش کے تحت کیا ہے۔ ہیں عدالت سے
درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کو سزائے موت کی بجائے جس دوام بعور دریائے شور کی سزا دی
حائے۔

علاوہ ازیں محمطی اور مہتاب دین اسیسران نے بھی سیدنوازش علی صاحب کی رائے اور خفیف سزا سے متعلق اپیل سے انفاق کیا۔ تاہم چوتھے اسیسر مسٹر نانک چند نے اپنا خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ واقعات کی روسے ملزم محمد میں واقعی قاتل ہے اور سزادینا عدالت پر مخصر ہے۔ میں اس بارے میں کچھنیں کہ سکتا۔

قانونی بحث اور اسیسروں کی رائے کے بعد عدالت نے غازی محمصدیق صاحب کو اپنی والدہ اور دیگر عزیز وا قارب سے ملاقات کی اجازت دی۔ آپ کی والدہ صاحب نے جواں سال سیٹے کی پیشانی چومتے ہوئے نہایت حوصلہ اور طمانیت کے ساتھ فرمایا:

''میں خوش ہوں۔ جس عظیم ہتی کی شان وعظمت کے تحفظ کی خاطر تم قربان گاہ کی سمت جارہے ہواس محسن انسانیت علیہ کی حرمت و وقارقائم رکھنے کے لیے اگر مجھے تم جسے بیس بیٹوں کی قربانی بھی دینا پڑے تورب کعبہ کی قتم بھی دریغ نہ کروں گی۔''

روزنامہ "انقلاب" لا ہوراور دیگر معاصر سلم اخبارات میں آپ کی والدہ صاحبہ کے اس جرائت مندانہ بیان کے علاوہ غازی صاحب ؓ کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ سنتے ہی زور سے نعر و تکبیر بلند کیا اور ای جان ہے عرض کیا:

''میں نے پالامل کوتل کر کے اپنے آقا و مولا عظیمی کی خوشنودی کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، اس سلسلے میں مجھے ہزار مرتبہ جینا یا مرنا پڑے تو تب بھی میں ہر مرتبہ ناموں رسالت عظیمی پر پروانہ وار فدا ہوتار ہوں گا۔
کیونکہ میں اسے صدق ول کے ساتھ اپنا فرض عین جمعتا ہوں''۔

ازاں بعد آپ نے چھوٹے بھائی مجمد شفیج کو گود میں بٹھاتے ہوئے ان کے ہونٹوں پر بوسہ شبت کیا۔ پھراپنے معصوم بھائی اور دوست کا ہاتھا پی والدہ صاحبہ کے ہاتھے میں دیتے ہوئے فرمایا:

"ہمارا گھر، اس پھول ہے مہکارہے گا۔ اب میری جگداس سے دل بہلانا اور میرے شہید ہوجانے پر سجدہ شکر بجالانا کہ تمہارا لخت جگر مدینہ کی گلیوں کاعاش تھااوروہ اپنی منزل مرادیر پہنچ گیاہے۔"

ملا قات کا وفت ختم ہوجانے پر غازی صاحبؒ اپنے کواتھین سے گلے ملے اور کمل اطمینان کے ساتھ الگ جا ہیٹھے۔ملا قاتیوں کا بیان ہے کہ اس تمام وقفے میں ان کے ہونٹوں پرتیسم کی واضح کیریں رقص کنال تھیں۔ بھی بھی تو قبقہ کا گمان گزرتا اور پیکسب کے ساتھ نہایت خندہ پیشانی سے پیش آئے۔ٹھیک پانچ بجے شام عدالت نے پروانۂ شمع رسالت ، بطل حریت ، حافظ غازی محمد صدیق کوسز ائے موت کا حکم سنادیا۔

بہار صح ازل پھر گئی نگاہوں میں وہی فضا ترے کوچ کے آس پاس بھی ہے

## بائی کورٹ میں دستک

زندہ دلان قصور نے غازی ممدوح کے ورثاء سے بھر پورتعاون کیاا درسیش کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ لا ہور میں اپیل گزار دی۔ عدالت عالیہ میں مرافعہ کی ساعت اسم جنوری 19۳۵ء کے روز ہوئی۔ فیصلہ صادر کرنے کے لئے ایک ڈویژنل نیخ تشکیل دیا گیا۔ جس میں چیف جسٹس اور جسٹس عبدالرشید شامل متھے۔ ان کے روبرومیاں عبدالعزیز صاحب بارایٹ لاء نے اس امر پرزور دیا کہ ملزم کی سز اکوجس دوام بعبور دریا ہے شور میں بدل دیا جائے۔

فاضل قانون دان نے دلائل کی بنا پر ثابت کیا کہ ملزم کے دل میں پالا شاہ کی حرکت قبیحہ کی وجہ سے اشتعال موجود تھا، جس کے سبب سے وہ قابو میں ندرہ سکا۔ ملزم نے اپ فعل کو چھپانے کی قطعاً کوشش نہیں کی۔ ملزم کومقتول سے کوئی ذاتی عناد نہ تھا اور یہ کہ وہ بعد از واردات ازخود گرفتاری کے لئے پیش ہوا، حالا نکہ اگروہ چاہتا تو اس کے لئے فرار ہونا بہت آسان تھا۔ ان پہلوؤں سے واضح ہوتا ہے کہ ملزم نے اس عمل کو اپنا نہ ہمی فریضہ خیال کیا۔ مزید برآس یہ کہ ملزم نوجوان ہے۔ اس کے لئے فاضل جج صاحبان کورجم سے کام لے کر سزائے موت کے فیصلہ کو تبدیل کرنا چاہیے۔

الغرض عدالت نے ان قانونی نکات کو قابل توجہ نہ سمجھا۔ چونکہ حضرت قبلہ عازی صاحب نے ہر جگہ بلاخوف وخطراعتراف فعل کیا تھا،اس لئے ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کی سزا بحال رکھی اور درخواست مستر دکرتے ہوئے اپنے فیصلہ میں کھھا:

> ''ان دلائل کے مغنی میہ ہیں کہ اگر کوئی شخص مذہب کے نام پر فعل کرے قواس کو پھانسی نہ دی جائے''۔

> > 0

جب غازی محمصدیق صاحب کوجیل میں اس امری اطلاع ملی کہ ہائی کورٹ سےان کی

ا پیل نامنظور ہوگئ ہے تو ان کی آنکھوں میں روشنی عود کر آئی۔ وہ اس خبر سے بہت ہی خوش ہوئے۔ انہوں نے جذب ومتی میں فرمایا:

''میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد فخر کا ئنات علیہ کی بارگاہ ناز میں درود وسلام کے گلدستے پیش کروں مگرلوگ جھے اس شرف سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔انہیں کون سمجھائے کہ زندہ رہناہی متاع حیات نہیں بلکہ مرکر فنا کو بھی کمال زندگی عطا کر سکتے ہیں۔اگر ان کے میقدر میں میری طرح جلوہ جاناں لکھا ہوتا تو بھر جذبہ قربانی ،خواہش دیدار اور لطفِ قضا بآسانی سمجھ جاتے''

۵۔ مارچ ۱۹۳۵ء کے اخبارات میں لکھا تھا کہ رات قصور سے بذرید فون اطلاع پیٹی ہے کہ عازی محمصدیق کے ایک عزیز کی طرف سے کی جانے والی درخواست رحم کووائسرائے ہندنے مستر دکردیا ہے اور کل صحصات بج آپ کو فیروز پورڈسٹر کٹ جیل میں جام شہادت پلا دیا جائے گا۔ ساڑھے دس بج تک غازی صاحبؓ کے ورثاء آپ کی نعش وصول کر کے قصور لاسکیں گے، گا۔ ساڑھے دس بج بعداز دو پہرنماز جنازہ کا پروگرام طے ہے۔

پھول برسائے یہ کہہ کر اس نے میرا دیوانہ کے دیوانہ گل

#### אים כותפנים

غازی محمد میں صاحب کو اہتدا سبجیل تصور میں ہی محبوں رکھا گیا تھا۔ جب مقدمہ سیش کے ہرد ہوا تو آپ کو سنٹرل جیل لا ہور میں لے آئے۔ ۳۱۔ جنوری ۱۹۳۵ء کو ہائی کورٹ لا ہور میں ساعت ہوئی اور فیصلہ صادر ہوگیا۔ اس کے بعد ایک ہفتہ کے اندر ہی غازی موصوف کو لا ہور سے فیروز پور لے گئے۔ عما کدین کے استفسارا ورعوام کے اضطراب پر انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ بیضلع فیروز پور سے تعلق رکھتے ہیں ، اس لئے بغیر کی خاص وجہ کے انہیں کسی اور مقام پر پھائی نہیں ویا جاسکتا۔ مگر اصل سبب بیہوا کہ حکومت نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین ہوگا ہے کی بوسونگھ کی جی سونگھ کی جاسکتا۔ مگر اصل سبب بیہوا کہ حکومت نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین ہوگا ہے کی بوسونگھ کی حق کے قریب عوام مستانہ وارا ڈر آئے لا ہور میں عازی علم الدین شہید کے جنازہ میں لکا یک چھلا کھ کے قریب عوام مستانہ وارا ڈر آئے اور کرا چی میں غازی عبرالقیوم شہید گی شہادت کے موقع پر تو کشت وخون سے قیامت صغری بر پا

ہوگئ تھی ۔خوف لاحق تھا کہاگر یہاں اشتعال کی ذرای بات بھی ہوئی تو پوراشہر تباہ ہوسکتا ہے قبل ازیں مقدمے کی ساعت بھی کچہری کی بجائے اندرون جیل اسی خطرے کے پیش نظر ہوئی تھی۔

0

عازی محمصدیق شہید کے برادراصغرش محمد شع طاہرصاحب نے راقم السطور کوایک ملاقات میں بتایا:

اپنے بھائی کی شہادت کے وقت میری عمر قریباً بارہ برس تھی۔ ہمیں ۵۔ مارچ ۱۹۳۵ء کوآخری ملاقات کے لئے ضلعی جیل فیروز پور میں پابند کیا گیا۔ ہم لوگ طلوع آفتاب کے وقت جیل خانہ کے مین گیٹ پر پہنچ گئے۔ سپر نشنڈ نٹ جیل کے حکم پر ملاقاتیوں کے دوگروپ تھکیل دیئے گئے۔ انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ بیآخری ملاقات ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ حافظ محمد لیق صاحب کو زندہ اور گرم شخن نہ دیکھ پائیں گے۔ ہمیں اس ہے متعلق یوں بھی اندازہ تھا۔ الغرض پہلے وفد میں ماموں ، ہمین، والدہ صاحبہ اور خاکسار (شنخ موصوف) سمیت نصیال کی طرف سے جملہ قربی رشتہ دار شامل تھے۔ آپ بڑے حوصلہ کے ساتھ ملے اور تمام وقت بنس بنس کر گفتگوفر مائی۔ انہوں نے ہمیں صبر وضبط کی خاص طور پر تلقین کی اور فرمایا:

'' خواہش تھی کہ میری زندگی کسی کام آئے اور میرا نام تمع نبوت کے جانثار پروانوں میں کھاجائے۔ میں نے قصہ زندگی کو بفضل تعالیٰ لہو کے جانثار پروانوں میں کھاجائے۔ میں نے قصہ زندگی کو بفضل تعالیٰ لہو کے چھینٹوں سے رنگین بنالیا ہے۔انشاء اللّٰدکل میری روح گنبدخضرا کے سائے میں شوخی تقدیر پر سجدہ تشکر بجالارہی ہوگی۔ میرے بعد ہرگز ہرگز آہوؤراری یا واویلانہ کرنا۔

ای جان! مجھے صرف قرآن اور صاحب قرآن سے اُنس ہے۔
آپ بھی ہمیشدا نہی سے لولگائے رکھیں۔ مری قبر پر بھی کوئی خلاف شرع
عمل نہ کیا جائے اور نہ اس کی کسی کوا جازت دینا۔ میری خوثی اسی میں ہے
کہ خدانخواستہ اگر پھر بھی کہیں کوئی گستاخ رسول جنم لے تو میرے تعلقین
میں سے ایک نہ ایک فرداس باطل علامت کوٹھ کانے لگادئ'۔

0

شہیدرسالت کے برادرموصوف ایک جلد لکھتے ہیں:

''معززین شہر، احباب یارشتہ داروں میں سے جب کوئی زیارت کے لئے جیل میں جاتا تو آپ ان سے فرماتے تھے کہ میرے ساتھ دنیا یا دنیا داری کی کوئی بات نہ کریں۔ مجھے تلاوت قرآن مجید اور نعت رسول مقبول علاقہ کے علاوہ کی اور شے سے کوئی لگاؤنہیں''۔

10۔ اگست ۱۹۸۵ء کی ضبح جب میں بھری یادیں سمیٹنے کی غرض سے قصور میں موجود تھا۔ غازی محمد صدیق شہید ؒ کے سلسلے میں حکیم بشیر احمد صاحب سے بھی انٹر ویو کیا۔انہوں نے ایام گزشتہ کی بھولی بسری یادوں کواپنے ذہن میں تازہ کرتے ہوئے بتایا:

غازی موصوف سے میں پہلے بھی ناواقف نہیں تھا۔اس داقعہ کے بعد تو آپ اس دور کے جوانانِ ملت کے دلوں کی دھڑ کنوں میں بس گئے تھے۔ جے دیکھوان کا دیوانہ! آپ نے کیاا چھے دور کی بات چھیڑ دی۔ تب مسلمان ، مسلمان سے۔آپ رسول کی عظمت وقو قیر پر مر منے سے انہیں کوئی اندیشہ یا مصلحت نہیں روک سکتی تھی۔ان کے ہیرو کر کڑیا فلمی ادا کار نہیں تھے۔اگر سرمایہ زیست تھاتو عازی علم الدین شہید ، عازی عبدالقوم شہید ، اور عازی محمد بق شہید گا جوش وولولہ! جیل میں ہمیں بار ہاان سے ملئے کا اتفاق ہوا۔ وہ خوبصورت اور ہنتا مسکراتا چہرہ میں بھی نہیں بھول سکتا۔قید خانے میں بھی سدا مسرت واطمینان کی خیرات بانی۔ یہاں کے خان بہادر شہباز خان ، مولوی شخ نواب خان اور اللہ بخش داروغہ آپ کے بڑے قدر دان تھے۔انہوں نے ہر طریق سے کوشش کی کہ عازی مرد بھائی کی سزاسے نے جائے۔وہ اپنے ذاتی اثر ورسوئ سے متعلقہ طریق سے کوشش کی کہ عازی مرد بھائی کی سزاسے نے جائے۔وہ اپنے ذاتی اثر ورسوئ سے متعلقہ نے کوبھی ملے اور اس نے وعدہ کیا کہا گر غازی صاحب ، اقبال فعل نہ کریں تو میں ان کی بریت کے لئے لاز ماکوئی نہ کوئی قانونی جواز ڈھونڈ نکالوں گا۔ گر جائی رنبوت سے بات ہوئی تو انہوں نے ہمیشہ ایک بی جوا۔ دیا:

''میں چارروزہ زندگی بچانے کے لئے اپنی عاقبت بربادنہیں کر سکتا۔ آپ کیوں مجھے جو ہرایمان سے محروم کردینا چاہتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ عدالت میں کہوں کہ میں نے گتاخ نی کو واصل جہنم نہیں کیا! اگر ایسا کہد دیا تو میں صبیب خداعی ہے کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟'' ایک روز مجھے وارڈن نے بتایا کہ غازی صاحب کی کوٹھڑی رات بھر بقعہ نور بنی رہتی ہے اور لگتا ہے جیسے کی نے عطر دگلاب کی بوتلیں چھڑک دی ہوں۔ میں نے شہید ناز سے پوچھا تو آپ بتانے پر رضامند نہیں تھے۔ آخر سرکار مدینہ کا واسط دے کر پوچھا تو انہوں نے فر مایا:

روشنی اور خوشبو کا تو مجھے علم نہیں ۔ فقط آئی خبر ہے کہ میں رسول پاک علیات کے حضور موجود

رہتا ہوں اور میری بیتا ب نگا ہیں آپ کے چہرہ اقد س پڑگی رہتی ہیں ۔

تیری ہی نگا ہوں کا تصرف تھا کہ ہم نے

رعنا کی افکار کے اعجاز دکھائے

وعنا کی افکار کے اعجاز دکھائے

الغرض پی خبر پورے پنجاب میں پھیل چکی تھی کہ کل صبح ، پروانہ ثم رسالت عظیمی کو تختہ دار پر الکوٹ کے علاوہ لاکا دیا جائے گا۔اس کے ساتھ ہی تھیم کرن ، پٹی ،امرتسر ، لا ہور ، گوجرا نوالہ اور سیالکوٹ کے علاوہ گردونواح کے دیہات سے کافی عقیدت مندآپ کی زیارت اور جنازے میں شرکت کے لیے کھنچے چلے آئے تھے۔رات کو ہر طرف پڑاؤہی پڑاؤ دکھائی دیے۔

دوسری طرف ۵۔ مارچ کی شام سے بی قصور کے عوام نے کاروبار بند کر لئے۔ اگلے دن پورے شہر میں مکمل ہڑتال تھی۔ دکا نول کے علاوہ سکول اور کارخانے بھی بندر ہے۔ چونکہ انظام یہ اور جملہ مجسٹریٹ بھی سونی پڑی تھیں۔ نہ صرف پولیس اور تحصیل کے حکام انظام میں محوضے بلکہ ضلع کے حکام، پولیس اور فوجی افسر جن میں گوروں کی بڑی تعداد تھی، نے بھی آنے جانے والوں پرکڑی نگاہ رکھی۔

چونکہ نقص امن عامہ کا زبر دست خطرہ تھا، اس کئے انظامات بہت خت کردیئے گئے۔ ادھر جنازے میں شرکت کے لئے ایک اڑوہام تھا، تو دوسری طرف فیروز پور ڈسٹر کٹ جیل کے سپر نٹنڈ نٹ، مجسٹریٹ، ڈاکٹر اور جلا دبھی پھائی گھر میں پہنچ چکے تھے۔ مجاہد ملت حافظ غازی مجمہ صدیق شب بھر تلاوت قرآن مجید اور درود وسلام کے ورد میں مشغول رہے۔ آخری رات تو آپ بہلے سے کہیں زیادہ خوش وخرم تھے۔ انہوں نے آدھی رات کے وقت محبت بھری لے میں نعت رسول علیقت ہا واز بلند پڑھنا شروع کردی۔

آوازیمی جادواور لہج میں مٹھاس تھی،اس پر وجدان اور ذوق وشوق مشزاد! عجیب کیفیت تھی کہ جیل میں مسلمان قیدی تمام وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہے۔اکثر اوقات قیدخانے کے درو دیوار درود پاک کے ذکر اور نعرہ ہائے تکبیر سے گونج اٹھتے۔ غازی صاحب کا منہ مدینہ منورہ کی طرف تھا اور آئکھوں سے متی چھلک رہی تھی۔ 
> ''جن کی عزت و ناموس کا تحفظ کرتے ہوئے اس بلند مقام تک آ پہنچا ہوں، وہ بخو بی جانتے ہیں۔میرے سرکار علیہ نے ادنیٰ غلام کی ہر تمناپوری فرمادی ہے''۔ پیکہااور قبلدرو ہوکر سجدے میں پڑگئے:

''میرے اللہ! تیرا ہزار ہزارشکر کہ تونے صبیب پاک علیہ کی عصمت کے تحفظ کے لئے مجھ ناچیز کو کروڑوں مسلمانوں میں سے منتخب فرمایا''۔

پورے سات بج آپ تختہ دار پر کھڑے تھے۔ کنٹوپ پہنایا گیا۔ آپ نے زور سے نعر ہُ تکبیر بلند کیااور پھر گویا ہوئے:

ای ثانی جلاداشارہ پاکرآ کے بڑھااور ذرا دیر بعد آپ سولی پر جھول رہے تھے۔ خاکی پنجرے سے روح کے پنجھی نے اڑان کی۔وہ سامنے،صاحب الجود والکرم علی ایک اپنجھی نے اڑان کی۔وہ سامنے،صاحب الجود والکرم علی کیفیت تھی جب جھرمٹ میں استقبال کوتشریف فرما ہیں۔ یہ تو اہل نظر ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت تھی جب فدا کارنبوت، غازی محمد بق شہیداً ہے آقاومولا علیہ کے خلین مبارک سے لیٹ کر کہدر ہا ہوگا:

مجھ سے زیادہ میری آنکھوں کو مدینہ کی طلب میں نہ جاؤں تو چلی جائیں گی پیدل آنکھیں قربان گاہ میں خونِ دل کی حدت ہے مشعلِ وفا کوفر وزاں رکھنے والے خو برومجاہد کی عمراس وقت فقط اکیس سال تھی۔

0

بانكين

ا گلے دن روز نامہ زمیندارگا ہور 'انقلاب' اخبار اور موقر جریدہ' سیاست' لا ہور میں مندرجہ ذیل مضمون کی خبر جلی حروف کے ساتھ شائع ہوئی:

> ''کل سات بچ جج، فیروز پور ڈسٹرکٹ جیل میں غازی محمد بق صاحب کو جام شہادت بلا دیا گیا۔ قصور اور فیروز پور کے مسلمان کافی تعداد میں اپنے غازی کی نعش حاصل کرنے کے لئے جیل کے دروازے تک پہنچ کچکے تھے۔ آٹھ بج کے قریب جیل کے عملہ نے شہید کی نعش ور ٹاء کے حوالے کردی۔ پھولوں سے بھی ہوئی ایک لاری میں جو پہلے سے تیار کھڑی تھی، آپ کی میت کوقصور لایا گیا۔ مسلمانان فیروز پور کی خواہش تھی کہ جنازہ وہاں بھی پڑھایا جائے، مگر حکام کی خت تنبید کے سبب اس کو عملی جامدنہ بہنایا جاسکا'۔

فیروز پورے قصورتک سراک کے دورو بیلا تعداد کلم گوکھڑ ہے تھے، جوعقیدت میں ڈوب کر درود پاک کا ورد کرتے اور قافلۂ شوق پر پھولوں کی بارش برساتے تھے۔ مختلف جگہوں پر بزاروں عقیدت مند، شہید رسالت کی زیارت سے فیض یاب ہور ہے تھے۔ جنازہ ،عیدگاہ کے قریب اسلامیہ بائی سکول قصور کے بال گمرے میں رکھا گیا۔ (موجودہ بوائز ڈگری کالج) جہاں ان گنت مسلمان پر نم آئکھوں سے اپنے شہید کی زیارت سے فیض یاب ہور ہے تھے۔ لوگ ایک دروازہ دوائل ہوتے اور دوسر ہے سے نکل جاتے ۔ کافی دریتک باپردہ خوا تین ، شہید کا چرہ مبارک دیکھنے کے لئے آئی رہیں۔ ٹھیک ایک بج جنازہ اٹھایا گیااورا یک جلوس کی صورت میں نصف میل کا فاصلہ پور ہے تین گھنٹے میں طے ہوا۔ نماز جنازہ پر ٹیرگراؤن میں اداکی گئی، جس میں ایک مختلط کا فاصلہ پور می تین گھنٹے میں طے ہوا۔ نماز جنازہ پر ٹیرگراؤن میں اداکی گئی، جس میں ایک مختلط نماز جنازہ پڑھائی کا ہوری، حاجی میاں مجمد صادق نماز جنازہ پڑھائی کی اور انجمن امامیہ کے رضا کار، ڈاکٹر عبدالختی لا ہوری، حاجی میاں مجمد صادق (باغبانپوری) اور انجمن امامیہ کے رضا کار، ڈاکٹر عبدالختی لا ہوری، حاجی میاں محمد صادق

علاوہ انگریز فوج کا ایک دستہ بھی موجود تھا۔ آپ کے سفر آخرت کے فوٹو اتار نے والوں میں چند پور پین لیڈیز بطور خاص قابلِ ذکر ہیں۔ عورتوں کی کثیر تعداد نے بھی نماز جنازہ میں حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ کا جنازہ جس کو کا ندھا دینے کے لئے چار پائی کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھے گئے تھے، قبرستان میں پہنچایا گیا اور فدیۂ حبیب کبریا غازی محمد میں شہید ٌ پورے چھ بجے شام سپرو خاک ہوئے۔

0

غازی محمصدیق شهید کی والده صاحبه نهایت ہی پر بیزگار اور صابر و شاکر خاتون تھیں۔
اپ فرزندول بندگی تربیت انہوں نے ایسے خطوط پر فرمائی کدآ کے چل کروہ ایک عظیم منصب پر
فائز ہوئے۔آپ نے شہید موصوف کو بخوشی اجازت دی کداس گتاخ رسول کو جہنم رسید کردیں۔
بعداز شہادت جب نغش جیل سے باہر لائی گئ اور جو نہی آپ نے بیٹے کامہکتا ہوا چبرہ دیکھا توان کی
زبان سے ''سجان اللہ ، ماشاء اللہ ، میں اللہ کر قربان ، یا اللہ میری قربانی قبول فرمالین ، یارسول اللہ خوش ہوجانا'' ایسے ایمان پرورکلمات بے ساخته اوا ہوئے۔

عازی محمصدیق شہیدگی والدہ صاحبہ نے دیگر مستورات کورو نے اور چیخ لیکار سے تختی کے ساتھ منع کر دیا تھا۔ جب کوئی عورت تعزیت کو آتی تو آپ کہتیں۔ '' حضن ما الصلاحی المام میں آتی ہوئی میں اللہ می

'' حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام پرقربان ہوجانا تو خوشی کامقام ہے''۔ شریعث ترین

شہبازعشق کے برادرخورد جناب ایم ایس طاہر (محرشفع) بتاتے ہیں:

جب غازی ممدوح، گھر سے جہاد کی نیت لے کر قصور تشریف لائے تو ہمیں ہرروز انظار رہتا تھا کہ دیکھئے آپ کب کامیاب ہوتے ہیں۔ چونکہ آپ فیروز پور سے اپنی دکان وغیرہ چے آئے تھے اوراب ان کا بھی مقصدِ حیات قرار پا گیا تھا۔

قیام نصور کے دوران، شہیدعشق رسول علیہ ایک دفعہ لا ہور میں غازی علم الدین شہید کے مقبرہ پر بھی حاضر ہوئے۔ یہاں انہوں نے بہت دیراعتکاف فر مایا۔میز بان ومہمان کے راز و نیاز کا تو پچھلم نہیں،البتہ جاتی دفعہ انہوں نے روروکر دُعاما نگی اور مرفد شہید کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا:

''میرے بھائی! جب تک میں زندہ ہوں، اس دھرتی پر کوئی راجیال جنم نہیں لے سکے گا۔''

غازى علم الدين شهيدكي آخرى آرام كاه سے غازى محمصديق شهيدكو پروانه صدافت ملاتھا

تو آپ کے گوشنر احت ہے جمیں کوئی اور علم الدین بھی عطا ہوسکتا ہے۔ غازی محمصدیق شہید کو ماقبل گرفتاری قرآن پاک کے ۱۳ سپارے یاد تھے مگر جیل میں آپ نے باقی سرترہ بھی حفظ کر لئے اور دوران اسیری آپ کا وزن کئی پونڈ بڑھ گیا تھا۔ قید خانے میں وزن کا بڑھتے جانا، جب یہ بھی احساس ہو کہ جلد ہی پھانی دی جانے والی ہے، انتہائی تعجب انگیز ہے۔ بیرازعقل سے مادرا ہے۔ اسے فقط روحانی معالج ہی سمجھ سکتے ہیں۔

ААААААААААААААА

# غازى مريد حسين شهيد

پنجاب کے نقشے پر سرگودھا سے قدر ہے گریزاں بیضوی نما لکیروں میں گھر ہے ہوئے ایک شہر کا نام نچوال ہے۔ اس کے اردگر دراولینڈی ، جہلم ، گجرات اور میانوالی کے اصلاع گھیراڈالے دکھائی دیتے ہیں۔ بیشہر راولینڈی سے تقریباً ایک سوکلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کے رقبی پر ایک قطار میں پہاڑوں کا عظیم سلسلہ بھی اپنی میخیں گاڑے کھڑا ہے۔ علاقہ مذکور کی زمین ریتلی ہے اور بعض جگہ پھر یلی۔ زراعت کے میدان میں خاص اہمیت نہیں ، تا ہم اس قطعہ ارض کے دامن میں سیاحوں کے لئے قدرت نے مختلف النوع دلچیدوں اور کشش کا وافر سامان پیدافر مار کھا ہے۔ علاوہ ازیں جغرافیے کے لخاظ سے اس کی اہمیت جو بھی ہو، تاریخ نے حوالے سے قدرو قیت میں علاوہ ازیں جغرافیے کے خاط سے اس کی اہمیت ہو بھی ہو، تاریخ نے حوالے سے قدرو قیت میں کلام نہیں۔ اس کے مغربی پہلومیں واقع تلہ گنگ کا تاریخی قصبہ بھی انفرادیت رکھتا ہے۔

جب بھی آزادی کے سفر کی بات چل نگلتی ہے تو بید مقامات ضرور زیر بحث آتے ہیں۔ جہاد کشمیر کا موضوع ہو یا بھارت اور پاکتان کے درمیان لڑی جانے والی کسی جنگ کا تذکرہ، ان مقامات کے باشندوں کا جذبہ سرفروشی، شجاعت وجوانم دی اوروطن دوستی کا موضوع لاز ما چھڑ جاتا ہے۔ مگر بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ آزادی ہے قبل اس سرز مین پرا بیے جانباز بھی تھے، جنہوں نے ندصرف یہاں بلکہ دیار غیر میں بھی اپنا مقام پیدا کیا۔ اپنی جان پر کھیل کر تاریخ کو تازہ عنوائن بخش گئے۔ انہوں نے نوک خنجر سے جمین وقت پر بیابدی حروف لکھے کہ آج کے بعد قریمیئر زوال میں جمھی قطالر جال کا ماتم نہیں ہوگا۔

تحفظ ناموس رسالت کابیان ہوتو ہم انہیں تحسین وآ فرین کے گلدستے پیش کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زندہ رہے تو زندگی دین کے لئے وقف تھی ،موت کی آغوش میں پہنچے تو چہروں پر بشاشت اور ہونٹوں پر تبسم تھا۔ دارورین کو چو مااور تختے پر کھڑے ہو کر تو م کو درس وفا دیا۔

''غازی مرید حسین شہید '' سشمع رسالت علیہ کا پروانہ' بیقریشی زادہ عبقری چکوال ہے چار پانچ میل کے فاصلے پرواقع معروف گاؤں'' بھلہ شریف' میں پیدا ہوا۔ یہ گاؤں چواسیدن شاہ جانے والی سڑک پر آباد ہے۔ ''غازی مرید حسین شہید' کے والد محترم کا نام عبداللہ خان ہے۔ چودھری عبداللہ خان مرحوم ومخفور، بھلہ کے نمبردارادر باوقار بزرگ تھے۔گاؤں میں ان کی اچھی خاصی زمین تھی۔آپ کے کردار میں حسن تھا اور گفتگو میں سلیقہ۔ ایک روثن ضمیر مردمومن سے نبست روحانی کے سبب چودھری صاحب کا دل دردوسوز کی کیفیتوں سے لبریز رہتا۔ آپ کی آئکھیں بالعوم نم ہوتیں اور زبان یا والہی میں معروف۔خدا تعالی نے آپ کوعزت، دولت اور شہرت عطا کرر کھی تھی۔ مگران مختوں کے باوجود گھر کے درود بوار پراداسی چھائی رہتی۔ ماحول میں افسردگی ہوتی۔ایک خلا ساوکھائی دیتا۔ وجداس کی میتھی کہ آپ طویل مدت تک اولاد سے محروم رہے۔ بالآخر ہزار دعاؤں اورمنتوں کے بعد بردھا ہے میں اللہ تعالی نے ۲۲۔فروری ۱۹۱۳ء کوفر زندار جمند سے نوازا۔سید جمیل شاہ صاحب نے ان کا نام مرید حسین رکھا۔ یہ بزرگ آپ کے والد محترم کے مرشد اور موضع ڈھٹ یاں کے رہنے والے شعے۔

غازی صاحب کی پیدائش عشاء کے وقت ہوئی۔ نومولودان کے دل کا سروراور آنکھوں کا نور تھا۔ اس کو دیکھ کر جیتے تھے۔ بچ کی پرورش بڑی محبت اور محنت سے کی گئی۔ ولا وت کے روز تو ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ پھولے نہ سماتے۔ کہتے ہیں نام سے شخصیت و کر دار پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ البتہ بیا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ بچ کا تعارف والدین کے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے۔ گہرا ئیوں میں سوچنے والے تو اس سے ان کے اسلامی وغیر اسلامی ذہن کا تجزیہ مجسی کر لیتے ہیں۔ نام کے حوالے سے صاف ظاہر ہے کہ آپ کے ماں باپ کوخانوادہ نبوت سے کس قدر والہانہ شیفتگی تھی۔

مریدسین کی قسمت کاصفحہ جب کارکنانِ قضا وقدرنے الٹ کر دیکھا تومسکراپڑے۔اس مرید کوآگے چل کر حاصل مراد بننا تھا۔اس سے ایک گھر ہی نہیں ،ستقبل میں ان گنت دل آباد ہوجانے والے تھے۔

تاریخی لحاظ سے بیروایت ولیسی کا موجب تظہری کدایک قریشی النسل بزرگ کا صدیوں پہلے ہندوستان میں ورود ہوا، وہ عزم تبلغ رکھتے تھے۔اس نیت کے ساتھ انہوں نے خطہ عرب سے جبرت کی اور بت پرستوں کے وطن میں تشریف لائے۔ان کے تجاز مقدس سے ہندوستان کے سفر کا خلاصہ بیہ جانا گیا کہ مسجد میں تو تربیت کا کام دیتی ہیں، تبلغ کے لئے شرک و کفر زار کی بستیاں چنی جانی چا تبئیں۔الغرض مختلف علاقوں کی سیاحت فرماتے ہوئے جب آپ سرگودھا کے بستیاں چنی جانی چا تبئیں۔الغرض مختلف علاقوں کی سیاحت فرماتے ہوئے جب آپ سرگودھا کے

معروف قصبہ جھاوری وشاہ پور کے بزد کی گاؤں'' کہوٹ' پہنچاتو یہاں مستقل سکونت اختیار کرلی۔
یہ بزرگ غازی مرید حسین شہید ؓ کے مورث اعلی اور سیدنا حضرت علی المرتضی کے شیر دل
صاحبزادے حضرت عباس کی اولاد سے ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق ان کا سلسلۂ نسب
حضرت علی ؓ کے فرزند محمد بن حنیفہ سے جاملتا ہے۔

حضرت محمد عون قطب شاہ ای سلیلے کے ایک بزرگ تھے، جن کی اولاد برصغیر پاک و ہند میں 'اعوان' کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ نے خاندانی شرف و وقار، حسن کر دار اور دیگر ذاتی اوصاف کی بنا پر لوگوں کے دل موہ لئے۔ یہ سوال کہ برصغیر میں آپ کے جدا مجد کی گوت ''کہوٹ' کیوں کہلائی اور دیہہ''کہوٹ' کا نام پہلے سے موجود تھایا آپ کی نسبت سے بڑا گیا، یہ پہلورا قم کے محدود علم کے مطابق تھنے شخصیق ہے۔ تا ہم کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد عون شاہ کے بوتے ''محکہ'' کاعرف کہوٹ تھا۔ چنا نچال سے جواولا دہوئی، وہ اپنے کو کہوٹ کہلواتی ہے۔

وجہ تسمیداس کی کچھ بھی ہو،آپ کے صلب سے چلنے والی نسل نے برصغیر پاک و ہند میں ہمیشہ اپنی انفرادیت کو قائم رکھا۔ المختصر قریباً پونے دوسوسال پہلے غازی مرید حسین شہید کے قائم مقام مورث اعلیٰ مہرخان کی وجہ سے بھالہ شریف میں منتقل ہوگئے تھے۔

0

### ولادت سے جوانی تک

شہیدموصوف کی عمر پانچ برا بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ۱۹۱۹ء کے آغاز میں باپ کا سا بیسر سے اٹھ گیا۔ جب غازی ملت زندگی کی پانچ بہاریں دیکھ چکے تو آپ کی والدہ محتر مہنے اپنے بیارے اور لاڈلے بیٹے کوقر آن حکیم پڑھنے کی غرض سے سید محد شاہ صاحب کے ہاں بھیج دیا۔ یہ بررگ جامع مسجد بھلہ کے خطیب وامام مسجد تھے۔ دوسری طرف عام تعلیم کے حصول کی خاطر اپنے گاؤں کے پرائمری سکول میں واخل کروا دیئے گئے جواس وقت کالاسکول کہلوا تا تھا۔ آپ کے اسا تذہ میں غلام مجی الدین اورخوشی محمد تھا کر ہیں۔ آخر الذکر توانی کے ہاں رہتے تھے۔

دس سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم حاصل کر چکنے کے بعد انہیں قریبی قصبہ کریالہ کے انگلو سنسکرت مڈل سکول میں بٹھا دیا گیا۔ آپ شروع ہی سے بلا کے ذبین اور مخنتی تقے۔ مڈل کا امتحان اچھے نمبروں میں پاس کیا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول چکوال، جو اب ڈگری کا لج بن چکا ہے۔ میں زیرتعلیم رہے نصیرالدین صاحب ہیڈ ماسٹر تھے۔ یا بندصوم وصلوٰ قاور نہایہ یکنتی ۔ دیگر اسا تذہ میں چودھری فضل کر یم ، مولوی محد لطیف ، مولوی محددین ، قاضی غلام احمد ، قاضی غلام مہدی اور او یب صاحب کے اساء گرامی معروف ہیں۔ میجر شیر محد آپ کے کلاس فیلو تھے۔ اگر چہ آپ دیا ہے ہے کی بیت میں ہیں دیا ہے ہے گئی ہیں ہوگئے ہے ہے گئان ، ہاکی ، کبڈی ، شتی اور والی بال بھی کھیلا کرتے ۔ عموماً آپ کے ساتھی کھیل کے دوران بظاہر کمزور جسمانی ساخت کی وجہ سے مذاق کرتے۔

آپ کی عمر پندرہ برس سے چند ماہ او پر ہو چکی تھی۔ دوسال کی مدت پوری کرنے کے بعد میٹرک کا متحان منعقدہ ۱۹۳۱ء میں شامل ہوئے۔ ۱۹۳۲ کے آغاز میں رزلٹ آؤٹ ہوا۔ آپ نے نہ صرف فرسٹ ڈویژن حاصل کی ، بلکہ جماعت بھر میں اول رہے اور ضلع میں بھی نمایاں پوزیشن نقصی۔ گواعلی تعلیم کا شوق اور وسائل رکھتے تھے مگر بعض ناگزیر گھریلو ذمہ داریوں اور گاؤں کی نمبرداری کے بوجھے مجبوراً سلسلة تعلیم منقطع کرنا پڑا۔

0

نیک سیرت والدہ کی تربیت اور خاندانی شرافت نے آپ کو اسلام اور پیغیمراسلام کاسپا شیدائی بنا دیا تھا۔ طبیعت اس قدر حساس پائی تھی کہ کسی انسان کو تکلیف میں مبتلا دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ ہندوؤں کی ستم کاریاں اور مسلمانوں کی زبوں حالی انہیں ہروفت بے قرار رکھتی۔ لہٰذا آپ نہایت انہاک اور خاموثی سے خدمتِ خلق میں ہمتن مصروف ہوگئے۔ مسلمانوں کی مرفدالحالی ہر وقت ان کے پیش نگاہ رہتی۔ چونکہ خوشا مدآ پ کو پیند نہ تھی، اس لئے انگریز انتظامیہ چڑگئی۔ غیور مردمومن کو غیروں کی ناز برداریاں کب گوارا ہو سے تھیں۔ آپ کی مومنانہ فراست اور قوم سے ہدردی کے سبب ہندو بھی گر بیٹھے کیکن قبلہ غازی صاحب کوان کی کب پرواتھی۔ غازی موصوف زمانہ طالب علمی سے ہی نمازروزے کے پابند تھے۔

رہ میں ہوں ہے ہی مورور سے تو پہلے پہل ایک مقامی تعلق دار جو چکوال شفٹ جب آپ نہم جماعت میں داخل ہوئے تو پہلے پہل ایک مقامی تعلق دار جو چکوال شفٹ ہوگیا تھا کے ہاں رہائش رکھی۔ان کا گھر امام باڑہ کے بالکل قریب تھا۔ازاں بعد سکول کے بورڈ نگ ہاؤس میں آگئے۔ان دنوں ہاشل سپر نٹنڈ نٹ قاضی مہدی صاحب تھے۔ان اصحاب سے روایت ہے کہ غازی مرید حسین شہید کو ہم نے بھی نماز چھوڑتے نہیں ویکھا۔ آپ ہمیشہ باجماعت نماز اداکرتے اور فارغ اوقات میں اکثر اسلامی کتب کا مطالعہ فرماتے۔ورودوسلام کی تعلاوت ان کامعمول تھا۔اس لئے ہمہوفت باوضور ہے۔

نبی پاک عظیم کے عاشق صادق کے ماموں ماسٹر غلام سرورصاحب کے علاوہ چودھری خیر مہدی صاحب کا بھی بیان ہے:

> ''آپ صوم وصلوٰ ۃ کے تخق سے پابنداور ہمیشہ پاک صاف رہے کے عادی تھے۔ نماز باجماعت کی پابندی کی بیرحالت تھی کہ اللہ اکبر کی آواز کان میں پڑتے ہی اٹھ کھڑے ہوتے اور خانہ خدا میں پہنچ جاتے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کھانا کھا رہے ہوتے اور اذان کی آواز س کر کھانا وہیں چھوڑ دیا اور مجد پہنچ گئے''۔

اس طرح کا ایک قرار آفریں اور الفت انگیز واقعہ چودھری ندکور نے راقم کو بوقت ملاقات بتایا کہ مقامی برادری کے ایک شخص اللہ داد نے شادی کی خوشی میں، مجھے اور غازی صاحب کو کھائے بر مدعو کیا ۔ کھانے کے دوران عشاء کی اذان سنائی دی ۔ ادھر موذن کے منہ سے اللہ اکبر لکلا ادھر آپ نوالہ برتن میں ہی چھوڑ کر مجد کو چل پڑے کہ جماعت سے ندرہ جائیں۔ میزبان نے بڑی ضدکی مگر آپ نہ مانے ۔ اس وقت ان کے مابین ایک خوبصورت اور دلچے سپ مکالمہ بھی ہوا۔ اللہ داو صاحب نے کہا کہ بیایک طویل اور صبر آزماس فرج۔ جس پر آپ چل نکلے بیں ۔ آپ نے مسکر اکر فرمایا: لمجسفر کا بیوا ہتمام کرنا چاہے کہ منزل سے محروم ندر ہیں ۔

آپ کی نیک طبیعت ظاہری نمود و نمائش اور چودھراہٹ ہے کس قدر منتفر تھی ،اس کا انداز ہ نمبرداری کے جنجال اور فلامی کے جوئے سے گلوخلاصی کروالینے سے ہی ہوجا تا ہے۔ چودھری خیر مہدی صاحب کا اس سلسلے میں بیان ہے ابتدا آپ نے نمبرداری کی ذمہداری کوخود ہی سنجالے رکھا۔ پھر پچھ مدت کے لئے بیذ مہداری بطور معاون ایک رشتے دار غلام محمد نے نبھائی۔

### حجفوثاسا پاکستان

قبلہ غازی صاحب ہاتھ کے تخی اور دل کے فیاض تھے۔ان سے مہمان نواز اور ایثار صفت بہت کم دیکھے گئے ہیں۔الغرض اجنبی اور شناسا مہمانوں کے علاوہ ڈیرے میں پولیس بھی آیا جایا کرتی تھی۔گر آ ہستہ آ ہستہ آ پ کا مزاح بدلتا گیا۔ جب آ پ نمبر داری نظام کی خرابیوں سے باخبر ہوئے تقی آپ کی طبیعت میں اکتاب پیدا ہوگئے محسوں کیا گیا آپ شفکر سے رہنے گئے ہیں۔ اس کیفیت کوزیادہ مدت نہیں گزری کہ دیمبر ۱۹۳۵ء کی ایک رات آپ کو جانے کیا خیال آیا کہ اپنے چیاز ادبھائی شاہ ولی اور چودھری خیرمہدی صاحب بتاتے ہے خاز ادبھائی شاہ ولی اور چودھری خیرمہدی صاحب بتاتے

''ہمارے جانے پر انہوں نے سر ہانے کے نیچے سے دو تین صفحات نکال کر پڑھنے شروع کردیئے۔ آپ نے نمبرداری کی تاریخ و تخریک بتاتے ہوئے کہا کہاس بارے میں پہلی تجویزہ ۱۸۵ء میں انگریز کے بیٹ بتاتے ہوئے کہا کہاس بارے میں پہلی تجویزہ ۱۸۵ء میں انگریز کے زیر غور آئی۔ برطانوی حکومت کے کارندوں نے مقامی آبادی کو مرعوب رکھنے کے لیے ہرقتم کے او چھے ہتھانڈے اپنا لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہ صرف لوگوں کو ورغلانا بلکہ بلیک میلنگ کا ایک منظم محکمہ بھی قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہا ہے افراد پیدا کے جائیں جورنگ وسل کے لحاظ سے ہندوستانی لیکن فکر و خیال کے حوالے سے پورے پورے انگریز ہوں، الہذاا نہی مقاصد کے پیش نظر ۱۸۸ء میں اس منصوب کوملی جامہ بہنایا گیا''۔

یہ بتا کھنے کے بعد آپ نے ہمیں نفیحت فر مائی کہ بہترتو یہی ہے کہ تم بھی اس جنجال ہے بچے رہو۔ اگر باز خدرہ سکوتو پھر تمہاری مرضی ، میں نے تو آج ہے اسے خیر باد کہد دیا ہے اور میرااس سے کوئی تعلق نہیں۔ بیٹ کر ہم نے انہیں بہت سمجھایا کہ آپ بیدقد م ندا ٹھا ئیس مگران کے فیصلے حتی ہوا کرتے تھے۔ اس کے دوسرے روز ہی انہوں نے گئی صفحوں پر ششمل اپناتح ری استعفیٰ متعلقہ افسر ملک قطب خان سے مل کر ارباب اختیار تک پہنچا دیا۔ نمبر داری سے قطع تعلق کر لینے کے چندروز بعد ملک قطب خان صاحب یہاں تشریف لائے اور حسب سابق غازی صاحب کو بلوا بھیجا۔ آپ بعد ملک قطب خان صاحب یہاں تشریف لائے اور حسب سابق غازی صاحب کو بلوا بھیجا۔ آپ نے ان کے پاس جانے سے صاف انکار کرتے ہوئے فرمایا:

'' مجھان معاملات سے الگ ہی رہنے دیجئے۔ تھانے میں آنا جانا اور پولیس والوں سے میں ملاپ رکھنا میری طبیعت پرگراں گزرتا ہے''۔ اب آپ نے ہندوؤں سے ہرقتم کا مقاطعہ شروع کر دیا۔ ان کی مشینوں پر آٹا بھی نہ پینے دیتے۔ایک دوبار مسلمان عورتوں کے سرے گندم کی بوریاں بھی گرائیں کہ وہ ہندوؤں کی چکی پرنہ لے جائیں۔ آپ شریف النفس سے اور باکر دار بھی۔ کون تھا جو آپ کے طرز سلوک اوراخلاق حمیدہ سے متاثر نہ ہو! پس آپ کی تمنائیں رنگ لائیں۔ ہر سعی جمیلہ بار آور ثابت ہوئی کہ تمام مسلمان آبادی آپ کی ہمنوا بن کرائیے رسول علیہ کے دشمنوں سے نفرے کرنے گئی۔ عازی مرید حسین شہیداً س قدر مخلص اور مستقل مزاج ثابت ہوئے کہ ہندوؤں ہی کی بسوں میں سفر کرنا بھی چھوڑ دیا۔ چونکہ اس وقت صنعت، تجارت اور دیگر معاشی وسائل ہندوؤں کی دسترس میں تھے اور ٹرانسپورٹ پر بھی انہی کا قبضہ تھا اس لئے جہاں بھی جانا ہوتا، آپ پیدل چل پڑتے۔

دوقو می نظریے کے اس عظیم حامی و داعی نے مقامی مسلمانوں کی ایک انجمن بنا کر ہندوؤں کا مکمل طور پر محاشر تی بایکاٹ کر دیا۔ اپنے سرمائے اور انر ورسوخ سے غریب مسلمان بھائیوں کی دکا نیس کھلوا دیں۔ بیداری کی بیرار دیکھ کرغیروں نے آپ کورام کرنے کی ہرممکن کوشٹیں کیں۔ پہلے سرکاری دباؤ کے ذریعے پھر دھمکیوں اور لالج کے ساتھ۔ گر آپ نے ڈرنا تھا نہ ڈر ۔ تخریک کوزور وشور کے ساتھ جاری رکھا۔ بیکوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ کی ملی محبت و ہمدردی کے سبب چالباز دشمنوں کو نہ صرف معاشی بلکہ سیاسی موت بھی نظر آرہی تھی۔ معاشرتی رعب داب دم توڑتا دکھائی و بے رہا تھا۔ انہوں نے اس امر کا بردی سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ آپ کے عظیم مشن کو دم توڑتا دکھائی و مار کھاری پوری فوج میدان میں انڈ آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی پوری فوج میدان میں انڈ آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی پوری فوج میدان میں انڈ آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی اوری فوج میدان میں انڈ آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی اوری فوج میدان میں انڈ آئی۔ ان میں بھلہ کے بھائی پر ما نند جیسے ناکام بنانے کی خاطر کھار کی ان میں ان کے بی در سے بیاتی لیڈر بھی شامل سے ۔

معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کی تحریک کے آغاز سے نہ صرف مقامی بلکہ علاقہ بھر کے ہندو گھبرااٹھے۔اس کی بازگشت دور دور تک سی گئی۔ایک دو ہندو جرائد نے اس پہلوکوموضوع سخن بناتے ہوئے مسلمانوں کی تنگ نظری و تنگ دلی کا رونا رویا اور اشار تا و کنایتا اسے تقتیم ہند کی سازش کا شاخصانہ قرار دیا۔ ہندووں کا پرا پیگنڈہ منظم تھا، وہ ہر جگہ واویلا کرتے رہے۔ایک دفعہ مقامی ہندووں کی شکایت پر جہلم کے ڈپٹی کمشز مسٹرایف ایم انزاور چکوال کے ایس ڈی ایم سید مقامی ہندووں کی شکایت پر جہلم کے ڈپٹی کمشز مسٹر ایف ایم انزاور چکوال کے ایس ڈی ایم سید نثار قطب صاحب نے بہاں کھلی پچہری لگائی اور ہزاروں افراد کے روبرو حضرت قبلہ غازی صاحب سے استیفسار کیا کہ آپ نے ماحول میں گھنٹن اور فضامیں منافرت کیوں پھیلار کھی ہے؟

غازی صاحب کو جیسے زخم دل دکھانے کا موقع مل گیا۔ آپ نے اس اعتراض کے جواب میں نہایت متانت ووقار کے ساتھ اپناموقف بیان کیا۔ بیدا یک سنہری موقع تھا۔ آپ نے اس سے پوراپورا فائدہ اٹھایا۔مجاہد ملت نے مجمع اورا نظامیہ کے فذکورہ افسران کومخاطب کرتے ہوئے فرمایا: '' مجمعے ہندوؤں سے کوئی ذاتی عناد نہیں اور نہ ہی ہم نے ان پرکسی قتم کی کوئی زیادتی کی ہے۔ چونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق بیلوگ مشرک و ناپاک ہیں اس لئے مسلمانوں نے ان سے لین دین ترک مشرک و ناپاک ہیں اس لئے مسلمانوں نے ان سے لین دین کر کو مجبور منہیں کیا جاسکتا۔ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے رسول چھٹے کے گتاخوں کو دوست بنا کیں۔ آریہ ساجیوں نے ہمارے ساتھ کیا کچھٹیں کیا؟ دوسری ہندو تحریکوں، پارٹیوں اورا بجنوں کی اسلام رشمنی بھی کوئی ڈھٹی چھپی بات نہیں۔ اپنے اردگر دمتمول ہندوؤں کی چیرہ دستیاں میں اپنی آنکھوں سے دیکھر ہاہوں۔

ایک مرت تک ہم دل ہی دل میں کڑھتے رہے ہیں۔اب ہماری غیرت مندطبیعت متعصب اور دریدہ دہمن ہندو بنیوں سے نفرت کے سوا
اورکوئی رشتہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ کیا ہم شان رسالت علیہ میں ان کی طرف
سے گستا خیوں کی طویل کہانی کو بھول جائیں؟ ابھی تو وہ زخم بھی تازہ ہیں جوہمیں دبلی ، لا ہوراور کراچی میں بخشے گئے۔ سوامی شرحھانند، راجپال اور خوہمیں دبلی ، لا ہوراور کراچی میں بخشے گئے۔ سوامی شرحھانند، راجپال اور خوہمیں دبلی ، کا ہمینوں سے کس طرح لگا سکتے ہیں؟"

ایسانوجوان جس نے ابھی شباب کی دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا۔اس کی جرات و بیبا کی اور دینی جذبے کابیا نداز دیکھ کرڈسٹر کٹ مجسٹریٹ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔آپ کی تمام گفتگو بغور من لینے کے بعدائگریز افسر نے مسکراتے ہوئے کہا:

''تم لوگوں نے توابھی سے ایک چھوٹا سا پاکستان بنالیا ہے''۔

سن وسال کے آئیے ہیں عازی مرید حسین شہید کا سوائی خاکہ پچھاس طرح ہے کہ ایک خوش قسمت بچہ ۱۹۲۰ء ہیں آپ خوش قسمت بچہ ۱۹۲۰ء ہیں آپ خوش قسمت بچہ ۱۹۲۰ء ہیں آپ کے والدمختر مواغ مفارقت دے گئے -۱۹۲۱ء ہیں انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لئے مبحد میں بٹھایا گیا -۱۹۳۱ء ہیں آپ نے میٹرک کے امتحان میں شاندار کا میابی حاصل کی -۱۹۳۳ء تک فیمرداری کے جھیلوں میں پڑے دے ہے آئندہ برس ان کے فوروفکر کے لیے مختص تھا۔

جب آپ زندگی کی بیس بہاریں دیکھ چکے تو ان کی نیک سیرت والدہ صاحبہ کے دل میں خوشیاں منانے کی خواہش نے انگڑ ائی لی۔اکتو بر،نومبر ۱۹۳۵ء میں بیس سالہ مرید حسین کی شادی، محرّ مدامیر بانو صاحب، (متوفی ۱۹۲۳ء) ہمشیرہ چودھری خیر مہدی صاحب (نمبردار بھلہ شریف) سے انجام پائی فضول رسمیں غازی صاحب کوایک آئھ نہیں بھاتی تھیں۔سادگی سے مجت اورتضع سے انہیں نفر یہ تھی۔اس لئے خلاف روایت آپ کی رسم نکاح خاموثی سے اداکی گئی۔ بہلی باراس موقع برآتش بازی کامظاہرہ ہوانہ ڈھول بجایا گیا۔

اس رنگ كود كيم كروالده صاحبة في حسر تأكيا:

در میلے کی شادی پرمیرے ارمان پورے نہیں ہوئے۔ یہ کسی شادی ہے کہ بارات بھی نہیں چڑھی؟''

مین کرآپ نے نہایت عاجزی ہے عرض کیا: ماں! آپ کوخوش ہونا چاہے۔میری بارات کود کھے کرآپ نے نہایت عاجزی ہے وکسے گا، دانتوں میں انگلی دبالے گا۔ لوگ کف

افسوس الكركهيس ككاش اليشرف ممين نفيب موتا-

غازی صاحب اکثر نزد کی شہر چکوال جاتے رہتے تھے۔ وہیں علامہ عنایت اللہ المشرقی کی مشہور خاکسار تو کی کی عسکریت سے متاثر ہوئے اور خاکسارین گئے۔ خاکساروں میں شظیم اور قواعد وضوابط کی پابندی کے باوجود روحانی ورومانی جذبے کی شدید کی تھی ۔ وہ کوئی منزل متعین کئے بغیر پر خطر راستوں پر محو سفر رہے۔ ظاہر ہے صرف خاکسار بن جانے سے آپ کی عشق رسالت علیہ ہیں ڈوئی ہوئی روح کوسکون نہیں مل سکتا تھا۔ روحانیت کی بیاس آپ کو خواجہ چاچڑ وی حضرت پیرمحم عبدالعزیز چشتی صاحبؒ کے پاس لے گئی۔ مردقلندر کی پہلی ہی نظر نے ان کو دیوانہ بنا ڈوال شخ کامل کے جذب و مستی کا اثر مرید صادق کی آتھوں کے جھروکوں سے گزر کر دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اثر گیا۔ طائر لا ہوتی نے تیزنظر کا شکار ہو کر قلندر کریم کے دست بق پرست پر بعت کی اوران کے حلقہ ارادت میں شامل ہوگئے ۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہری نے موتی تلاش کیا یا دُر نے دریا ہو ڈوھونڈ نکالا ، ساتی جام و سبو لے کرا ٹھااور صدالگائی ''ارے اور یوانے کہاں ہے بیا تھات جو بی بی اس محالیہ کی نارہ و کو ہونے کی اس محالیہ بی ہے۔ بہر حال اسٹیراور کیمیا گرکا باہم تعلق جڑ گیا۔ گوہر ، صاحب گوہر کی تلاش قرار بیا یا۔ سنا ہے قریش زادہ عبقری مریز نہیں مراد بن باہم تعلق جڑ گیا۔ گوہر ، صاحب گوہر کی تلاش قرار پایا۔ سنا ہے قریش زادہ عبقری مریز نہیں مراد بن کرمیکد ہ عزیز میں حاضر ہوااور د کھتے ہی د کھتے قدر کی شراب میں ڈھل گیا۔

محلہ شریف کے قریب ایک اور مشہور ومعروف قصبہ کریالہ واقع ہے۔ غازی مرید حسین شہید کے نصیال کا تعلق اس گاؤں ہے ہے۔ بیگاؤں هفرت شہید کے مسکن ومولد بھلہ شریف کی گود میں پناہ لئے ہوئے ہے۔حضرت قلندر کریم کے زمانے میں یہ قصبہ ایک مائی صاحبہ المعروف مائی بیگماں کا تکیہ تھا۔ ان کی بیعت تو نسہ شریف تھی۔ قدرت نے انہیں قلندرا نہ طاقت وہ بعت کی تھی۔ اگر وہ کسی کی طرف نگاہ کرم سے دیکھتیں تو ماحول پرمستی چھاجاتی۔ فضا کیف سے معمور ہوتی اور مرکز توجہ بننے والے کے ہاتھ سے تھہ تک گر پڑتا تھا۔ انہی مائی صاحبہ کا ایک نو جوان بھا نجا تھا جس کا رنگ گندی مگر سفیدی غالب تھی۔ ہونٹ باریک نہ زیادہ موٹے۔ البتہ اکثر اوقات ذراسے کھلے رہتے۔ چہرہ لمبائی میں کم اور چوڑ آئی میں موز وں۔ آئی میں قدر سے چھوٹی معلوم ہوتیں، تا ہم مرث گان کا سابیہ یہ کی چھیا دیتا۔ گردن گوشت سے بھری ہوئی اور پروقار تھی۔ ناک کی بناوٹ سے گمان گزرتا جیسے کسی مصور کا تخیل چرایا گیا ہو۔ ماتھے کی ساخت الی تھی کہ پورے جسم کا دیباچہ معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کر ورونا تو اس محسوں ہوتی۔ صاف سخر امگر سادہ لباس معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کر ورونا تو اس محسوں ہوتی۔ صاف سخر امگر سادہ لباس معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کر ورونا تو اس محسوں ہوتی۔ صاف سخر امگر سادہ لباس معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کر ورونا تو اس محسوں ہوتی۔ حساف سخر امگر سادہ لباس معلوم ہوتا۔ بظاہر دیکھنے والوں کوان کی صحت کر ورونا تو اس محسوں ہوتی۔ جن لوگوں کی آئی جسم کے جدول پر مخم ہی انہوں نے اسے قبول صور سے جانا۔ یہی جواں سال غازی مرید حسین شہریڈ ہیں۔ جدول پر مخم ہی انہوں نے اسے قبول صور سے جانا۔ یہی جواں سال غازی مرید حسین شہریڈ ہیں۔

مريدقلندر

مخدوم خاندان، پنجاب میں مشہور ترین اور عالی نسب ہے۔ حضرت خواجہ غوث بہاؤل الحق ملتانی بھی اس معزز قبیلے ہے ہی تعلق رکھتے تھے۔اس خاندان کی ایک شاخ سےخواجہ بر ہان الدینًّ ہیں، جن کا مزار پر انوار موضع چنگڑ انوالہ ضلع سر گودھا میں اب بھی مرجع خلائق ہے۔ یہی صاحب کرامت بزرگ حضرت خواجہ عبدالعزیز صاحب جا چڑویؓ کے جدامجد ہیں۔

قبلہ قلندر کریٹے مخدوی و آقائی شخ شیوخ عالم حضرت خواجہ محد فضل الدین کے چھوٹے صاحبزادے اور فطر تا صوفی تھے۔ بحین میں ہی آپ سے تیر انگیز کرامات نمودار ہونا شروع ہوگئیں۔ جوں جوں جو عمر پختہ ہوئی، جذب وستی کارنگ چڑھتا گیا۔ عشق سرمدی کا بینورانی پیکر ہمہ وقت استغراق و کیفیات میں رہتا۔ سوز وگداز کا بیعالم تھا کہ اپنے مرشد کامل کی بارگاہ اقدس، سیال شریف میں عرس کے موقع پر ایک بار آپ کیفیت وجدسے کئویں میں جاگر پڑے۔ جب آپ کو نکالا گیا تو وجدانی کیفیت میں اور بھی شدت آ چکی تھی۔

آیک روایت ہے کہ کی شخص نے سیال شریف میں حضرت خواجہ محمد شمس الدین کی خدمت میں نذر گزاری اور عشق کے لئے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: ''نذراندا ٹھالواور چاچ ٹرشریف چلے

جاؤ عشق ہم نے وہاں بھیج دیا ہوا ہے'۔

حضرت غريب نوازخواجه مخواجگان محمش الدين كاز مانه تفاعرس مبارك كےموقع برسال شریف میں ایک فقیرآ گئے جو پاؤں سے برہند، بھھرے ہوئے بال اور لمباپیر ہمن زیب تن کئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی مستی میں ایک سوال کر دیا۔ اس وقت ممس العارفین کی خدمت میں درویشوں کے علاوہ پیرسید حیدرشاہ صاحب جلالیوریؓ ،حضرت پیرمہرعلی شاہ صاحب گولاویؓ حفرت يير محم عبد العزيز صاحب عاجر وي اورمولوي صاحب مروله شريف بهي حاضر تق حفرت مش العارفين نے ابھی اس مجذوب کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا کہ قبلہ قلندر کریم (جاچڑ دی) نے برجت کہا: جس کا جواب بیٹادے سکے،اس کے متعلق باپ سے بوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا پیرکہنا تھا کہ وہ فقیر بے ساختہ آہ و بکا کرنے لگا اور دربارے باہر نکل کر جہاں گوشت کے من لگائے گئے تھے،اس آگ کی چرمیں نگے یاؤں چلناشروع کردیا۔حضرت غریب نوازشمس العارفين مع احباب بابرتشريف لائے اور سمنظرو كھنے لگے۔ان كے پير بن برخون كے جھنے پڑتے اور فقیر بار بار کہتے کہ بیاس کا خون ہے،جس نے مجھے قبل کیا۔ ذراد ریبعد وہ فقیر حضرت شمس العارفين سے مخاطب ہوئے اور حضور قلندر کریم کی طرف اشارہ کر کے کہنے گئے کہ یہ بیٹا مجھے دے دو۔اس پر پیرسیال، جلال میں آگئے اور فرمایا: آپ کے سیداورمہمان ہونے کی وجہ سے ہم نے آپ کا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن آپ حدہ تجاوز کرتے جارہے ہیں۔ آپ کا بیکہنا تھا کہوہ آگ سے نکل کرسیال شریف سے چلے گئے۔ بعدازاں معلوم ہوا کدان بزرگ کا نام احمد شاہ قندھاری تھا، جوگندم یا گندم کی بنی ہوئی کوئی چیز نہ کھاتے۔

حفرت قلندر كريم نے زندگی كي ترى چيسال (١٩٣٢-١٩٣٨ء) ميں نان ونفقه سے بڑی حد تک احر از کیا۔ آپ نے بھی عمومان ووران گندم یا گندم سے بنی ہوئی کوئی چیز تناول نہ فرمائی حی کہ آخری دس ایام میں خوراک بالکل کم پڑگئی اور گھٹے گھٹے لقے سے بھی کم رہ گئے۔اس مدت میں علاج کی خاطرآنے والے ڈاکٹر اور حکیموں کوآپ کی نبض نہیں ملتی تھی اور وہ حیران ہوتے

كەللەكايە بندە زندەكيے ہے۔

آپ كافقر برداانو كھاتھالۇچلتا دىكھتے تو ''بوہۇ' كى گونخ دارآ داز ميں گم ہوجاتے \_آپ كو جوگ سے بے حد شغف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت آخرآ پ نے گدڑی پہنی۔ چونکہ آپ منزل کے بجائے سفر پیند کرتے اور سکون پر اضطراب کوتر جیج دیے تھے، اس لئے جو گیوں کا روپ اور

متو کلانہ گشت آپ کو نہایت بھا تا تھا۔ سوبعض اوقات جوگی لباس پہن کیتے۔ نیز چمٹا، کشامہ ، کھڑاؤں، بیراگن، ناداور کشکول کوعزیز رکھتے۔

ماضی میں ایک موقع ایسا بھی آیا، جب پیرمبرعلی شاہ صاحب کا لا ہور میں مرزا قادیانی ہے مناظرہ طے پایا تھا۔ قبلہ گولڑوی اس میں مسلمانوں کے تمام مکا تب فکر کی نمائندگی فرمار ہے تھے۔ پھر مبا ہلے کی بات چلی جس پر آپ نے مزید خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت قلندر کر پی اس تقریب میں اپنے ہم مشر بول کے ہمراہ موجود رہے۔ قادیانی کذاب تیرہ بختی کے سبب سامنے آنے کی جرائت نہ کرسکا ، ورنہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان بزرگوں کی نگاہ کیمیا اثر سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ جاتی ہے ہی جاتی۔ جاتی ہے کہ ان بزرگوں کی نگاہ کیمیا اثر سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔

' حیات عزیز' میں چھم کرم سے قلوب خلائق ہمیشہ مخزن انوار بنتے رہے۔ ایک گمنام
نو جوان جےلوگ مرید حسین کے نام سے جانتے ہیں، غازی وشہید کے بلندر ہے پرفائز ہوکر دائی
شہرت کا معیار قلائم کر گیا۔ دربار رسالت مآب عظیمی ہیں اسے قد وم میمنت لزوم کے قریب جگہ
ملی۔ ایسامقام کہ کونین کی دولت لٹادیئے سے بھی شاید ہاتھ ندا ہے۔ غازی مرید حسین شہیدٌ ناموس
رسالت عظیمی پرصدق دل سے فدا ہوگئے۔ پھھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ دیوانہ گراپ دیوانے کی
جدائی میں جل اٹھا۔ بید یوانہ بھی کتنا خوش نصیب تھا، جس نے دیوانہ گرکوا پنادیوانہ بناڈ الا۔ آخریہ
نادر روزگار ستی جے اہل نظر قلندر کر کیم اور اہل دل حضرت خواجہ مجمع بدالعزیز صاحب جا چڑوئی کے
خوالے سے جانتے ہیں کے جمادی الثانی ۱۳۵۸ھ مطابق ۱۹۳۸ء کو واصل بحق ہوئی۔

0

غازی مریدهسین شهید نے اپنے خاص احباب پرمشمل ایک انجمن تفکیل دے رکھی تھی۔
اس کارکن بننے کے لئے بید حلف اٹھانا پڑتا کہ میں وقت آنے پر ہرفتم کی قربانی دینے کے لئے تیار
رہوں گا۔وفاداری،شرط اول تھی اور یہی شرط باضابطہ رکنیت کی سندقرار پائی۔اس وقت لوگ عام
طور پرآپ کواور آپ کے ساتھیوں کوسر پھر نے ووانوں کا گروہ سیجھتے تھے۔المختصر انجمن کے مقاصد
اورغرض وغایت کی فہرست درج ذیل ہے:

٥ .... ناموس رسالت عليقة كالتحفظ اورعشق رسول عليقة كادرس\_

٥ ..... آرىيىاجيول كى ياوه گوئيول كامنەتو ژجواب\_

٥ .... مقامي ملمانون كي معاشي حالت كوسدهارنا\_

o..... اپنی قوم کے نوجوانوں میں سیای شعور بیدار کرنا۔

o..... ہراس تنظیم سے تعاون وحمایت کرنا جومسلمانوں کی بھلائی چاہے۔

مرید حسین ایک جدت پینداورصاحب فکرنو جوان سے انہوں نے پنجابی سے ملتی جاتی ایک زبان ایجاد کی اور حسب ضرورت ایک ذخیر و الفاظر تیب دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے چنددوستوں کو بھی اس زبان کے اصول وقواعد سمجھائے اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو اس میں گفتگو ہوتی۔ دیگر لوگ کچھ نہ سمجھ پاتے ۔ آپ کی تحریوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیزبان دو طرح سے کھی جاتی مقی ۔ ایک پنجابی رسم الخط میں گرعکسی طرز پر یعنی حروف الٹی طرف سے کھتے اور دو سراطریقہ الفاظ کو خفیہ بنانے کا تھا۔ ایک جگہ آپ نے اس حسم زبان کا نام، انگریزی میں خفیہ بنانے کا تھا۔ ایک جگہ آپ نے اس حسم زبان کا نام، انگریزی میں SAD-HANG-GADNU-AP-AGE"

مولانا قاضی مظہر سین صاحب ( چکوال ) کے قریبی علقے نے اس امر کا دعویٰ کیا ہے کہ مولانا موصوف کے برادر حقیقی قاضی منظور حسین نے خاکسار کی طرز پر''خدام اسلام'' کے نام سے ایک مقامی تنظیم قائم کرر کھی تھی اور غازی مرید حسین شہیدًاس کے باقاعدہ رکن تھے، حالانکہ میمض غلط نہی ہے۔ تاہم پیضرور ثابت ہوتا ہے کہ قاضی منظور حسین ، شہیدر سالت علیقی غازی مرید حسین ً کے جہاد کے سے متاثر تھے۔

عازی مرید حین شہید کی کوشش ہوتی کہ ملی حالات سے باخرر ہیں۔ آر بیہ ہاجیوں کی خبر ہیں اوران کی سرگرمیوں پر بٹنی رپورٹیں تو وہ غور سے پڑھا کرتے۔ ۱۹۳۱ء کی بات ہا بیک روز آپ نے ن'زمیندار' اخبار میں ' پلول کا گدھا' کے عنوان سے ایک المناک خبر پڑھی۔ سرخی کے بعد تفصیل پڑھ کر گوں میں خون کی بجائے بجلیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ خبر میں جو پچھ بتایا گیا تھا، تفصیل اس کی بیوں بیان کی جاتی ہے کہ آپکہ سلمان احمد خاں نامی چا ہتا تھا کہ اس کے پاس خچر ہو۔ اس مقصد کے لئے وہ آپئی مسلمان احمد خاں نامی جو ہتا تھا کہ اس کے پاس اورڈ اکٹر سے گدھے کے ملاپ کی جائے بات کی۔ ملعون نے ماتحت ملازم کو بلاکر کہا اورڈ اکٹر سے گدھے کے ملاپ کرادو' ''جاواور۔۔۔۔کوال کے میان کہ یہ۔۔۔۔۔کوان ہے؟ اس پر بے غیرت ملیچہ یعنی حرامزاد ہے ڈ اکٹر نے ہتایا:
احمد خاں نے استفسار کیا کہ یہ۔۔۔۔۔کوان ہے؟
اس پر بے غیرت ملیچہ یعنی حرامزاد ہے ڈ اکٹر نے ہتایا:

ای نام کے تحت اس کے کاغذات مرتب ہوتے اوران کاغذات کود کیر کرجانوروں کو خوراک مہیا کی جاتی ہے۔ اس اصول کے تحت ایک گرھے کا نام .....ہے۔''

احدخال غم وغصے میں تڑپ کررہ گیا۔اس کی دلچپی سے علاقہ کے سرکردہ مسلمانوں کی ایک جماعت متعلقہ ڈپٹی کمشنر حسن اختر سے ملی اوران کواس ناپاک جسارت کی اطلاع دی۔ چندروز بعد ڈپٹی کمشنر نے شفاخانہ حیوانات پر چھا پہ مارااور ریکارڈ کا معائنہ کیا تواس تنم کی خباشتیں واقعی موجود تھیں۔

اس خبر کے ساتھ ہی اخبارات میں احتجاجی بیانات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ بیطرز گتاخی اس فدر گراہ کن اور زہر آلود تھی کہ جس نے بھی پرالفاظ پڑھے گھائل ہو کررہ گیا۔ اہل ایمان کے کلیج چھکنی ہو گئے ۔اس پرمشزادمولا نا ظفرعلی خال کا تبھرہ اورالفاظ کا مزاج تھا۔ان کا قلم ایسے موضوعات برلہوا گلتار ہاہے۔فقرات کیا تھا کی تیزا کھی،جس نے ہرمسلمان کوجلا کرر کھ دیا۔ ایک منجھے ہوئے صحافی کی طرح آپ نے اس ذکیل حرکت برخوب نقد ونظر کی اور مسلمانوں کو ہندوؤں کی ایسی دیگر جسارتیں گنوائیں۔ نیز انہیں ناموں رسالت علیہ پر مرمنے والوں کی عزت وسر بلندی کا نظارہ کروایا۔انہوں نے ہندوؤں پرواضح کیا کہ نبی آخرالز مان عظیمہ کی سیرت پر حرف گیری کا سلسلہ شروع کر کے ان کے عشرت کدوں میں کب تک قبقتے گو نجتے رہیں گے۔اگر شاتمان نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ وقت دور نہیں جب شمع رسالت علیقہ کے پروانے حسب سابق اپنی وفاؤں کے چراغ روثن کریں گے۔وشمنان رسول علیقتہ کو پیجھی یاد دلایا گیا تھا کہ سلمانوں نے اپنے آقاومولی علیقہ کی تو بین پہلے بھی برداشت کی ہے اور نہ بی آئندہ سی وقت کریں گے۔ غازى مريد حسين شهيد ي اين چندقريبي وراز دار دوستول كاليك اجم اجلاس بلايا اورخر ہے متعلق تمام صورتحال ان کے گوش گزار کی۔معاملے کی نوعیت سے کما حقہ آگاہی کے بعد جھامرے کے ایک غریب نو جوان محمد عارف نے جو پیشہ کے اعتبار سے جولا ہاتھا، اینا نام پیش کیا۔ چودھری خیرمہدی صاحب کے بقول:ان کی رہائش جھامرہ نہیں چکوال میں تھی ۔انہوں نے بحوالہ تعارف بہ کہ کر مزید شک میں ڈال دیا کہ اس کا نام عارف یا صدیق تھا۔ مگر ایک جگہ اس بارے میں بالوضاحت مرقوم ہے: شہر چکوال ہے ملحقہ قصبے''جبیر پور' کے محمد پوسف کو بھی پیاعز از حاصل ہے کہ اس نے شاتم

رسول میلید کوشمانے لگانے کی کوشش کی تھی۔ (اس نو جوان نے بعد میں فوج میں ملازمت کر کے پیشن کی اور ۱۹۸۵ء میں چکوال میں وفات پائی) محمد یوسف نے دل میں عہد کرلیا کہ میں اس ملعون کوزندہ نہیں چھوڑوں گااور گھرسے عازم دبلی ہوا۔

ایک جوال سال مزدوراس نیت سے رخت سفر با ندھ رہا ہے کہ دور دراز کے علاقے میں اپنا سویا مقدر جگانے چلے۔ تاریخ کے صفحہ پر میں نے بیسطر بھی پڑھی ہے، جومنصور ؓ کے ابوسے تحریر ہوئی۔ لکھا تھا کہ جوسر دار نہ ہووہ سردار نہ ہیں ہوتا۔ مجاہدوں کی بیٹولی فلسفہ زندگی سے آگاہ تھی۔ اس لئے عزت رسول علیقہ کا پاسبان تھیلی پر اپنا سرسجائے شہید کر بلا کے فقش قدم کو چومتا ہوا سوئے مقتل روانہ ہوا۔ سفر خرچ جوستر روپ کے قریب تھا غازی مرید حسین شہید نے اپنی گرہ سے ادا کیا۔ یہ مسافراپی آتھوں میں امیدوں کے دیپ جلائے بڑے ولو لے اور جوش سے منزل شوق کی جانب رواں دواں تھا۔ اسے خوشی تھی کہ وہ علامت باطل مٹانے جارہا ہے مگر بیخدمت تو خدائے قد وس نے کسی اور کے سپر دکرر تھی تھی۔ اس کے مقدر میں صرف سفر لکھا تھا۔ منزل کسی اور کے جھے میں آئی۔

تلاش شکار میں نکلنے والے شخص نے گوڑ گانواں پہنچ کر کسی راہ گیر سے ''بلول'' کا راستہ دریافت کیا۔ چہرے پرسفر کی تھکاوٹ کے آثار ہو بدا تھے،اور پچھمر دود کے بارے میں شدید غصے کی علامتیں۔ راستہ بتانے والا ہندوتھا۔ اس نے مشکوک حالت میں دیکھ کر بھانپ لیا کہ بیآ دی پچھ نہ پچھ کرنے جارہا ہے۔ اسے وٹرزی ڈاکٹر نے فعل کاعلم تھااور مسلمانوں کے متوقع رومل کی خبر بھی ۔ اس نے برعجلت ڈیوٹی پر متعین پولیس مین کور پورٹ کردی۔ پولیس اسے گرفتار کر کے تھائے لیے گئے۔ تلاثی کے وفت خبخر برآ مد ہوا تھیش کے دوران پولیس انسیٹر نے سوال کیا کہ آپ کون لیے گئی۔ تلاثی کے وفت خبخر برآ مد ہوا تھیش کے دوران پولیس انسیٹر نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہاں ہے آئے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اور بہ تیز دھار خبخر کیوں اپنے پاس رکھا ہوا ہے؟ مزل سے دور رہ جانے والے مسافر نے جواب میں کھنِ افسوس ملتے ہوئے جواب میں کھنِ افسوس ملتے

شاتم رسول علیہ کے ناپاک اہو سے خنجر کی بیاس بھانے آیا تھا۔
قسمت نے بے وفائی کی ہے کہ اس سے پہلے ہی دھرلیا گیا۔ کاش میں اس
ذلیل کمینے ڈاکٹر تک پہنچ جاتا! گرچھوڑنے والے ہم بھی نہیں۔ میں ناکام
رہا ہوں تو عنقریب میراکوئی ووست اس کی غلیظ زبان کاٹ کررکھ دے

میرے ریکارڈ میں مفت روزہ ''نیر اسلام'' لا مور (۱۱ میمبر ۱۹۳۹ء) کے ایک پرچہ کی فوٹو
کا پی محفوظ پڑی ہے، جس میں دہلی ہے کے سمبر کی ایک اطلاع کے مطابق سردار سنت سکھ کی
عدالت سے آج چکوال ضلع جہلم کے ایک (بیس) سالہ سلم نوجوان کہ جس کا نام محمد یوسف ہے
اور جو پلول کے شفاخانہ حیوانات کے ڈاکٹر گوٹل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے قبضہ میں بلالائسنس
اسلی رکھنے کے جرم میں اسے زیر دفعہ ۱۹ (الف) قانون اسلی کے تحت چار ماہ قید بامشقت کی سزاکا
صم سنایا گیا ہے۔ اس پیکر غیرت نے عدالت میں اپنا حسب ذیل بیان دیا تھا:

''میں نے 'زمیندار' اور' انقلاب' میں پلول کے ڈاکٹر کی گتاخی تفصیل سے پڑھی .....میرے جذبات اس قدر شتعل ہو چکے تھے کہ میں ایک دن پلول روانہ ہو گیا اور میں نے قصد کرلیا کہ خواہ مجھے قید کر دیا جائے یا پھانی چڑھا دیا جائے میں ضرور گتاخ ڈاکٹر کو کیفر کروار تک پہنچا کررہوں گا اور اسے موت کے گھاٹ اتارے بغیر کی طرح بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا'۔

غازی محمد یوسف نے حال ہی میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا تھا اور اب وہ غیرت ووفا کے امتحان میں سرخرو ہونا چا ہتا تھا، مگر شاید ڈاکٹر فدکور کا تبادلہ ہوجانے کے سبب اسے دہلی لوٹ آنا پڑا اور پھر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ مجاہد جذبات کی رومیں بہہ گیا۔ غصے کے سبب اس نے سب پچھ اگل دیا۔ اس واقعے کی اطلاع اخبارات تک پنجی ڈاکٹر مردوداور اس کے رشتہ داروں میں خوف وہراس پھیل گیا۔ ہر لمجے اسے موت کا سابیا پی طرف لیکتا ہوا دکھائی دیتا۔ وہ اس سوچ میں پڑگیا کہ ''اگر ہزاروں میل کی مسافتیں پھلانگ کر اس نیت سے کوئی مسلمان بہاں تک پہنچ سکتا ہے تو میں مقامی مسلمانوں سے کس طرح محفوظ رہ سکوں گا؟'' پلول اور اردگرد کے دیبات میں تمام میں مقام میں مقام کے پیروکاروں کی قریباً کیساں آبادی تھی۔

ڈاکٹر مردود، سرچھوٹورام کاقر ببی رشتہ دارتھا۔ اس نے خطرہ موت کے پیش نظر سیاسی اثر کی وجہ سے اپنا تبادلہ جلد ہی' پلول' سے'' نانوند' میں کروالیا۔ بیضلع حصار میں واقع ہے۔ تبدیلی کے احکامات پڑمل درآ مد ہوگیا، مگر بیتمام کارروائی اس قدرصیغۂ راز میں رکھی گئی کہ محکمے کے بعض اہم افراد سے بھی خفیتھی ۔ تعیناتی کانیامقام بہت ہی کم لوگوں کو معلوم تھا۔

ڈاکٹررام گوپال ایک انتہا پینداور کمینہ فطرت ہندوتھا۔ سوامی شردھا نند، راجپال اور فقورام سندھی کووہ اپنا قومی ہیروخیال کرتا۔ اس لئے انہی کا راستہ منتخب کیا اور چلتے چلتے اپنے پیش روؤں کی طرح جہنم رسید ہوگیا۔ نازنوند میں پہنچ کروہ مطمئن تھا کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں اور جھ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا۔ اس خود فربی کا ایک سبب سیبھی تھا کہ اس گاؤں میں مسلمانوں کے مرف دو گھر تھے اور وہ بھی نہایت غریب۔ بنابریں اسے تسلی تھی کہ اب کفن بردوش رضا کاروں کو میری جائے تقرر کا کسی طرح علم نہیں ہوسکے گا۔

عازی مرید حسین شہیداً پے ساتھی کو بغرض جہادروانہ کر پچنے کے بعد گتاخ مصطفیٰ کے قل کی خبر کے منتظر تھے۔ان کا اضطراب روز بروز بڑھتا گیا۔ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ سینے میں ایک خلش می بیدار رہتی۔ مختلف وسوسے پیدا ہوتے کئی خیالات جنم لیتے۔ بالآخر آنہیں یہ خوس اطلاع ملی کہ نبی کریم عیالیہ کے گتاخ کا وجود ابھی تک سینہ کاک پر بوجھ ہے اور ان کا مجاہد دوست پولیس کی حراست میں ہے۔

اس موقع پرآپ کے دل میں خیال آیا کہ خدمت محبوب ویسے بھی غیر کے ہاتھوں سے جائز نہیں۔اگراجازت ہوتی تواس رعایت سے بادشا ہوں کی جگہان کے ملازم نمازیں ادا کیا کرتے۔ احساس ندامت میں ان کی پلکیں شبنم سے سلگ اٹھیں۔خانددل دولت درد سے بھر گیا۔

اس کیفیت ہے آپ کی کیا صالت ہوئی اور جذبات پر کیا گزری؟ اس کے بیان سے قلم قاصراور قوت اظہار عاجز ہے۔ اب ان کی نگاہ بلندیوں پر نگی تھی۔ غیرت وخود داری کے جذبے نے تر پاکرر کھ دیا۔ وہ جذبہ جوانہیں نہ صرف تاریخ میں ایک مخصوص مقام دے گیا بلکہ اس سے مسلمانان ہندکو جدا گانہ جغرافیے کا شعور بھی حاصل ہوا۔ یہ بے قراری اللہ کرے کہ پوری ملت مسلمانان ہندکو جدا گانہ جغرافیے کا شعور بھی حاصل ہوا۔ یہ بے قراری اللہ کرے کہ پوری ملت اسلامیہ میں بٹ جائے۔ کیا بی اچھا ہوا گران کا رونا پوری قوم کورلا دے!

وشمن اسلام نے مسلمانوں کوغشق رسول علیہ کی متاع بے بہاسے محروم کردینا چاہا۔ وہ جانتا تھا، کہ بید دولت لٹ جائے تو ایمان متزلزل اور دنیا ویران ہوجاتی ہے۔ اگر مدھ بھرے نینوں سے عہد وفا نبھانے کا احساس مٹ جائے تو گویامومن کا تمام اٹا شہری چھن کررہ گیا۔

## نيندمين بخت جاگا

اب غازی صاحب کودومسّلے در پیش تھے۔ ایک تو انہیں اپنے مجاہد ساتھی کی صانت کروانی تھی۔ سوجملہ اخراجات آپ نے برداشت کئے اور قانونی جارہ جوئی کا کام ان کے لواحقین کوسونپ دیا۔ دوسرا نہایت اہم معاملہ بدزبان ہندو ہے گتا فی رسول کا بدلہ لینا تھا۔ اس مقدس مشن کی بھیل کا مرحلہ آپ نے بذات خود طے کرنے کا تہید کیا۔ یہ ارادہ باندھے زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ ایک رات آپ استراحت فرمارہ سے کہ اچا تک ہڑ برا کراٹھ بیٹھے۔ ادھرادھر بغورد یکھا۔ فضاؤں میں خوشبورچ بس گئ تھی۔ جانے دل کے کا نول سے آپ نے کیا آوازسی کہ ہونٹوں پر مسکراہ کی کر نیں فروزاں ہوگئیں۔ شایدچھم تصور جلو ہ جاناں دکھ آئی اور امیدوں کے چرائے جل اٹھے۔ ساری رات آپ کی آئھ نہ گئی۔ وقت تھا جو کٹنے کا نام نہ لیتا۔ بیشب فراق تھی نہ ساعت وصال۔ آپ کے قلب ونظر میں گئی۔ دل کو آئھ سے چشمک کہ اسے لذت دیدار عاصل ہوئی۔ آئھوں کو بیاضطراب کہ دل سے یادوں کے سلطے وابستہ ہیں۔

رات جیسے بھی کئی کٹ گئی۔ آدھی رات بیت چی تھی۔ آپ کے ہاتھ میں قلم تھا اور اپنی لال رنگ کی نوٹ بک میں پچھ کھور ہے تھے۔ بالآخرید کا پی اپنے سر ہانے رکھی اور مطمئن ہوکر لیٹ رہے۔ غازی مرید حسین شہید ؓ نے اپناول آغاز سے ہی شیشے کی مانند صاف رکھا ہوا تھا۔ اس تک کسی بھی'' بے'' کی رسائی نہ ہو تکی۔ ان کی لوح قلب پر فقط ایک نام مرتم تھا۔ شہید موصوف کے حسب حال قمر الملت خواجہ سیالوگ نے بہت خوب کہا ہے: اگر ڈاکٹر معائنہ کرتے اور آپ کے دل کو چیرا جاتا تو اس پر بالیقیں' مجمع علیہ ہے۔ نہیں کھا ہوتا۔

" ومرعلية بى لكها بوكا ارمسلم كادل چرين

ایک اور رات غازی صاحب نے رفیقہ حیات کو اپنے پروگرام سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا: مجھے تھے میں اس کے کہ شاتم رسول کا کام تمام کردوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بخوشی اس امر کی اجازت دے دیں۔ اور نہ صرف مسکرا کر مجھے خدا حافظ کہیں بلکہ میری کامیا بی کے لئے دُعا مجھی کر س'۔

آب كى الميدنے جواب ديا:

''میرے سرتاج! خادمہ کی خوثی ، آقا کی رضا میں گم ہوتی ہے۔
کوئی بھی مسلمان عورت اس نیک کام سے منع نہیں کر سکتی۔ سیدہ فاطمۃ
الزہرا گی کنیزوں کا فرض ہے کہ بیویاں ہوں تواپئے شوہروں کو خدمت
اسلامی کے لئے اکسائیں اور بہنیں ہوں تو پیارے بھائیوں کی قربانیاں
پیش کیا کریں۔ میں آپ کو سرخرو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ میرے لئے

سربلندی کا سبب ہوگا۔اس لئے میں اپنے محبوب خاوند کے راہتے میں · روڑے اٹکانے کی جرائے نہیں کر کتی''۔

عازی صاحب نے اپنایہ پروگرام کی اور پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس معاملے میں انہوں نے زبردست احتیاط برتی ۔ والدہ محتر مہاؤاس وجہ سے نہ بتایا کہ وہ رقیق القلب ہیں ۔ نیز اکلوتے بیٹے کا بیزاویدنگاہ دیکھ کر کہیں گھبرانہ جائیں ۔ حضرت غازی صاحب نے اہل خانہ کو بیہ کہ کر رخت سفر باندھا کہ وہ بھیرہ جارہ ہیں ۔ وہاں سے قبلہ پیرصا حب کی قدم ہوی کے لئے حاضر ہوں گے ۔ پھرایک ضروری کام کرنا ہے ۔ اس کے بعد والبی متوقع ہے ۔ الغرض آپ جون ۱۹۳۹ء کے آخری ہفتے میں گھر سے روانہ ہوئے ۔

چاچر شریف کے سجادہ نشین صاحبر ادہ مجمہ یعقوب صاحب بتاتے ہیں کہ غازی مرید حسین کی پہلی منزل چاچر شریف تھی۔ آپ ہیرصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں کیاراز و نیاز کی باتیں ہوئیں، ایک راز ہے، جو کسی کو معلوم نہیں۔ تاہم اتناجائے ہیں کوئی انتہائی اہم اور خاص بات تھی کہ جب آپ حضرت خواجہ سے مل کر باہر نظاتو آنو پونچھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے بہت پوچھالیکن انہوں نے پچھنہ بتایا اور یہاں سے تشریف لے گئے۔ مزید دلچپی کی بات بیہ کہ غازی صاحب کے چلے جانے کے بعد قبلہ ہیرصاحب بارہا اپنے مریدصادق کی کامیابی کے لئے دعافر ماتے۔ بعض اوقات تو پر نم بھی ہوجاتے تھے۔ ہم چران ہوتے تھے کہ یہ بھی کیا معاملہ ہوا کے دعافر ماتے۔ بعض اوقات تو پر نم بھی ہوجاتے تھے۔ ہم چران ہوتے تھے کہ یہ بھی کیا معاملہ ہوا کہ مریدا سے بیرکود یوانہ بنا گیا ہے۔ اس وقت تو ہم پھی نے مگر چندروز بعد سے بھید کھل کہ مریدا سے بیرکود یوانہ بنا گیا ہے۔ اس وقت تو ہم پھی سے جھے۔ مگر چندروز بعد سے بھید کھل وقت تک کیوں دیکھتے رہے جب تک کہ آپ نگا ہوں سے او بھی نہیں ہوگئے کہ بہاں تک تو غازی مرید سین شہید گی آپ بیتی ، حالات و و اقعات کی مختلف کڑیاں ملانے اور بحوالہ روایات بیان ہوئی، آگان کی کہانی خودان کی زبانی سنئے:

'' بیسفرشوق انکشاف دات سے شروع ہوااورعرفان دات تک جا پہنچا۔اس میں چاندنی می شنگرک ہےاورسورج کی تپش بھی لیم لیمہ سوز و ساز ہے معمورتھا تو قدم قدم راز و نیاز ہے آگاہ! ماہ طیبہ کی کشش سے دل کے سمندر میں جوار بھاٹا کی اضطراری کیفیت کا پیدا ہوجانا یقینی ہوتا ہے۔ اس کا نام ایمان ہے اور حاصل ایمان بھی اے ہی کہتے ہیں۔

میں یہ تہیار چکا تھا کہ پنجبر خداملی کے گتاخ کوجہم رسیدر کے واضح کردوں گا کہ گوہم میں قرون اولی کے مسلمانوں کی می تڑب موجودنییں، تاہم اس قدر بے غیرت بھی نہیں ہیں کدرسول اکرم کی ذات اقدس پر پاجیانداور ناروا حملے کرنے والول کو خاموش تماشائی کی حیثیت ہے ویکھتے رہیں اس عزم کے ساتھ میں حضرت قبلہ پیرصاحب کی خدمت عاليه بيل خاضر جوا\_آپ خلاف معمول اليه كرملے، معانقه كيا اور ماتھ کو چومتے ہوئے فرمایا: بیٹا میں آپ کا ہی انظار کرر ہاتھا۔ تین دن ے آپ نے مجھے بے قرار کردکھا ہے۔ مبارک ہو، بارگاہ رسالت مَابِ عَلَيْكُ مِن آپ كوايك نماياں اعزاز كامستحق تضيرا ديا گيا ہے۔اس کے ساتھ ہی قلندر کریم کی آئیسیں چھلک پڑیں اور وارفقی میں مجھے دوبارہ اینے سینے سے جھینچ لیا۔ بوی دریا تک تخلیے میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ر ہیں۔ میں جیران ہوا کہ پورے تین دن سے مجھے بھی ذرا تکیب وقرار نہیں۔آپ فرمارے تھے:عزیز،مریدنازی ذات میں اس طرح فنا ہوچاہے کہ جھے جو بھی دیکھ لے گااہے تمہارادیدار ہوجائے گا۔ جاؤ! منزل تمہارے لئےمضطرب ہاورآستانے تمہاری جبیں کورس رہے ہیں۔ مرد قلندر نے موت کے آئینے میں رخ دوست دکھا کر بیزندگی میرے لئے اور بھی دشوار کر دی۔ جی جا ہالی زندگی یاؤں، جے موت نہ آئے،میراہر قدم خورآ گبی سے خداآ گبی کی سمت اٹھر ہاتھا۔ تمام راز فاش ہوگئے \_ آئکھیں بند کرتا تو تصورات میں اجالا پھیل جاتا اور نگاہیں وا ہوتیں تو منزل صاف دکھائی دیے لگتی۔ گویا میری نظروں کے سامنے سے تمام المائم كے ميں فودكود نيا كاخوش قسمت رين انسان مجھندگا-اب میں جلداز جلد شاتم رسول کے ٹھکانے تک پہنچنا عیابتا تھا۔ چونکہ بھیرہ میں تکوار بننے کود ہے رکھی تھی ،اس لئے وہاں ہے قبل ازیں ہی ہوآیا۔ای دوران مختلف مقامات سے اہل خانہ کوخطوط بھی لکھتار ہا۔ آج یہاں ہوتا تھا تو کل وہاں۔ کئی جگہوں کے چکر کاٹے۔سوچتا تھا خدا کی

ز مین کتنی وسیع ہے۔ پہلے اینے دوست شیر محمد نائیک سے راولینڈی میں ملاءازان بعد چلتے چلتے آزاد قبائل میں جاجی نضل احمد صاحب المعروف حاجى ترنگزئى كے ياس چلا گيا۔ ميں نے خودكوجسمانی طور يرمضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اچھی خوراک کھا تا اور ورزش بھی کرتا۔ چند روز وہاں تھہرا رہا۔ میں نے اس کام میں سرخروئی کے لئے بیان کوضروری خیال کیا۔ اندیشہ تھا منصوبہ بندی کے بغیر کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ منصوبے کا پہلامر حلی ختم ہوا تو آزاد قبائل کے علاقہ سے چل پڑا۔ راست میں بولیس والوں نے مجھے شک کی بنیاد بر گرفتار کرلیا۔ ز بردست يوچه پچه کې ،مگر پچه نه اگلوا سکے۔ بھلا میں اپناعزم کيونکر بتا تا۔ غلام حسین نامی ایک پولیس افسر (جو' ادهرُ وال' کچوال سے تله گنگ روڈ ر واقع معروف قصبے کے رہنے والے تھے ) کوخفیہ تصدیق کی غرض سے ہمارے گاؤں بھیجا گیا۔ ان دنوں غلام حسین صاحب کا ایک بھائی اس جگہ بطور پڑواری متعین تھا۔ جب میرے سابقہ کردار سے تشکیک کا کوئی پهلونظرنهآ یا توانبیں مجھےمجوراً باعزت طور پرچھوڑ دیناپڑا۔ تین چارون کی دلچسپ قید سے رہائی کے بعدراولپنڈی آپنجااور کچھ وقت ایک تعلق دار

کے پاس شہرارہا۔

یہاں سے قدم اٹھے تو کوئے کی راہ کی۔ جانے کوں پولیس ہر جگہ میرا پیچھا کئے جارہی تھی۔ جھے ایک پولیس چوکی لے جایا گیا مگرانہیں کوئی وجہ گرفتاری نہیں مل کی۔ کوئٹہ سے بعض ناگزیر وجو ہات کی بنا پر لا ہور آتا پڑا۔ اسلامیہ کالج کے ہاسل میں اپنے قربی دوستوں محمہ فیروز، شخ رشید اور شخ سخاوت کے کمرول میں قیام کیا۔ یہاں حضرت داتا گئج بخش کے حضور حاضری دی۔ ایک روز اپنے ہم مسلک وہم نظر غازی علم الدین شہید کے مقبرے پر میانی صاحب بھی جا پہنچا۔ شہید عشق رسول کی آرام شہید کے مقبرے پر میانی صاحب بھی جا پہنچا۔ شہید عشق رسول کی آرام گاہ پر حاضر ہوا۔ دل کی دنیا میں ایک قیامت بیا تھی۔ یہاں میری کیا کیفیت ہوئی اور کئی حقیقتیں منکشف ہوئیں، میں بیان نہیں کروں گا۔ مجھے

محسوس ہوا کہ ہمارے درمیان سے پردہ کداٹھ گیا ہے اور ہم دونوں گلے مل رہے ہیں۔ میں نے اپنی کامیابی کی خاطر دعا کے لئے عرض کیا۔ انہوں نے مجھے مبار کباددی۔

یہ سیاحت مکمل کر چکنے کے بعداحیاں ہوا کہ میں تکوار ہمراہ رکھ کر شایداس مردود تک نہ بھنے پاؤں، تو تکوار کواپنے ای دوست کے ہرد کر کے کہا کہ بھی میر ہے گھر پہنچا دینا اور خود دبلی کا رخ کیا۔ وہاں چندلوگوں سے جان پہچان تھی۔ بھلہ کے ایک کوچوان، حاجی طور اخان، وہیں مقیم تھے۔ پورا ہفتہ ان کے ہاں اندرون کشمیری گیٹ، چاندنی گنج کے مکان نمبراہ ۴ میں رہائش اختیار کئے رکھی۔

اس تاریخی شہر میں میرے ایک اور ہم مشرب آ سودہ خاک ہیں۔
سوچا، ان کی خاک قبر چوم آؤں۔ وارفکی میں قدم اٹھے اور بےخودی تھینج
کر وہاں لے گئے۔ تھوڑی دیر قبرستان میں غازی عبدالرشید شہید ؓ کے حضور
کھڑا رہا۔ جوش تھا جو تھنے میں نہ آتا۔ ان کے مقبرے کی پائٹتی کھڑے ہو
کرعہد کیا کہ آپ نے خون جگر سے جس باب کا عنوان رقم کیا تھا، میں
اس کی تفییر کھے بغیر دم نہیں لوں گا۔ شردھا نند کا کوئی ہم فکر جہاں بھی نظر
آیا، آپ کے جذبے کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسم وفا نبھا تارہوں گا۔
آیا، آپ کے جذبے کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں رسم وفا نبھا تارہوں گا۔
نہیں کچھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس گوشئہ راحت کے آس پاس بھی
کچھ یہی معاملہ ہوا''۔

سیکھی، غازی مرید حسین شہید کی مختر کہانی خودان کی زبانی۔ اس سے بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ محمع رسالت علیقے کا بیر پروانہ مختلف علاقوں کے فاصلے بلامقاصد ہی ناپتار ہا۔ لیکن غور کیا جائے تو کسی اور ہی حقیقت کا اظہار ہوتا ہے۔ دراصل معاملہ بیہ ہے کہ ہندو پہلے ہی غازی موصوف سے بہت بیزار تھے۔ ازاں بعدوہ آپ کے اس قدم سے بھڑک اٹھے کہ انہوں نے ڈاکٹر رام گوپال کوقل کرنے کی غرض سے ایک مجاہد بھیجا۔ انہیں یہ بھی تسلی تھی کہ یہ غیور مجاہد گتاخ رسول کا اوجود ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ مقامی ہندوؤں نے اس امر کی اطلاع ڈاکٹر رام گوپال کو تا یک وجود ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ مقامی ہندوؤں نے اس امر کی اطلاع ڈاکٹر رام گوپال کو

بہنجائی۔اسے بیخوف لاحق ہوگیا کہ ایک کم من جانباز میری موت کا پرواند لئے پھرتا ہے۔الہذااس نے سرچھوٹو رام اور دیگر ہندوافسروں کی وساطت سے بیا نظام کروایا کہ پولیس کے ذریعے مرید حسین کی خفیہ مگرانی کی جائے۔اب پولیس کے چندنو جوان شاندروز ان کی حرکات وسکنات اور سرگرمیوں پر گہری نظرر کھتے تھے۔ جب سرور کا نئات علیہ کا پیغلام صادق بغرض جہادروانہ ہوا تو اجنبی بن کرکٹی اشخاص نے ان سے بوچھا: آپ کہاں اور کیوں جارہے ہیں؟ قبلہ غازی صاحب بھی بڑے مخاط تھے۔آپ کوجلد ہی اس کھٹن اور تعاقب کا احساس ہوگیا۔اب ان کے سامنے ایک ہی راہتھی کہ فی الحال کوئی اور روپ اختیار کیا جائے۔اس لئے انہیں مختلف علاقوں میں گھومنا پڑا۔ مرآپ کا پیچیاایک کھے کے لئے بھی نہیں چھوڑ اگیا۔ایک دوبارگرفتار بھی ہوئے اور کوئی معقول

وجهُ كُرفتاري نه يا كرچھوڑ ديئے گئے۔

اسلامیکالج کے ہاسل میں تلوار ایک دوست کے سپر دکی تھی اور بھیس بدل کر پولیس کو چکر ويد ميں كامياب ہو گئے۔اس كے بعدآب چھتے چھياتے والى بن كے گئے۔ يہيں سے آپ كى لا فانی وابدی حیات کا آغاز ہوا۔اب انہیں ثبوت وفا دینا تھا۔ مدت سے ان کے ول میں ایک كك اورچيجن تقى \_اس خلش كےمث جانے كاوفت بالكل قريب آر ہاتھا۔ آپ ا قبال كى ہمنوائى میں اس حقیقت کا انکشاف کرنے والے تھے کہ مومن قاری نہیں، قر آن ہے۔انہیں'' پلول'' پہنچ كرية چلاكة أكثر مذكوريهال سے ٹرانسفر موكركس نامعلوم جكه جاچكا ہے۔آپكو بے حديريشاني ہوئی۔فداکاررسالت اب اسٹوہ میں لگ گیا کہ سی طرح کم بخت کا سراغ ملے۔ آپ کواس سلسلے میں کیوں اور کیسے کا میابی حاصل ہوئی ،اس بارے میں عموماً تین روایتیں بیان ہوتی ہیں۔جن سے

صورتحال کا کھوج ملتاہے۔

قیاں ہے حضرت غازی صاحب نے متعلقہ محکمے کے کئی آ دمی کواعمّاد میں لے کرا پنے شکار کا نیا ٹھکا نہ معلوم کرلیا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدینؓ کے مقبرہ اقدس پر بیحسرت لئے حاضر ہوئے۔ ایک سفید پیش اور نورانی صورت بزرگ نے فرمایا: "بیٹا! ضلع حصار کے گاؤں نارنوند چلے جاؤ،تمہاری مرادیں برآئیں گئ"۔تیسری روایت جو اچھوتی ہےاور دلچسے بھی،جس سے ایمان کوحرارت ملتی ہےاور دل کوتڑ ہے۔ بیان ہے کہ آپ نے تلاش میں ناکام ہوکر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیااور کرب سے چینی نکل گئیں۔ آنسوؤں کے الفاظ میں اپنے آتا مولاعلیہ کے حضور استغاثہ کیا۔اس رات نبی کریم علیہ کی زیارت نصیب

ہوئی،اوردئن دراز ڈاکٹر کے موجودہ ٹھکانے کی نشاندہی فرمادی گئی۔

مندرجہ بالا روایات پرغور کرنے سے اول الذکر قیاس معتر نہیں گھر تا ہے، اس لئے کہ مبینہ روداد میں ہم حضرت قبلہ غازی صاحب کی احتیاط وراز داری کا منظر دیکھ چکے ہیں۔ ثانی البیان میں بلاشبہ صدافت کے پہلوموجود ہیں۔ تا ہم اگر مجاہد ملت کا بلند مرتبہ وعشق رسول علیقتہ پیش نگاہ رہے تو آخر الذکر روایت ندصرف بنی برحقیقت معلوم ہوتی ہے، بلکہ دل کی دھر کنیں بھی اس پر گواہ ہیں۔ پیارے نبی علیقتہ کے حضور سے بشارت ملنا۔ اس امر کی دلیل گھری کہ منزل تک پہنچنے میں بیں۔ پیارے نبی علیقتہ کے حضور سے بشارت ملنا۔ اس امر کی دلیل گھری کہ منزل تک پہنچنے میں بیں۔ پیارے نبی اس بالشت بھرفاصلہ باقی ہے۔

0

## رام گوپال موت کے گھاٹ ارتا ہے

ملت اسلامیہ کے شاہین نے شکار۔ پر جھٹنے کے لئے پر تو لے اور ۲۔ اگست ۱۹۳۱ء کو دہلی سے ٹرین پر سوار ہوئے اور ہانبی اسٹیشن پر اتر ہے۔ انہیں صرف تین چارمیل آ گے جانا تھا۔ آپ نہر کی پڑئی پر پیدل چل پڑے۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ افق سے سرخی مائل رنگت آ ہستہ آ ہستہ غائب ہورہی تھی۔

سنا ہے اجالوں کی سمت سفر کرنے والوں کی اندھیر ہے بھی قدر کرتے ہیں۔ غازی صاحب نے بیرات باہر درختوں کے آیک جھنڈ میں گزاری علی اصبح گاؤں میں داخل ہوئے۔ اس جگہ مسلمانوں کے فقط دو گھر تھے۔ یہاں مجر بھی نہیں تھی۔ کی طرح معلوم کر کے ایک مسلمان جو پیشے کے لحاظ سے تیلی تھا کے گھر چلے گئے۔ میز بان نے انہیں مسافر سجھ کرخوب آؤ بھگت کی۔ باتوں باتوں میں آپ نے گاؤں کے حالات اور دیگر ضروری معلومات حاصل کیں۔ فجر کی نماز اداکر نے باتوں میں آپ نے بدار ہوئے جنسل سے فارغ ہوکر نیالباس پہنا۔ ناشتے سے تھوڑی دیر بعد چہل قدمی کا بہانہ کیا اور کہا: ''میں ابھی آتا ہوں'' اور باہر نکل گئے۔ آپ ایک بار پھر دبلی میں بعد چہل قدمی کا بہانہ کیا اور کہا: ''میں ابھی آتا ہوں'' اور باہر نکل گئے۔ آپ ایک بار پھر دبلی میں بعد چہل قدمی کا بہانہ کیا اور کہا: ''میں ابھی آتا ہوں'' اور باہر نکل گئے۔ آپ ایک بار پھر دبلی میں

ظہر کی نماز کے بعد آپ نے جامع مجد کے باہر سے تین روپے میں ایک چاقو خریدا تھا، اس کا دستہ پیتل کا تھااور پھر سان سے خوب تیز کرایا۔ چار بجے شام دبلی سے حصار جانے والی بس میں سوار ہوئے۔ طورا خال کے چھوٹے بیٹے غلام محمد کی ہا کی بھی ساتھ لیتے گئے۔

٨ \_ اگست ١٩٣١ ء كوآپ اس انداز سے ميتال كريب پنج كدكوئي شك ندكر سكے \_ اپني

چودٹی سی نوٹ بک نکال کر ایک محفوظ جگہ کھڑے ہوگئے اور آنے جانے والوں کو بغور دیکھا گیا۔ آپ کی احتیاط اور جگہ کے انتخاب کی خوبی تھی کہ ان میں سے آپ کوکوئی شخص بھی ندد کھے سکا۔ بالآخر ایک سے کئے آدمی پر آپ کی نظریں ٹک گئیں۔ یہ وہی بدنام زمانہ، گتاخ ڈاکٹر تھا جس نے نبی یاک علیقہ کے اسم پاک کی تو بین کی تھی۔

معلوم ہوا کہ ایک بار مرید عزیز نے آدھی رات کو اٹھ کر کاغذ کے پرزے پرای برقسمت کا حلیہ درج کیا تھا۔ اس شب آپ آقائے مدنی علیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ رسول عربی علیہ فی نیارت سے مشرف ہوئے۔ رسول عربی علیہ نے ہی اپنے ہندی دیوائے کو اس کا ناک نقشہ کھوایا۔ یہ بھی انہی کی نظر کرم کا اعجاز تھا کہ مرید سین غازی کے روپ میں اس ملعون کا پیٹ جاک کرنے کی نیت سے یہاں آموجود ہوئے۔

شہباز عشق نے اپنے اور اپنے رسول علی ہے کہ حمن کو پہلی ہی نظر میں پہپان لیا۔ اس ناپاک
کودیکھنا تھا کہ تن بدن میں آگ لگ گئ ۔ جی میں آیا کہ ایک لیحد تو قف کئے بغیرا ہے موت ہے دو
چار کر دیں ، مگر آپ جوش میں آ کر ہوش نہیں کھونا چاہتے تھے۔ کون بر داشت کرسکتا ہے کہ اشنے
عرصے کی محنت اکارت چلی جائے۔ انہیں کامل یقین ہوگیا کہ بیوبی ڈاکٹر ہے جے وہ اتنی مدت
سے ڈھونڈ رہے ہیں ۔ پوری تسلی اور پختہ اطمینان کے بعد آپ دوبارہ میزبان کے ہاں آگئے۔
خداوند قد وس کے حضور رور وکر اپنی کا میابی وکا مرانی کے لئے دعا مانگی اپنے مسلمان بھائی کو ہیہ کہ کر
الوداع ہوئے: میرے یہاں تھہر نے کے بارے میں کی کومت بتانا نہیں تو مصیبت میں پھنس جاؤ

ہپتال کے اردگرد گھنے درختوں کی قطاری تھیں۔ جب غازی صاحب وہاں تشریف لے گئے تو ڈیوٹی کا مقررہ وفت ختم ہونے کو تھا۔ آپ نے ایک جگہ کھڑے ہوکر دیکھا کہ اا۔ فٹ دور یئم کے درخت کے سائے میں اس کی بیوی ساوتری دیوی کشیدہ کاری میں گم ہے۔ قریباً ۱۲۔ فٹ دور ایک کمپوڈرسویا ہوا تھا۔ یہ بھی بتایا جا تا ہے کہ عملہ کے افراد تاش کھیل یا گیس ہا تک رہے تھے۔ شردل مجاہد موقع کی تلاش میں رہا۔ ڈاکٹر فذکورا خبار کا مطالعہ کرتے کرتے چار پائی پردراز ہورہا۔ اس نے اپنا کروہ چہرہ اخبار سے ڈھانپ لیا تھا۔

غازی صاحب آپے سے باہر ہوجاتے ہیں۔اب مزیدا نظاران کے بس کاروگ نہیں تھا۔ وہ اس فتنے کوابدی نیندسلادینا چاہتے تھے۔ان کے بقول:۔ ''میں موقع غنیمت جان کر گیٹ میں داخل ہوا۔ میرے پاس ایک ہا کہ اور کمانی دار چاقو تھا۔ کا ندھے پر چادر لکی تھی۔ چند لحول کے لیے میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ شیطان نے ورغلایا،''بیتمہاری نسبت صحت مندوتو انا ہے اور تم کوئی موز وں آلہ قبل بھی نہیں رکھتے۔ایبانہ ہو یہ فی رہے اور تم مارے جاؤ۔'' ایک لحمہ کے لئے ماں کا خیال بھی آیا۔ گر دوسرے لمجے ہی میں ان گراہ کن وسوسوں پر قابو پاچکا تھا۔ سوچا کہ میں عزرائیل تو ہول نہیں کہا سے ضرور موت سے دو چار کر سکوں گراپنا فرض تو ادا کر جاؤں گا۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ جھے لیتین ہونے لگا کہ لعین میرے وارسے نہیں خ سکے گا۔ اس کے بعد میرے مقدر میں اجالے اور روشنیاں گھی جائیں گئی۔

غازی صاحب نے راجپال کے مقلد کوسوتے میں ہلاک کرنا مناسب نہیں ہمجھا۔ان کی خواہش تھی کہ گتاخ ومردودموت کا منظرا پی آنکھوں سے دیکھے۔کل تک یہ ہنتا تھا ہم روتے رہے۔ آج یہ آہ و بکا کرے، میں قبقہ لگاؤں۔اب آوارہ کتے کی ہلاکت بیخی ہی نازی ملت و دین اس کے سر پر کھڑے تھے۔ چاہتے تو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیتے، مگر آپ نے جوش شجاعت میں دینی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور للکارتے ہوئے کہا:۔

''اوگدھے کے موذی بیٹے! اٹھ اور اپنا انجام دیکھ! آج مجھے کفر کردار تک پہنچانے کے لئے رسول عربی علیقی کا غلام تیرے سامنے موجود کھڑا ہے۔''

وہ پھڑک کرا تھااور دہشت سے نیچ گررہاتھا کہ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر لگا کر چا تو اس کے سینے میں پوست کر دیا۔ زخی کی چیخ بلند ہوئی نہ ہائے ہائے کی آواز اٹھی۔ غازی صاحب نے اللہ اکبراتنے زورو جوش سے کہاتھا کہ جے من کرڈ اکٹر کی بیوی بیچ شور مجاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ ہے۔ یہ واویلا دور دور تک پہنچا۔ آپ کے دل میں خیال گزرا کہ میرا وار خالی گیا ہے، وگر نہ مقتول ضرور تر بتا، پھڑ کتایا چیختا چلا تا۔ ملت اسلامیے کا ہیرویہ سوچ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ دراصل آپ اسے جہنم رسید کرنے ہے گرفتا رہیں ہونا چا ہے تھے۔ جائے وار دات سے قریباً فرلانگ بھر اسے جہنم رسید کرنے سے پہلے گرفتار نہیں ہونا چا ہے تھے۔ جائے وار دات سے قریباً فرلانگ بھر

ادهرآپ نے چاقوایک تالاب میں پھینک دیا اورخود بھی چھپ کر بیٹھر ہے۔ لوگ ان کی تلاش میں ادهراده بھاگ رہے تھے۔ ہرطرف بھگرڑ کچی تھی۔ ایک ہندویہ کہتے ہوئے دوڑ رہا تھا،'' ڈاکٹر مرگیا ہے۔ ارے لوگو! کوئی ڈاکٹر کو مارگیا ہے''۔ یہ کیف آور وسرور بخش بات آپ کے کانوں میں رس گھول گئی۔ احساس کے آگئن میں نقرئی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ انہیں اس قدر مسرت ہوئی کہتن کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور پوچھا:

'' کیاڈاکٹرواقعی مرچکا ہے؟'' اس نے روتے ہوئے کہا:

"اوركيا"-

اس خوش کن خرسے آپ کے ہونٹوں پرمسکرا ہٹوں کے پھول کھل اٹھے اور خوشی کی کیفیت میں دیوانہ دار رقص کرنے گئے۔ نہ صرف میہ بلکہ لوگوں کو پکار پکار کرکہا:

"درام گوپال کا قاتل میں ہول: میں نے ہی اسے دوزخ کا ایدھن بنایا ہے۔ یہ میرے رسول علیہ کا گتاخ تھا۔ میں نے بدلہ چکا دیا۔اب مجھے کی بات کا ڈر ہے نہ خوف'۔

آپ تالاب کے درمیان میں جا کھڑ ہے ہوئے۔ کمرتک پائی تھا۔ ہندوؤں نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے میں لےلیا۔اس موقع پرآپ نے نہایت پامردی کا ثبوت دیا۔ جرأت مندی کے ساتھ ہندوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:اگرتم میں سے کسی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو اس کا حشر بھی عبرتناک ہوگا۔البتہ اپی گرفتاری کے لئے اس شرط پر رضا مند ہوئے کہ کوئی مسلمان افسر ہی مجھے جھکڑی پہنائے گا۔ ہندوخوفز دہ ہو چکے تھے۔ ایک آ دمی بھا گتا ہوا پولیس مسلمان افسر ہی مجھے جھکڑی پہنائے گا۔ ہندوخوفز دہ ہو چکے تھے۔ ایک آ دمی بھا گتا ہوا پولیس ایک اور تھانے میں ابتدائی رپورٹ درج کروائی۔ چنانچہ نارنوند میں متعین ایس ایک او چودھری احمد شاہ کہوٹ رالد بزرگوار چودھری مجمد افضل صاحب کہوٹ سابق پروفیسر گور منٹ کا کم چودھری احمد شاہ ہونے کا لیقین ولاکر گرفتار کر لیا ور تھکڑی پہنائی۔

بهر يحقائق

تھانے میں ابتدائی رپورٹ کے بعد کیس کا با قاعدہ اندراج بیوہ رام گوپال کی طرف سے موا۔ انتظامیہ کے اعلیٰ افسروں نے جائے واردات کا معائنہ کیا اور بیدد کھے کرششدررہ گئے کہ خون

کاکوئی قطرہ ٹی میں جذب ہوااور نہ ہی اس کا نشان مقتول کے لباس پر ملتا تھا۔کوا نف کی خانہ بری اور پار جات کی تعمیل پر مقتول رام گو پال کی نعش پولیس نے خاص اپنی تگرانی میں ہپتال پہنچوائی۔ سول سرجن نے مرد نے کا پوسٹ مارٹم کیا اوراپنی رپورٹ میں تکھا:

''حمله آناشد بداور زخم اس قدر گهراتها كه تمام آنتین کلائے گلائے ہوگئیں۔اس گھاؤ سے مقتول کا پچنا محال تھا۔جسم کی اندرونی ساخت اور ظاہری حالت سے منکشف ہوتا ہے کہ مقتول پر حملہ آور کی دہشت کے سبب سکتہ طاری ہوگیا۔ چونکہ اس کا خون خشک ہو چکا تھا،اس لئے تن مردہ پر لہوکا کوئی خاص دھبہ یا داغ نہیں ہے۔ بیز خم کسی تیز دھار آلہ قل کا لگا ہوا ہے۔اگرچا قو کا پورا پھل سینے میں اتر جائے تو بھی ایسا زخم لگ سکتا ہے۔ لباس پرخون کے نشانات موجود نہیں ہیں۔تاہم بنیان پر ایک کٹ واضح ہے۔آلہ قل آئی کو پھاڑ کر سینے میں داخل ہوا''۔

ڈاکٹری معائنے کے بعد میت ورثاء کے حوالے کردی گئی، جنہوں نے اسکلے روز اسے سپر د آتش کر دیا۔ گستاخ، گستاخی کی سزا پا گیا اور نوجوان مجاہد جزا کے لئے مصطرب تھا۔ جوزندگی کے تعاقب میں بھا گستار ہا، وہ پنجہ موت کی گرفت میں دم توڑ چکا تھا، جس نے موت سے بے نیازی برتی، وہ بمیشہ کے لئے امر ہوگیا۔

رام گوپال کاقتل ہونا تھا کہ ہندو جرائد نے سنسنی خیز سرخیاں جمانا شروع کردیں۔کی نے اس واقعے سے مسلم نگ نظری کا جواز پیش کیا۔ بعض نے اسے جاہل مسلمانوں کا جنون اور انتہا پہندی قرار دیا۔ پچھ کو بیا قدام تقسیم ہند کا شاخسانہ نظر آیا۔ الغرض ان کے ذہن میں جو پچھ آیا لکھ دیا۔ آریہ عاجیوں کے اخبارات ملزم کو تخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کررہے تھے۔ مخالفوں کا واویلا غازی صاحب کی شہرت کا سبب بنتا گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ مسلمانان ہند کے دلوں کی دھڑکن بن گئے۔ جے دیکھوآپ کا دیوانہ۔ ہرایک کی زبان پریمی نام۔ کیون نہیں رشعة محبت کی دھڑکن بن گئے۔ جے دیکھوآپ کا دیوانہ۔ ہرایک کی زبان پریمی نام۔ کیون نہیں رشعة محبت میں منسلک محبوب کو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔

حفزت قبلہ عازی صاحب کو گرفتار کر کے جامہ تلاشی لی گئی۔ آپ کی جیب سے ایک نوٹ بک ملی ، جس پرڈاکٹر رام گوپال کا پورا حلیہ درج تھا۔ اس بارے میں آپ سے خاصی پوچھ کچھ کی گئی۔ ابتدا انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ جب پولیس والوں کا تجسن ختم نہ ہوا تو آپ نے ''جس عظیم ذات نے مجھے اس امری اطلاع فرمائی ہے اور مردود واکٹر کی عائبانہ شناخت کرائی، ان کے حضورتم تو کیا تبہارے خیال کا گزر بھی نہیں ہوسکتا۔ مقتول نے میرے رسول علیقہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ کا کرم ہوا۔ میری قسمت جاگ آتھی۔ ایک رات نورجسم، رحمت ہر عالم، نبی کریم روف الرحیم علیقہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں مجھے اس کی مکروہ صورت دکھائی گئی۔ میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا۔ اس کے گر بیان تک پہنچا اور اللہ اکبر کہہ کر گستان کا کام تمام کر چکا ہوں۔ سیمیرافریضہ تھا۔ آگ آپ کا کام مہم مرح جی جا ہے قانونی نقاضے میمیرافریضہ تھا۔ آگ آپ کا کام مہم جس طرح جی جا ہے قانونی نقاضے ہورے کریں۔''

غازی صاحب کو حراست میں لینے کے بعد پیدل جائے واردات کی طرف لایا گیا۔ تھانیدار کے ہمراہ مقامی سکول کا ہیڈ ماسٹر تھا۔ رائے میں دونوں نے انگریزی میں باتیں کیں۔ ایک دفعہ ہیڈ ماسٹر نے تھانیدار کی طرف متوجہ ہوکرانگریزی میں کہا: ملزم بچہ ہے جس طرح ہم کہیں گے بے چارہ مان جائے گا۔ یہن کرآپ نے باواز بلند کہا: جومیرا جی چاہ گا۔ کروں گا اور کہوں گا۔ میں تہاری باتوں پر چلنے والانہیں۔

وائے وقوعہ پر قواعد کے مطابق پارسل تیار کئے گئے۔ مقتول کی نعش تھانے پہنچائی گئی۔

پولیس اخیش میں قدم رکھتے ہی غازی صاحب نے ایس ان اور کئے گئے۔ مقتول کی نعش تھانے پہنچائی گئی۔

پلاؤ۔ نیز کھانے کی احتیاج بھی ہے، اس لئے روٹی کا بندوبست کرو۔ دوسرا کام میرے کیڑوں کی

صفائی اور خسل کا ہے۔ چونکہ میں نے ایک ناپاک وجود کو جہنم واصل کیا ہے جس سے میرالباس اور جسم

ناپاک بین' یتھانیدار نے تھیل ارشاد کی۔ آپ نے شکرانے کے نفل ادا کئے اور نماز عصر پڑھی۔

تھانیدار کو ہم علاقہ اور مسلمان ہونے کے سبب آپ سے ہمدردی تھی۔ غازی صاحب کی

باتوں نے بھی سے بہت متاثر کیا۔ بہر حال رہی کار روائی پوری کی گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ دام

گوپال کو کیوں قبل کیا ہے؟ انہوں نے بے ساختہ قبقہہ لگایا۔ استفسار کیا گیا: '' ہنس کیوں رہے

ہو؟'' آپ نے قدرے جذباتی ہو کر فرمایا: '' کیاروؤں؟ میں توایک مدت سے اس کے پیچھے تھا،

ہو؟'' آپ نے قدرے جذباتی ہو کر فرمایا: '' کیاروؤں؟ میں توایک مدت سے اس کے پیچھے تھا،

اب میرے بہننے اور ہندوؤں کے رونے کاموسم ہے۔ مقام شکر ہے کہ میری مراد پوری ہوئی۔

تفتیشی افسر نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: عاشق رسول و پولیس افسر نے

کہا: میں تمہارا اصلی نام پوچھ رہا ہوں، وہ بتاؤ ۔ غازی صاحب نے فرمایا: رسول عربی کا شیدائی

مرید حسین ۔ پھر پوچھا گیا: تمہارا چاقو کہاں ہے؟ آپ نے نشاند ہی فرمائی کہ فلاں تالاب کے

کنارے کے قریب پانی میں پڑا ہے۔ انہوں نے اپنا آدمی بھیج کر وہاں سے تلاش کروا پا اور بیآلہ

قل اپنے قبضے میں لے لیا ۔ چونکہ غازی مرید حسین کے ساتھ ایس ایچ اوکار و یہ بہت اچھا اور قابل

قدر تھا، اس نے آپ کی عزت واحر ام میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ اور ہمہ وقت آپ کے مرہے کا
لخار کھتا۔

اس پر ہندوؤں کوشک گزرا کہ وہ بھی اس سازش میں ملوث ہے۔ آریہ ساجیوں سے ہم
آ ہنگی رکھنے والوں نے فی الفورا کیے خفیہ میٹنگ بلائی۔ اس میں سرکردہ چیدہ چیدہ فراد نے شرکت
کی۔ ہندوؤں نے اتفاق رائے سے بیتجویز منظور کی کہ رات گئے مرید حسین کوحوالات سے اغوا کر
کے ٹھکانے لگا دیا جائے۔ دوسری طرف تھانیدار پر بیالزام تھوپ دیں کہ ملزم اس کے تعاون سے
فرار ہوگیا ہے۔ انہوں نے تمام انتظامات نہایت راز داری کے ساتھ مکمل کئے، مگر کسی طرح
تھانیدار کے علم میں بھی یہ بات آگی۔ اس نے نہ صرف پہرے کا انتظام سخت کر دیا بلکہ بیتمام
معاملہ اعلیٰ افسروں کے نوٹس میں بھی لایا گیا۔ بالآخر وائرلیس پر طے شدہ فیصلے کے مطابق رات
معاملہ اعلیٰ افسروں کے نوٹس میں بھی لایا گیا۔ بالآخر وائرلیس پر طے شدہ فیصلے کے مطابق رات
کے پہلے جھے میں غازی صاحب کو جیپ میں ڈسٹر کٹ جیل'حصار' بھیجے دیا گیا۔ یوں ہندوؤں کو
ہری طرح ناکا می کا سامناکر ناپڑا اور وہ اپناسامنہ لے کررہ گئے۔

غازی صاحب ابتدائی دنوں میں لواحقین کومتواتر اپنی خیریت ہے آگاہ کرتے رہے۔ پھر وقع پڑنے شروع ہوگئے۔ مگر جوں جوں آپ منزل مراد کے قریب تر ہوتے گئے خط و کتابت کا سلسلم منقطع کرنا پڑا۔ آپ کواندیشہ تھا کہ خطوط ہے کہیں پولیس کوسراغ نیل جائے۔ رشتے دار آپ کی سرگرمیوں سے بالکل بے خبر تھے۔ انہیں پچے معلوم نہیں تھا کہ آج کل غازی صاحب کہاں ہیں اوران کا اگلاا قدام کیا ہوگا۔

واقعہ للم ۔ اگست ۱۹۳۱ء کورونما ہوا۔ دوسر بےروز نارنوند پولیس اسٹیشن کا ایک ملازم گوپی نامی بغرض تفتیش تھانہ چکوال سے بھلہ شریف آیا کہ معلوم کر بے ملزم واقعی اسی جگہ کا رہائش ہے یا کہیں اور کا؟ اہل دیہہ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف تھے۔ عائشہ بی بی کی آئیمیس آج بھی دروازے پر گلی تھی کہ شاید میرالخت جگر آجائے۔اےالیں آئی کی اچا تک آمداور مرید سین سے متعلق سوالات نے لوگوں کو چوذکا دیا۔ جب اس نے بتایا کہ آپ ایک وٹرزی ڈاکٹر کے تل کے الزام میں گرفتار ہو چکے ہیں تو یہ خبر بورے علاقے میں جنگل کی آگ کی مانند پھیل گئی۔کی کوئم ہوا کہ ماں باپ کا اکلوتا فرزند تھا۔ بعض نے شادی کے حوالے سے باتیں کیں۔ چند نے کہا اپنے نام کو زندہ جاوید کر گیا۔ والدہ حیران تھی۔کلجہ منہ کو آر ہا تھا۔عزیز واقارب پریشان ہوگئے۔گر آپ کی زوجہ محتر مہ نے آپ کی کامیا بی ک خبرین کراپنا سر بارگاہ ایز دی میں جھکا دیا اور شکرانے کے خالی ادا کئے۔

صورتِ حال ہے آگاہی کے بعد غازی صاحب کی والدہ محترمہ، چودھری خیر مہدی صاحب، آپ کے بے تکلف دوست اور منہ بولے بھائی محمد بخش صاحب جوقر بی گاؤں تھر پال کے رہنے والے تھے کے علاوہ بعض دیر تعلق دار بھی اا۔اگست کو حصار پہنے گئے اور ای روز ملاقات کی۔ پیخفر قافلہ زیارت کے لئے ڈسٹر کٹ جیل میں حاضر ہوا تو آپ بنس پڑے اور فر مایا: آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگیا ہے! انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے دھے لیج میں مسراتے ہوئے کہا: چلواچھا ہوا، اس طرح ملاقات تو ہوگی۔ کافی دیرادھرادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بعض اوقات ملاقات تو ہوگی۔ کافی دیرادھرادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ بعض اوقات ملاقاتیوں کی آواز رندھیا جاتی لیکن آپ تسلی وشفی دیتے۔ وہ خوش ہوتے تو آئیس بھی چین

آپ نے والدہ محترمہ سے عرض کیا:

"ماں! میں نے یہ پروگرام اس لئے خفیدر کھا تھا کہ کہیں آپ جھے
اس راہ پر چلنے سے روک نہ دیں۔ آپ کوشکر اداکر نا چاہیے کہ آپ کے
بیٹے کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اگر میں نے بھی خدمت میں کوئی
کوتا ہی کی ہوتو مجھے معاف فرمادینا اور میری قربانی کی قبولیت کے لیے دعا
فرمانا۔ مجھے یقین ہے آپ والدہ شہید کے حوالے سے دربار نبوت
میں خصوصی اعزاز کی مشخق تھہریں گئ

بیان کیا جاتا ہے کہ غازی صاحب کی والدہ صاحب نے خلاف توقع بڑی حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا۔ دوران سفران کی حالت دگرگوں تھی۔ وہ ہر لمحے شدت غم سے گھبرااٹھتیں۔ مگر بیٹے کے سامنے جا کرخوش خوش نظر آنے لگیں۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے چین کا مندسر چوما اور محبت بھری باتیں کیں۔ بے چینی ظاہر ہوئی نہ آنکھوں سے آنسو شیکے۔ براایمان افروز منظر تھا۔
دیکھنے والے جگر تھام کررہ گئے۔ دوسرے روز ۱۲۔ اگست کو دوبارہ ملاقات کا بندوبست ہوا۔ غازی صاحب نے فرمایا: آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ مقدمہ پیشن کے سپر دہونے پر میں خود ہی یاد کر لوں گا۔ اس طرح ایک تو ملاقات ہوجائے گی اور بعض دوسرے مسائل بھی زیر بحث آئیں گے۔
اس بات پر چودھری خیرمہدی صاحب بول پڑے کہ ہم انشاء اللہ مقدے کی پیروی کریں گئے۔ وکیل سے بات ہو چک ہے۔ ہمیں تیل ہے کہ آپ بری ہوجائیں گے۔ بیس کر قبلہ غازی صاحب زیرلب مسکرائے اور فرمایا:

'میں نے اسے دن دیہاڑے دو تین بجے کے قریب قل کیا ہے۔
پولیس کے سامنے اعتراف اقدام کر چکا ہوں اور عدالت میں بھی میرا
موقف یہی ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تمہاری چارہ جوئی اور وکیل صاحب کی
قانونی موشگافیاں کیا کر سکیں گی؟ مناسب ہے اپناوقت اور سر مایہ ضائع
مت کرو۔ پردیس میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آپ چلے جا کیں میں
وقافو قانط کھتار ہوں گا'۔

چودھری صاحب بھند ہوئے کہ آپ اقبالی بیان نہ دیں۔ پولیس کے سامنے دیے گئے بیانات سے پچھفر ق نہیں پڑے گا، مگر عدالت میں این غلطی کا ارتکاب ہر گزنہ کریں''۔

حضرت غازی مرید حسین کے لیجے میں قدر نے نظمی آگئی اور فرمایا: میں اپنی ذرمہ داری پوری کرچکا ہوں ، آگے آپ کی مرضی میں کسی صورت بھی صحت مقدمہ سے انکار نہیں کر سکتا۔ دوسر سے مسائل آپ جس طرح سے جاہیں خود نیٹا کیں۔

اس واقعة قل کی تفصیلات و جزئیات مندوستان کے تمام اہم اخبارات میں شائع ہوئیں۔ مندو جرائد نے اسے فرقہ وارانہ رنگ دینا چاہا۔ کئی پر چوں میں عجیب وغریب سرخیاں جمیں لیکن روزنامہ 'زمیندار' کا رنگ منفر دتھا۔ اس کے اولین صفحات پرضچے صورت حال کا جائزہ لیا گیا۔ مضمون نگار نے انتہا پہند مندوؤں کی گتا خیاں گنوا ئیں اور آئندہ کے لئے بھی تنبیہ کی خبر کے ساتھ یہ بھی درج کیا گیا کہ غازی صاحب موصوف کو پہلے روز ہی ڈسٹر کٹ جیل حصار میں بھیج ویا گیا ہے۔

اس خرك چيتے بى غازى ملت پورے ملك ميں موضوع گفتگو بن گئے \_ملاقات كى غرض

ہے جیل کے اردگردا یک جم غفیرر ہتا۔ دوردور ہے مسلمان آپ کی زیارت کے شوق میں کھنچے چلے آتے۔ حصار میں و کیھتے ہی د کیسے گئی تنظیمیں وجود میں آئیں۔ محلّہ دار کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ طالب علموں اور دیگر مسلم نو جوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بیلوگ باہر سے آنے والے قافلوں کے قیام و طعام کا بندو بست کرتے۔ ان کے پروگرام میں غازی صاحب کے لواحقین کا پرچوش استقبال ، ان کی ضروریات کا خیال اور مرافعے میں تعاون شامل تھا۔ بیک وقت کئی گھروں سے کھانا کیک کر آتا، جے آپ مسلمان قیدیوں میں تقسیم فرما دیتے۔ چندہی دنوں میں نہوفاکیش مجاہد پوری قوم کی نگا ہوں کا مرکز بن گیا۔ اب آسان شہرت پر آپ کا آفتاب اقبال پوری آب و تاب سے چک رہا تھا۔

غازی موصوف سے ابتدائی ملا قانوں اور قانونی جارہ جوئیوں کے سلسلے میں چودھری خیر مہدی صاحب کابیان نہایت اہم اور قیمتی معلومات پڑئی ہے:۔

''مقدے کی پیروی میرے ذمخصی۔ ہمارے قریبی رفیق محد بخش ماحب بھی ہمراہ رہے۔ حصارے مسلمانوں نے جس ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا وہ بیان سے باہر ہے۔ یہاں سے جو بھی پروائۃ شخ رسالت کی ملاقات کو جاتا، اس کے قدموں میں آنکھوں کا فرش بچھاتے۔ ان کی عقیدت واحر ام کارنگ ہی زالاتھا۔

ہماری خواہش تھی کہ کسی بلند پایہ قانون دان کی خدمات حاصل کی جائیں۔اس لئے جب ہیں دوسری بار حصار جانے لگا تو پہلے لا ہور کی راہ لی۔ پروگرام تھا کہ مولا نا ظفر علی خان سے مشورہ کیا جائے۔ زمینداڑ کے دفتر پہنچ کرمولا نا ظفر علی خان کے فرزنداختر علی خان اور خدا پخش اظہر سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ان کی سفار شی چھی لے کرہم حصار جا پہنچ اور ایڈوو کیٹ جلال الدین قریش سے ملاقات کی۔قریش صاحب کی پرانی رہائش گاہ چوبر جی لا ہور میں تھی، لیکن ان دنوں ضلع پہری حصار میں رہائش گاہ چوبر جی لا ہور میں آگی استان کے بعد وکیل ندکور اور ان کے ایک ہمائی ایڈوو کیٹ بدر الدین قریش ہائی کورٹ لا ہور میں وکالت کرتے ہمائی ایڈووکیٹ بدر الدین قریش ہائی کورٹ لا ہور میں وکالت کرتے

'' بھے چھے چھی طرح یاد ہے کہ میں اپنے دوساتھیوں کے ہمراہ قریشی صاحب کی کوٹھی کے باہر باغیج میں بیٹھا تھا۔ چنداور آ دمی بھی اپنے اپنے کا موں کے سلیلے میں موجود تھے۔ چائے کا دور چل رہا تھا کہ اسی اثنا میں حصار کی تخصیل 'سرسا' کے مولانا محمد اسیاعیل صاحب تشریف لے آئے۔ مولوی صاحب بااثر اور پر شش شخصیت کے مالک تھے۔ علاقہ بھر میں ان کی عزت کی جاتی قریش صاحب ۱۹۳۱ء کے صوبائی الیکشن میں ایک نشست پرامیدوار تھے۔ انہیں مولانا موصوف کی ہمدرد یوں اور تعاون کی ہر مرکن ضرورت تھی۔

چونکہ ہم اجنبی تھاس لئے قبلہ مولوی صاحب نے میزبان سے ہمارے متعلق دریافت کیا۔ وہ شخص موج میں تھا، لہذا ہمارا تعارف کرواتے ہوئے کہا: بیاس جنونی نوجوان کے بدقسمت وارث ہیں جس نے ہندو ڈاکٹر رام گوپال کوقل کیا۔مولوی صاحب کے سینے میں عشق رسول کا چراغ فروزاں تھا۔ یہ جملہ من کر برداشت نہ کر سکے اور غصے میں چیائے کی پیالی دور چھنکتے ہوئے فرمایا: ارے کم عقل! اگریہ بدقسمت ہیں تو پھرخوش نصیب کون ہے؟ کیا تو بلند بخت ہے؟ نبی پاکھائے کی عصمت کے محافظ کو جنونی کہتے ہوئے تھے شرم نہیں آئی؟

وکیل فدکور نے مولانا موصوف کو جانے نہیں دیا اور اظہار شرمندگی کے باعث ان سے معذرت کا خواستگار ہوا۔ مولوی صاحب نے اسے نصیحت فر مائی کہ عاشق رسول کا ہمیشہ دل و جان سے احترام کرنا چاہیے، بصورت دیگر سرکا یہ دینہ علیہ ناراض ہوجاتے ہیں۔ ان کا سایئر رحمت سرسے اٹھ جائے توانسان کڑی دھوپ میں جل کررہ جاتا ہے۔''

0

## داستانِ مقدمه

قبلہ غازی صاحب پہلے روز ہی ڈسٹر کٹ جیل حصار پہنچادیے گئے تھے۔ پوچھ پچھ کے لئے پولیس افسران بھی جیل میں ہی آتے رہے۔ جب تفتیش کلمل ہو چکی تو ابتدائی ساعت ایک ہندو مجسٹریٹ پنڈت کشمی دت نے شروع کی۔ ماتحت عدالت میں آپ کی جانب سے جلال الدین

قریشی، احمد زئی صاحب اور میال منظور الدین ایڈووکیٹ پیروکار تھے۔ مجسٹریٹ مذکورنے ایک دو پیشیوں کے بعد فر دجرم عائد کی اور مقدے کی فائل سیشن کورٹ کے سپر دکر دی کلونت رائے نامی سیشن جج ایک متعصب ہندو تھا۔ اس نے مذہبی عناد کی بنا پر ترشیب وارکیس کے خلاف جلد ہی ساعت کی تاریخ مقرر کر دی۔ جب سیشن کورٹ میں دوتاریخیس بھگتی جا چھی تھیں تو با قاعدہ ساعت کا آغاز ہوا۔

گواہوں کی فہرست خاصی طویل تھی۔ چٹم دیدگواہ وٹرزی کمپوڈرا کیک ہندووشوانا تھ نے بتایا:

دمیں ڈیوٹی ختم ہونے پر آرام کررہا تھا کہ اسنے میں اللہ اکبر کی

گرجدار آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی مقول کی خوفنا ک چینیں بلند

ہوئیں۔ ایک نو جوان حملہ آورا ہے مسلسل للکاراور چاقو سے وار کررہا تھا۔

چونکہ میں ذرا دورا کی درخت کے نیچ سستارہا تھا، بیرد کھ کر اس طرف

دوڑا۔ جھے اپنی سمت بھا گئے دکھ کر قاتل نے فرار ہونا چاہا۔ میں نے

کوڑو! کیڑو! کا شور مچا دیا۔ ملزم ایک تالاب کے درمیان جا کر کھڑا

ہوگیا۔ میرے واو لیے پر کافی تعداد میں لوگ اکٹھ ہو چکے تھے۔ انہوں

نے اسے چاروں طرف ہے گھے رلیا۔ ازاں بعد پولیس آئی اور گرفار کرکے

جائے واردات کی طرف کے گئے۔ حملے کے وقت ملزم شدید غصے کے عالم

میں کہ رہا تھا: ''ارے کم بخت! آئی میں اسپنے رسول تھا گئے۔

میں اور شخے ہرگز زندہ نہیں چھوڑ ول گا'۔

میں اور رہنے ہرگز زندہ نہیں چھوڑ ول گا'۔

دوسرے چشم دیدگواہ دیناناتھ بیراگی نے وشواناتھ کے بیان کی تائیدگ ۔اس کے بعد بیوہ رام گو پال کا بیان قلمبند کیا گیا۔ ڈاکٹر نے عدالت میں طبی رپورٹ کے حوالے سے بیان کیا کہ چاقو کا پھل گوخاصا کہ بااور تیز تھا مگر اس کے ایک ہی وارسے پیٹ کی اس قدراندرونی شکستگی ہے حد حیران کن ہے۔ نیزجسم سے خون نہ نکلنے کی توجید دہشت کے اثر اور سکتے کے سبب سے کی۔ جب ڈاکٹر ندکور سے برآ مدشدہ چاقو دکھا کر پوچھا گیا کہ اس سے اتنا کاری زخمی آسکتا ہے؟ تواس نے کہا:''ہاں! نامکن نہیں ہے اوراس شدیو مرب سے موت واقع ہوئی۔'

آئندہ پیثی پر برآ مرگی کے گواہان اور پولیس والوں کی شہادتیں ہوئیں۔نقشہ نولیس نے جائے موقع سے آبگاہ کیا اور پارسل تیار کرنے والوں نے اپنی اپنی کارگزاری عدالت کے گوش

گزاری\_

نج کی جانبداری کا برملا مظاہرہ ہور ہاتھا۔ وہ گواہوں کی لغزشوں کونظرانداز کرتے ہوئے اپنے شینوکوخلاف واقعی عبارت لکھوا تا۔ بہرحال غازی صاحب کے وکلانے گواہان صفائی طلب کرنے کی درخواست گزاری جے مستر دکر دیا گیا۔ دوسری درخواست آپ کے لواحقین نے درج کروائی، جس میں استدعا کی گئی کہ جمیں پیروی کے لئے لا ہور سے ڈاکٹر مجمد عالم ایڈ دوکیٹ کو بلوانے کی اجازت دی جائے۔ اسے بھی قابل اعتبانہ سمجھا گیا۔ ان حالات میں وکیلوں کی کوششیں مطلقاً ہے۔ ودخیس۔ انہوں نے عدم اعتاد کا اظہار کرتے ہوئے بایکاٹ کی پالیسی اپنائی۔ اس کے ماتھ ہی ہندو جج کلونت دائے کی طرف سے انہیں وسمکی دی گئی کہ تبہارے پر کیش لائسنس منسوخ ماتھ ہی ہندو جج کلونت دائے کی طرف سے انہیں وسمکی دی گئی کہ تبہارے پر کیش لائسنس منسوخ کردیے جائیں گے۔ ایڈووکیٹ جلال الدین قریش اس بات سے گھبرا گئے۔ غازی صاحب نے انہیں تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں ، اس کا تمام ذمہ میں خودا ٹھالوں گا۔ جب غازی صاحب کی طرف سے کوئی و کیل بھی حاضر عدالت نہ ہواتو نج فیزکورنے آپ سے کہا:

''کیوں نہ سرکاری خرچ پرکوئی وکیل کھڑا کیا جائے؟'' غازی صاحب نے فرمایا: مجھے حصار کے کسی وکیل پر قطعاً بھروسہ ''

نہیں ہے۔''

الغرض رسی کارروائی کی تحیل کے لئے ایک ہندوا یڈوو کیٹ بدھ رام کوسر کاری خرچ پرمقرر کیا گیا، جس نے گواہوں پر جرح مکمل کی۔ اس کے بعد بجے نے غازی صاحب سے دریا فت کیا:

کیا آپ نے ڈاکٹر رام گو پال کوتل کیا؟ اور کیا گرفتاری کے وقت جا قو، نوٹ بک اورا کی تبیح آپ سے برآ مدہوئی تھی؟ آپ سے برآ مدہوئی تھی؟ آپ نظاہر کررہی ہے۔ نہ صرف میراکیس ترتیب کے خلاف ساعت کیا گیا ہے بلکہ میر کوا تھین کولا ہور سے وکیل لانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی اور نہ بی گواہان صفائی طلب کئے گئے ہیں۔ نیز میری طرف سے ناپند یدہ وکیل مقرر کردیا گیا۔ مجھے مناسب فیصلے کی توقع نہیں ہے، اس لئے میں کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہتا۔ تاہم اگر جو سکا تو میں ایک اور بے غیرت کو ضرور ٹھکانے لگاؤں گا'۔ عان کی صاحب کا یہ بیان ترقیکا رؤنہیں کروایا گیا۔ برعکس اس کے فیصلے میں کھا کہ طرم کوئی بھی بیان کھوانے سے آئکاری ہے۔ فائل پرختی فیصلہ درج کرنے سے پہلے بیشن جی نے نائب کورٹ سے کہا کہ ملزم کے دستخط کرواؤ۔ غازی صاحبؒ نے ٹائپ شدہ صفحات پڑھ کر کھینک دیئے اور

فرمایا: میں اس وقت تک و سخط نہیں کروں گا، جب تک میرے بیان کا پورامتن نہ لکھا گیا۔ نجے نے کہا ۔ آپ کو جو شکایت ہے، علیحدہ کاغذ پر لکھ کر جمع کروا دیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا: مجھے اس بددیا نت عدالت پر قطعاً اعتبار نہیں، لہذا میں و سخط کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کوئی درخواست دوں گا۔ اس پر مجبوراً جج کوآپ کا بیان لکھنا پڑا اور دستخط کروائے۔ آئندہ پیشی پر فیصلہ صادر کیا گیا۔ عدالت نے نوٹ میں لکھا:

"بیانات اورگواہوں پرجر ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملزم ہی حقیق قاتل ہے۔ جرم ندہی جنون کے باعث ہوا۔۔۔۔استغاثہ تقائق پر بنی ہے اس لئے عدالت کے نزدیک جرم سزائے موت کا مستحق ہے'۔

فوجداری مقدمات کے برخلاف بیمرافعہ بہت جلد نیٹادیا گیا۔ ک۔اگست ۱۹۳۱ء کو واقعہ مقل پیش آیا اور رواں سال کے اختتام تک سیشن کورٹ سے فیصلہ بھی صادر ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں جس روز جھزت غازی مرید حسین کو سزائے موت سائل گئی۔ آپ بہت مسر ورنظر آرہے تھے۔ جس قدرانہیں مسرت ہوئی لواحقین اتنے ہی رنجیدہ تھے۔ آپ کو سایئر ممت میں چھپ جانے کی خوشی، دوسروں کے دل میں جدائی کا بھیا تک تصور۔ آپ جام شہادت نوش کرنے کے لئے ترئب رہے تھے، رشتے داران کوعرش سے فرش کی سمت کھنچنا چاہتے تھے۔ آپ ہار مانتے تھے نہ وہ طکست، دونوں طرف کھن گئی۔

سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ لا موز میں اپیل دائر کی گئی۔ غازی صاحب کی طرف سے معروف قانون دان سلیم صاحب نے بیموقف اختیار کیا کہیشن جج نے ملزم کوصفائی کا موقع فراہم نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اپنی پیند کے ماہر قانون سے خدمات حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ریکارڈ میں بھی اس امر کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ ماتحت عدالت نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ اس لئے سیشن کورٹ میں اس مقدمے کی دوبارہ ہاعت ہونی چاہئے۔ یہ اپیل جسٹس میاں عبدالرشید صاحب (بعد میں سپر بھی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے) اور ایک انگریز جج گولڈسٹر بھی نے ساعت کی۔

یں اور اور سے معلی کے اس میں ہائی کورٹ میں پیشی ہوئی۔ ڈویرٹن پنچ نے مختلف تاریخوں کے بعد بحث و فیصلے کی تاریخ مقرر کی ۔ اس روز سلیم صاحب نے بوے وزنی دلائل پیش کئے ۔ لیکن بخے صاحبان کتر ارہے تھے کہ اس صورت میں جب کوئی ملزم بیان نہیں دے گا تو مرافعہ دوبارہ سپر د

سیشن کرناایک با قاعدہ قانون بن جائے گا۔ایڈووکیٹ ندکورنے جسٹس حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

> ''مائی لارڈ! اگر ملزم کی جگہ جناب کی ذات ہوتی تو کیا پھر بھی آپ اے انصاف کے تقاضوں کے عین مطابق گردانتے؟ اگر عدالت میر کے موقف کو تسلیم نہیں کرتی تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ بیہ مقدمہ پر یوی کونسل میں لے حاوٰل۔''

اس پرزورو مدلل بحث کے سبب جسٹس میاں عبدالرشید صاحب مان گئے اور فیصلے میں لکھا: سیشن جج جگن ناتھ دز وَتْی کومقرر کیا جاتا ہے کہ وہ بیتمام کیس دوبارہ ساعت کریں۔

امر واقعہ یہ ہے کہ جب چودھری خیر مہدی صاحب معاملہ طے کرنے کی غرض سے سلیم صاحب کے پاس پہنچ اور فیصلے کی نقل دکھائی تو انہوں نے مطابع کے بعد بتایا کہ یہ یس خاصا کمزور ہے اور سزا میں تخفیف کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ جب انہیں سیشن کورٹ میں وقوع پذیر ہونے والی بے ضابطگیوں سے مطلع کیا گیا تو ان کی رائے میں پیغلط تھا، کیونکہ کوئی عدالت بھی اتن معصب، غیر سنجیدہ اور بے وقوف نہیں ہوسکتی۔ پختہ یقین دلائے جانے پر انہوں نے پیروی کی مائی بھر لی۔ پیپر بک چھپنے پر انہوں نے عازی صاحب کے لواحقین کو بذر بعد خط بلوالیا اور ایبل دائر کرنے پر انہیں کامیا بی حاصل ہوئی۔ اس قانونی جدو جہد کے عوض انہوں نے ۱۲۰ روپے فیس کوصول کی جو کہ ان دنوں ایک نہایت ہی بھاری معاوضہ تھا۔

ورحقیقت سلیم صاحب اس رقم پر بھی رضامند نہ تھے۔ کہا: میں نے ہندوؤں کی ناراضگی مول کے کرمقد مداڑنا ہے، اس لئے معاوضہ زیادہ ہونا چاہے۔ پاک وہندکی معروف شخصیت راجہ غفنظ علی خان بھی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے سلیم صاحب ہے کہا: ۵۰۰۰ و پے طلب کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ وہ بھی ایک مسلمان ہے جس نے اپنی جان کی بازی لگا دی اور آپ بھی مسلمان ہیں کہ مفت بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح ان کی مداخلت ہے فیس کا مرحلہ طے ہوگیا۔ مسیشن جج نے یہ کیس 'حصار' میں ساعت کیا۔ تمام گواہوں کی شہادتیں دوبارہ قلم بند ہوئیں۔ ابتدا مقد ہے کی فائل جج مذکور کے زیر مطالعہ رہی۔ بالآخر ۲۔ جون ۱۹۳۷ء کوچشم دیدگواہ طلب کر لئے گئے۔ جرمت مصطفی عظیم کے شیدائی کی جانب سے ڈاکٹر شخ محمد عالم صاحب طلب کر لئے گئے۔ جرمت مصطفی عظیم بھالہ شریف کے زر کی گاؤں گھوکھر زیر سے تھا۔ ساتی ایڈووکیٹ پیروکار تھے۔ ان کا آبائی تعلق بھالہ شریف کے زر کی گاؤں گھوکھر زیر سے تھا۔ ساتی

طور ہروہ تازندگی کا تکریس سے وابستہ رہے۔اس مقدے کی پیروی کے لئے انہوں نے ۵۰ ۲۵ میں پیش وصول کی۔ بیصاحب ۱۹۔ جون ۱۹۳۷ء کو لا ہور سے حصار پنچے اورا گلے روز عدالت میں پیش ہوئے۔ بحثیت قانون دان انہوں نے آئین فوجداری سے اپنی وسیح واقفیت اور گہری دی گھری کا ثبوت فراہم کیا۔ گھوس جرح کے سبب مبینے چھم دید گواہ بیرا گی نے ان کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کردی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے لوچھا کہ جب وشواناتھ نے رام گوپال کوچھر امارا تو کیا تو نے دیکھا؟ اس نے کہا: ''ہاں'' ۔ گواہ سے دوبارہ لوچھا گیا کہ واقعہ تل کے بعدتم نے ایک نو جوان جو تھکٹری پہنے ہوئے ہے کوئیس دیکھا ہوگا؟ اس نے بتایا: جی ٹیس دیکھا اس طرح جب وہ الٹی سیدھی ہائنے لگا تو نجے نے مداخلت کرتے ہوئے کہا: آپ نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ اور اپنی الٹیسیدھی ہائنے لگا تو نجے نے مداخلت کرتے ہوئے کہا: آپ نے اس پر جادو کر دیا ہے۔ اور اپنی الشیوکو ڈکٹیشن دی کہ یہ گواہ پاگل جا باتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے درمیان میں ٹو کتے ہوئے کہا: جناب! آپ یہ کیوں نہیں کھواتے کہ گواہ جھوٹا ہے اور اس نے وقوعہ نہیں دیکھا؟ لیکن میں سوئے کہا: جناب! آپ یہ کیوں نہیں کھواتے کہ گواہ جوٹا ہے اور اس نے وقوعہ نیس دیکھا؟ لیکن عمرات نے اس رائے سے انفاق نہیں کیا ۲۲۰۔ جون ۱۹۴۷ء کے دودن شہادتیں ہوتی رہیں۔ عدالت نے اس تعاشے میں قانونی سقم گوانے کے بعد مندرجہ ذیل نکات پر بڑی جامع اور طویل بحث کی۔ عالم ایڈووکیٹ نے استغاشے میں قانونی سقم گوانے کے بعد مندرجہ ذیل نکات پر بڑی جامع اور طویل بحث کی۔

O ....جائے وقوعہ پرخون کے نشانات نہیں پائے گئے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیان کردہ جگہ واردات مفروضہ ہے۔

چونکہ طبی رپورٹ کے مطابق جسم سے خون جاری نہیں ہوا،اس لئے پولیس نے فرضی پارسل
 تیار کئے ہیں۔

را کٹر کا بیان ہے کہ چاقو پر آلائش نہیں تھی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آلہ قتل فرضی ہے اور پولیس نے برآ مدگی کے سلسلہ میں کما حقہ، قانونی تقاضے پور نے نہیں کئے، بلکہ تھانے میں بیٹھے بٹھائے ہی خانہ پُری کردی۔

○ ....خون کانہ بہنااس امر کی غمازی کرتا ہے کہ رام گو پال حملہ آور کے وار سے پہلے ہی مرچکا تھا۔
 ○ ....عدالت میں گواہوں کی بدحوای سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ چیٹم دید شاہد نہیں۔ بیرا گی کی گھبراہ فاور غلط ملط بیان اس کے جھوٹا ہونے کا شوت ہے۔

O .... مقتول کی صحت قاتل کی صحت سے بدر جہا بہتر تھی ۔ گواہوں کے بیان کے مطابق حملہ آور

0

ایڈووکیٹ مذکور کے قانونی دلائل بہت وزنی ہونے کے باوجود موثر ثابت نہ ہوئے۔ دراصل غازی صاحب کے اقراری بیان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نکتہ سنجی نہ چل سکی۔آپ نے عدالت میں برملااعتراف کیا کہ یہ میرے رسول علیہ کا گتاخ اور واجب القتل تھا، سومیں نے اے جذبہ ایمانی کے تحت جہنم رسید کر دیا ہے۔

آئندہ تاریخ پر فیصلہ سنایا جانا تھا،اس لئے اس روز غازی صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود سے آپ کے کافی دوست اور رشتہ دار بھی ملاقات کے لئے آئے اور مقامی آبادی کے ہزاروں مسلمان جن میں بہتعداد کثیر نوجوان تھے زبارت کے لئے مختلف جگہوں پر کھڑے رہے:

0

## ايك واقعه

سیشن کورٹ سے اب کے بھی سزائے موت کا تھم بحال رہا۔ حضرت قبلہ غازی صاحب کے لواحقین کو کب چین آتا تھا۔ انہوں نے فیصلے کی نقول حاصل کر کے ہائی کورٹ لا ہور میں اپیل گزاردی۔ اس وقت' سرجان ڈگلس بنگ'' چیف جسٹس تھے۔ جسٹس' مغرو' نے ان کی معاونت کی ۔ فیصلے کے دن بیرسٹر شیر محمد نے ملزم کے حق میں قانونی نکات کی تشریح کرتے ہوئے بڑی اثر آفریں تقریر کی ، مگر اپیل مستر دکر دی گئے۔ ہائی کورٹ سے اپیل خارج ہونے کی اطلاع'' حصار'' میں ساقی کو شریع سے اپیل خارج ہونے کی اطلاع'' حصار''

دوسری طرف آپ کے عزیز وا قارب اس بھاگ دوڑ میں تھے کہ بریت کی کوئی صورت نکل آئے۔ انہوں نے بے چینی کے عالم میں رحم کی اپیل گورنر کے پاس اور دماغی معائنے کے لئے ہوم سیرٹری کی خدمت میں درخواست گزاری۔ سرسکندر حیات خال جو کمانڈرانچیف کے پرائیویٹ سیرٹری اورخان بہادر کے خطاب یا فقہ تھے۔ اُن کوشع رسالت علیق کے اس پروانے سے خاص انس تھا۔ انہوں نے شملہ سے چودھری خیرمہدی صاحب کے نام اس امر کا ایک خطاکھا کہ آپ فی الفور یہاں آگر مجھ سے ملاقات کریں۔ چودھری خیرمہدی نے حسب ہدایت شملے کا سفر کیا۔ ہوم سیرٹری برطانوی نژاد تھا۔

خاں بہادرصاحب کے ایک دوست نے اطلاع دی کہاس کے اللہ بخش ٹو انہ اور خضر حیات خاں ٹو انہ دوست نے ٹیلی فون پر مزید بتایا کہ ان سے بھلائی کی توقع فضول ہے۔ بہر حال ہوم سیرٹری کے لئے موزوں سفارش ڈھونڈ لی گئی۔ مگر اس نے بتایا کہ' گو ایسے تمام امور میرے ذہے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ مجھے گور نرصاحب نے بیکس خاص طور پر کھوایا ہوا ہے۔ اسے سرچھوٹو رام نے کہدر کھا تھا کہ اس مقدمے میں ملزم کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے۔ البتہ آپ کی خواہش پر ڈاکٹری رپورٹ مانگ لیتا ہوں۔''

۲ ستبر ۱۹۳۷ء کو چودھری موصوف نے شملے سے حصار کا سفر اختیار کیا اور ۲ ستبر کو فدیئے حبیب کبریا سے ساق ہوئے۔ اس روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اسے کوئی کرامت کم یا دلچسپ حکایت! بعض اسے کشف سمجھیں گے اور کچھ حسب عادت روایت! بہر حال کوئی بھی خیال کیا جائے۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مردان باصفا کے سامنے پوری کا کنات مقیلی کی طرح تھلی گری ہے۔ اس سے اور شرق تاغرب کی تمام وسعت ان کے ایک گام میں محیط!

ملاقات کے لئے جونہی چودھری صاحب سامنے پہنچے، غازی حضور نے پوچھا: '' آپ

ہو۔'' آپ نے فرمایا: اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس کیا حل

ہو۔'' آپ نے فرمایا: اس بارے میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے پاس کیا حل

ہے۔؟ اس سوال پرشہید ناز نے زیرلب مسکراتے ہوئے جواب دیا: ''وہی جو بہانے آپ بنا

رہے ہیں۔ میں کسی کے سر پرایک زخم لگا ویتا تو انہیں مجھے پاگل سمجھ کر کہیں اور شفٹ کرنا پڑتا۔

میرے چیسے خوش نصیب کوخواہ پاگل بناتے ہوئے تہمیں حیانہیں آتی ؟ خاموثی سے گھر چلے

عاؤ۔ جلد ہی مجھے کسی نزد کی جگہ تھے جو یا جائے گا''

غازی صاحب کو یہ کس نے بتایا کہ مینٹل ہیتال میں آپ کے دماغی معائنے کے لئے درخواست دی جا چکی ہے، حالانکہ طے پایا تھافی الحال کہ آپ کو اس معاملے سے مطلع نہیں کیا جائے گا،مبادا آپ ناراض ہوں ؟

اس موضوع پرسوچا اور سمجھا تو جاسکتا ہے لیکن میہ بیان سے باہر ہے۔ آتا نے ہی تنہا ئیوں میں اپنے غلام کی دشگیری فرمائی۔ میسہارانہ ہوتا تو قید کی شگ و تاریک کوٹھڑ یوں میں بہاروں کا گزر کیسے ہوسکتا تھا!

غازی صاحب کے لواحقین کی یہ کوششیں بار آور نہ ہوئیں، جوآپ کو کسی نزد کی جیل میں منقل کرنے سے متعلق تھیں۔ تمام لوگ اس بات سے مکمل طور پر مایوس ہو پھلے تھے، گر اچا تک حکومت نے آپ کو جہلم بھیخے کے احکامات جاری کردیئے ۔ سخت حفاظتی انظامات کے ساتھ یہاں جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ جہلم جیل سے غازی صاحب کو بغرض معائنہ پولیس کی زیر نگرانی مینٹل جہلی میں اگریز ڈاکٹر یہاں کا انچارج تھا جس کے ڈاکٹر حق نواز صاحب ہو سے بال کا انچارج تھا جس کے ڈاکٹر حق نواز صاحب آف چکوال سے بے تکلفا نہ مراہم تھے۔ آپ کے رشتہ داران کو بھی برائے سفارش لا ہور لے گئے۔ دماغی امراض کے اس ڈاکٹر نے لیبارٹری میں جب نفسیاتی ٹمیٹ لینا شروع کیا تو آپ انتہائی باوقار لیج میں اس سے مخاطب ہوئے: میں نہ صرف زیورتعلیم سے آراستہ ہوں بلکہ صاحب نفسیاتی باوقار لیج میں اس سے مخاطب ہوئے: میں نہ صرف زیورتعلیم سے آراستہ ہوں بلکہ صاحب مند ہوں ۔ لوگ میرے دماغ کے بارے میں بے جاشک کرتے ہیں، حالانکہ میں بی عقل مند ہوں کہ جس نے اچھی طرح سوچ سمجھ کراور پردگرام کے ساتھ اس مردود کوٹھکانے لگایا۔ یہ اس فدر منافع بخش سودا ہے جس کا کوئی بھی انداز ہیں کرستا۔

ڈاکٹر مذکورنے اپنی رپورٹ کے آخر میں لکھا: '' مجھے تعجب ہے کہ اس باشعور اور منجھے ہوئے نوجوان کے دماغی معائنے کی ضرورت کیول محسوس ہوئی؟'' جب الحاج خیر مہدی صاحب کو مذکورہ بالا بیان کی خبر چلی تو وہ غصے سے بھرے ہوئے آئے اور زبان سے پچھ کہنا ہی چاہا کہ آپ نے ان سے فرمایا:

"دمیں ایسی باتوں میں آگراپی عاقبت خراب نہیں کر سکتا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑگئے ہیں؟ طیبہ کی نیم جاں فزا ہر روز پیغام لاتی ہے۔خدارا، مجھے جلد بارگاہ رسالت علیات میں پہنچنے دیں''۔

## جيل اورملاقاتون كى كهانى

شمع رسالت علی کا جال نثار جہلم کے قید خانے میں منتقل ہو چکا تھا۔ ااستمبر ۱۹۳۷ء کوان
کے جملہ رشتے دار ملنے کے لئے بہاں آئے۔ اس کے بعد ملاقا توں کا ایک طویل سلسلہ شروع
ہوا۔ آپ کے لواحقین نے عارضی طور پر رہائش کا ہندو بست بھی وہیں کر لیا۔ ایک ملاقات میں والدہ
غازی نے دکھ بھرے لیجے میں کہا: مجھے فم ہیہ کہ میرے اکلوتے بیٹے کے گلے میں رسہ ڈالا جائے
گا۔ آہ! گھر میں کس کے دم سے رونق ہوگی؟ مجھے افسوس ہے کہ میر اصرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی
چنددن میں جدا ہوجانے والا ہے۔

غازی صاحب نے مسکراتے ہوئے عرض کیا: ''امال حضور!اگر بیٹاایک ہوتو زیادہ پیارا ہوتا ہے نا، اور سب سے بیاری شے ہی اللہ کی راہ میس قربان کرنی چاہئے۔اس لئے آپ زیادہ خوش ہول کہ دین اسلام اور حرمت رسول علیہ پراپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے کوفدا کر رہی ہیں۔ بھلا آپ سے بڑھ کراور کون خوش قسمت ہوگا۔''

ایک اور ملاقات میں جب غازی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کی قبر کہاں بنائی جائے تو آپ نے فرمایا: میری لاش حضرت شخ قلندر کریم کے آستانہ عالیہ پر لے جا کر پھینک دیں اور بیہ عرض کریں کہ میخانے کی مٹی میخانے میں ہی رہے تو اچھا ہے۔اس لئے میری میت کو بھی اسی فضا میں دفن کیا جائے۔جب ان کے پیرومرشد نے درد کی لے میں یہ کہانی سنی تو بے قراری میں فرمانے میں دفن کیا جائے۔جب ان کے پیرومرشد نے درد کی لے میں یہ کہانی سنی تو بے قراری میں فرمانے گئے:

"مرید حسین نے مجھے بے دام خریدلیا ہے۔ ان کی نعش کو آبائی گاؤں میں بی سردخاک کیاجائے گا۔ جب تک بھلد ... چاچ کا نقشہ نہ بن جائے میں اس سرز مین سے نہیں اٹھوں گا''۔

جوں جوں آپ کی شہادت کا وقت قریب آرہا تھا، ملاقا تیوں کے تھٹھ لگ رہے تھے۔ لا تعداد لوگوں نے زیارت کی اور دلوں کونور ایمان سے بھر لیا۔ آپ کے سامنے آتے ہی ملنے والوں کی آئیسیں پرنم ہو جاتیں۔ سینے میں سانس رکتی ہوئی محسوں ہوتی۔ غازی صاحب کا صبر واستقلال مثالی تھا، بلکہ یوں کہیے کہ آپ شہادت کے لئے مضطرب تھاور ہر شب وعا کرتے کہ طلوع سحر سے بہلے ہی خواجہ بطی عیالیہ کی چوکھٹ تک رسائی ہوجائے۔

حضرت قبلة قلندر كريمٌ سياه كيرو ولكويسنة بيس ركھتے تھے۔ مريد بھلہ بھى اس سے خاص طور

پرگریزاں رہتے۔آپ نے لمحہ وصل ہے دودن قبل سپر نٹنڈ نٹ جیل کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا: مجھے پھانسی کے وقت سیاہ لباس نہ پہنایا جائے۔اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں اور بیروایت ازخود بدلنے کی جرائت نہیں کرسکتا۔آپ نے اسے واضح اور بالکل صاف الفاظ میں بتادیا کہ چاہے مجھے گولی ماردینا، میں کالے رنگ کا کیڑازیب تن نہیں کروں گا۔

سپر نٹنڈنٹ ندکور نے بذر بعیرفون لا ہور میں آئی جی جیل خانہ جات سے رابطہ کیا اور ساری صورت حال گوش گر ارکی ۔ جیل انظام یہ کواچھی طرح معلوم تھا کہ اگر غازی صاحب کی خواہش کا احترام نہ کیا گیا تو جہلم مے مسلمان بلکہ مضافاتی قصبات اور اردگر دے دیہات میں بسنے والے کلمہ گوم مٹنے پر تیار ہوجا کیں گے۔ جب یہ بات گور نرے نوٹس میں لائی گئ تو جواب ملا: قیدی کے لواحقین کو ہدایت کریں کہ وہ اپنے عزیز کی رائے معلوم کر کے اسی طرز کا پہندیدہ لباس بنوا کیں ۔ یوں شہید وفا کی خواہش کے پیش نظر تمام کیڑے سفید تیار کروائے گئے۔ بیٹو پی کرتے اور یا جائے پر مشمل تھے۔

محبت کے باب میں ایک اور شہید کا اضافہ ہونے والا تھا۔ وفا کی شاخ پے حسین رنگ کا گلاب کھلنے میں بس تھوڑی دریا باقی تھی۔ جب حکومت کی طرف سے غازی مرید حسین کے بلیک وارنٹ جاری ہوئے تو گویا کالی گھٹاؤں کا موسم المرآیا۔ یہ خبر اس قدر مسرت بخش تھی کہ روز بروز عند لیب طیب کی رنگت تکھرتی چلی گئی۔ آپ کا چہرہ اتنا پر رونق اور ہشاش بشاش نظر آتا جیسے کسی نے عند لیب طیب کی رنگت تکھرتی کھول میں ایک میخانہ تیرتار ہتا۔

ڈسٹرکٹ جیل جہلم میں بادہ عرب کے مشاق کاعرصہ قیام استمبر کی مخمور شام سے شروع ہوا تھااور ۲۳سے سمبر کی ایک سہانی صبح سمٹ گیا۔اس دوران کئی ایمان پروروا قعات رونما ہوئے۔ کہتے ہیں جو شخص بھی زیارت کے لئے آپ کے سامنے آتادم بخو دہوکر یوں جھومنے لگتا جیسے بادہ آتشیں چڑھار کھی ہو۔

حضرت غازی مرید حسین ﷺ آخری ملاقات کا حال بھی عجیب ہے۔ ۲۲ ستمبر ۱۹۳۷ء کو تمام دن پیسلسلہ جاری رہا۔ ملاقاتیوں کو تین گروپوں میں بانٹ دیا گیا۔ پہلے دیتے میں اہلِ خانہ و اقارب شامل تھے۔ دوسرا دستہ آپ کے بے تکلف دوستوں اور قریبی احباب سے مرتب ہوا، جبکہ تیسری ٹولی میں شکل آشنالوگ اور آپ کے بیننکڑوں اجنبی عقیدت مند شریک تھے۔ اس روزیولیس کی کڑی ٹکرانی تھی۔ پورے شہر کے اہم چورا ہوں اور قابل ذکر سڑکوں پر

پہرے کا سخت انظام ہو چکا تھا۔ جا بجا اسلح سے لیس فوجی بھی نظر آئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے انظامات کا معائنہ کیا۔ جیل حکام کو مزید ہدایات دیں۔ بنابریں دیگر کی گورے اپنی گاڑیوں پر مختلف جگہوں کا چکر لگاتے رہے۔ اہل شہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ غازی صاحب کو پھائی دی جانے والی ہے۔ اس لئے مسلم معززین نے اپنے طور پر جنازے کے پروگرام کو حتی شکل دی۔ مساجد میں اعلان کروائے گئے کہ کل غازی صاحب شہید کئے جانے والے ہیں۔ تمام مسلمان جوق در جوق جنازے میں شامل ہوں اور بندہ مومن کی آخری زیارت کریں۔

ادھر دل گرفتگی کا بیسامان مہیا ہور ہاتھا، ادھر تکیب وقرار کے باب کا ایک نیا ورق سامنے آیا۔ حضرت غازی مرید حسین سے آخری ملاقات کرنے والوں کا تا نتا بندھا ہوا تھا۔ پہلا وفد جب آپ کے سامنے پہنچا تو غازی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا چبرہ تمتمار ہاتھا۔ قرطاس جبیں کی شکنیں عجب منظر پیش کررہی تھیں۔ ان خراشوں کو ترتیب دے کر پڑھا گیا تو مڑدہ و جانفراکی جھک نظر آئی ۔ لوح دل پر مرقوم نام مبارک کا عکس صفحہ رُخ پر انر آنا گویا تفسیر محبت کی تمہید ہے۔

جب بھی آتا ہے شب غم میں مجھے تیرا خیال دل کے آمگن میں اجالا سا بھر جاتا ہے

"آپ کی والدہ صحر مہ سے برداشت نہ ہوسکا۔ وہ جدائی کے جان کیواتصور ہے لرزگئیں۔رخساروں پرآنسوڈھلک آئے۔اشکوں کا سیلاب محم نہ سکا تو بھکیاں بندھ گئیں۔متاکی دل دہلا دینے والی صدائے باز گشت ہے کر بناک کیفیت پیدا ہوگئی۔والدہ حضور کوزار وقطار روتے دکیھ کرآپ نے عرض کیا: "ہاں! میں چاہتا تو عدالت سے نج سکتا تھا مگر سے میں تو بیاں تک بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔خدا کے لئے مت رویئے۔ میں تو بیاں تک بڑی مشکل سے پہنچا ہوں۔خدا کے لئے مت رویئے۔ میں خوقی اس میں ہے کہ آپ مجھے مشکراتے ہوئے چھوڑ جا ئیں۔ میں آنسوک کا کوئی نشان نہ ہو۔آپ کے ہونٹوں پر تیسم کی ہلکی تی کیسر سے میں آنسوک کا قافلہ جھوم المحھے گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بیٹے کی قربانی کے سبب خاتون جنت کے قدموں میں جگیل جائے گی۔"

اس کے بعد آپ کی رفیقۂ حیات سامنے آئیں۔روتے روتے ان کا براحال ہوا جاتا تھا۔
آپ نے فر مایا: مجھ سے کوئی غلطی یا زیادتی ہوئی ہے تو خدارا معاف کر دینا۔اس سے آگے کوئی
بات نہ ہوئی۔بس ایک دوسرے کو دیکھا گیا۔اب پلکوں پرشبنم کے قطر نہیں ہونٹوں پرتبسم کے
شرارے رقص کررہے تھے۔ یہ خاموثی بھی ایک طرز گفتگو ہے۔حاصل کلام پیٹھہرا کہ تو موں کے
رگاڑ اور بناؤ میں سب سے اہم کردار ہمیشہ عورتیں ادا کرتی ہیں۔ غازی صاحب کی شریکہ زندگ
محتر مدامیر بانوصاحبہ نے اپنے محبوب شوہر کی آغوشِ محبت ،حرمت رسول علیا تھے پر شارکر دی اور اس
جذبہ وفانے انہیں حوروں کی محبوبہ بنادیا۔

چودھری خیرمہدی صاحب کوآپ نے وصیت فرمائی: ''میں نے ایک قطعہ اراضی خانہ خدا کے لئے وقف کررکھا ہے۔ اس کو جوں کا توں رہنے دینا۔ بقیدز مین اس لئے مصرف میں نہیں لایا کہ آپ مجھے رشیم قرابت توڑنے والا نہ کہیں۔ بھی لا کچ میں نہ پڑجائیو۔ بیاشیا ضرورت زندگی تو ہیں، زندگی نہیں ہیں اور بید کہ اسلامی اصولوں کو ہمیشہ حرز جاں بنائے رکھنا۔خدانخواستہ آئندہ کوئی برطینت، مقام مصطفی علیہ کی طرف ترجھی نگاہ اٹھائے تو اس راہ میں نفتہ حیات لٹادینا۔

میں ایک حقیر بندہ ہوں جوکوئی خوبی نہیں رکھتا۔ تا ہم کلمہ گو بھشق رسالت سیالیتہ کے حوالے سے میری تربت پر آتے رہیں گے، ان کی ہر ممکن خدمت کرنا۔ میرے مقبرے کے زد یک تمبا کو نوشی نہ کی جائے۔ وضو کے لئے معقول انتظام ہونا چاہئے۔ زائرین کو کہد دیں کہ یہاں فاتحہ خوانی کی ضرورت نہیں ہے۔ احاطہ قبر میں جتنی دیر تھہریں فقط درود وسلام کا ورد کرتے رہیں۔ میں کی ضرورت نہیں ہے۔ احاطہ قبر میں جتنی دیر تھہریں فقط درود وسلام کا ورد کرتے رہیں، بعد سوائے اس کے چھنمیں چاہتا۔ زندگی کے ایام اسم مبارک عیالیہ کے وظیفے میں گزرے ہیں، بعد از موت بھی یہی رنگ چاہتا ہوں۔ میری والدہ صاحبہ کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ اٹھار کھنا اور بندہ کی اہلیہ کو بھی کھی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا'۔

ملاقات کی غرض ہے آنے والے احباب کو آپ نے یادوں کی بہاریں اور الفاظ کے موتی عطاکئے ۔ اجنبی اشخاص کو بھی آپ بڑے تیاک سے ملے اور پندونصائح فرماتے رہے۔ بہر حال آخری ملاقات کا پیسلسلہ ۲۳ ۔ متبر ۱۹۳۷ء کو جو آٹھ بچشر وع ہوا اور چار بچشام ختم ہوگیا۔ اس موقع پر غازی مرید حسین شہید ؓ نے اپنے ہاتھ سے جائیداد سے متعلق ایک وصیت کھی ، اس پر مجسٹریٹ درجہ اول عبد الرحیم نے تصدیقی دستخط ثبت کئے تھے:۔

"من كهمريد حسين ولدعبدالله خان قوم كهوث قريش ساكن موضع

معلى خصيل وتفانه چكوال ضلع جہلم كا ہوں \_ميرى وفات كے بعدميرى تمام حائدادمنقوله اورغيرمنقوله معه حصه شاملات وجهتكي درختال ومكانات سكني مع ملبه و جائے سفید ورقبہ آبادی الیہ موضع تھلہ ودیگر ہوتم کی جائیدا دجو کہ مظهر کی مملو که ومقبوضه ہے کی وارث و مالک وقابض میری والدہ مسماۃ غلام عائشه دمیری زوجه مساة میران (امیر بانو) دختر شاه نواز خان بحصه برابر نصف ہوں گی۔ بحثیت میرے مالک وقابض تصور ہوں گی اوران کو ہر قتم كااختيار حاصل موكا\_ربن وبيع وبتادله ويشددار كاقطعي اختيار حاصل مو گا۔اگران دومیں سے کوئی ایک بھی نکاح کر جائے یا فوت ہوجائے تو دوسری سالم حصه جائیداد کی مالک و قابض ہوگی۔لیکن نمبری خسرہ اس وصيت مندرجه بالاسيمشتني موگ ان مين ميري خسره واقع رقبه بهله كي ما لك وقالِض ميري زوجه مسماة ميرال دختر شاه نواز خال واحد بعوض حق مهر ہوگی اوراراضی زرعی ،نمبری خسر ہ کی مالک و قابض مسجد کلاں موضع بھلہ موگا مسجد مذكوره كورىن و بيج تبادله ويشه دارى وغيره كام اتم كا اختيار حاصل ہوگا۔ بحثیت میرے ان ہر دوکواول مزارع زمین و دوسری سفید قطعه ز مین آبادی الیه موضع محله مذکوره بالا کی ما لک وقا بض تصور ہوں گے''۔ بقلم خودم يدحسين ولدعبدالله خان قوم كهوث قريش ساكن بهله \_ ۲۳ متم ١٩٣٧ء-

بتاتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد سیشن کورٹ ہیں آپ کی ابتدائی پیشیاں تھیں۔ایک روز لیخ کا وقت وقفہ ہونے پرعدالت ہیں ان کی طلی ہوئی۔مقد ہے کی کارروائی جاری تھی کہاتے ہیں ظہر کا وقت ہوگیا۔آپ نے سیشن نج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:'' مجھے نماز پڑھنا ہے، میرے وضو کے لئے پانی اور مصلے کا بندو بست کرواد ہجئے'' ' ج چونکہ ہندوتھا، وہ غصے سے لال پیلا ہوکر بولا:''نو جوان! پہورٹ ہے مجرنہیں۔ویے بھی تہمیں اپنی ملزم کی حیثیت کو بھول نہیں جانا چاہے''۔آپ بھی تلخ پہورٹ ہوں اور تم اس دنیاوی اور فانی کلای پراتر آئے۔فرمایا:''میں سب سے بڑی عدالت کی بات کر رہا ہوں اور تم اس دنیاوی اور فانی کی جہری کی بات لے میٹھے ہو۔انظام کراتے ہویا میں خود کوئی قدم اٹھاؤں؟''اس پروہ سہم گیا اور

ا پنے شینو کو اشارہ کیا۔ جو نہایت مخلص اور صاحب در دمسلمان تھا۔ پھر لوگوں نے آپ کو کمرہ عدالت میں خدا کے حضور سربسجو دہوتے دیکھا۔

قبل ازیں بتایا جاچکا ہے کہ اس شاہین صفت نوجوان کو حکومت نے از خود حصار ہے جہلم منتقل کر دیا تھا۔ یہ سرور کو نمین کے غلام صادق کی ایک انوکھی اور دلچیپ کرامت ہے۔ مگر اس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں حصار جیل کے سپر نٹنڈ نٹ نے حکام بالا کو اس امرکی رپورٹ کی تھی کہ اگر قیدی مذکور کو چند دن اور یہاں رہنے دیا گیا تو مجھے بجا طور پر ڈر ہے کہ زندان کے تمام غیر مسلم ان سے متاثر ہو کر مذہب اسلام قبول کرلیں گے۔

ہنوز قصہ شوق ناتمام ہے۔ مختلف روایتوں کے باہمی ربط سے ایک بات پایہ شبوت کو پہنچ کی ہے۔ حق بات بایہ کرا دالت میں اقبالی کی طرف سے سینی فوج کے سرفروش سپاہی پرعدالت میں اقبالی بیان نہ دینے کی خاطر ہرطرح سے دباؤ ڈالا گیا۔ مقامی جامع مسجد کے خطیب وامام نے بھی آپ سے ملاقات کی اور قائل کرنا چاہا۔ شمیری گیٹ دبلی کے ایک مولوی صاحب جن کا آبائی تعلق کو ہائے سے تھا اور شیر ول مجاہد کی وہلی میں چندروزہ رہائش کے دوران متعارف ہو چکے تھے، انہوں نے بھی آپ کوانکارفعل کی ترغیب دی، مگر آپ نہ مانے۔

جب مولا ناؤں کا فلسفہ اثر نہ کر سکا توغم زدہ قرابت داروں کوایک اور تجویز سوجھی۔
درحقیقت غازی صاحب کی طرف سے اشارہ ملا تھا کہ اگر حضرت قبلہ قلندر کریم فرما دیں تو اس
بارے میں غور کیا جاسکتا ہے۔ پیرصاحب کو حصار کی جیل میں لے جایا گیا۔ مرید سلاخوں کے اندر
تھا اور حضرت شخ باہر۔ سامنے آتے ہی صبر وضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ محبت کا آ گیمینہ بڑا نازک ہوتا
ہے۔ معروض شوق سننے کے لئے احساس کے کان در کار ہیں۔ جذبہ الفت کی تصویر دیکھنے کودل کی
آئیسیں جاہر کوئی اشکوں کے گوہر کا شناسانہیں ہوتا۔ بہر حال خواجہ چاچ وی نے جذبات پر
قابویاتے اور آنسوؤں کو آسٹین میں جذب کرتے ہوئے فرمایا:

ہیں۔کیا آپ بھول گئے ہیں کہ جب آپ نے والی بطی عظیمہ کے قدموں پراپنی جوانی شار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں نے کیا کہا تھا؟'' غازی صاحب نے بصداحتر ام عرض کیا:

''غریب نواز! مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس پر کار بند بھی ہوں۔
کئی دنوں سے دل میں زیارت کی خواہش کچل رہی تھی ، اور بلوانا گتاخی
خیال کیا۔ بے چینی زیادہ بڑھی تو یہ بہانہ ڈھونڈ نکالا۔ ورنہ میں اور انکار کا
خیال! بھلا آغوش رحمت سے المھنا کون گوارا کرے گا؟''

یین کرمرد قلندرخوش ہوئے اور فر مایا: میں ایک بات بتاتا ہوں کہ کمانا مشکل اور گنوانا آسان ہوتا ہے۔جولوگ اس سر مائی حیات کوسنجا لے رکھتے ہیں،ان کی زندگی ایک مثال بن جاتی ہے اور موت ہے مثال۔

عازی مرید حسین شہید سے ضلعی قید خانہ جہلم میں کئی خرقِ عادت واقعات رونما ہوئے۔
آپ کی کال کو گھڑی سے ملحق منڈی بہاؤ الدین کے موضع ڈنگا کا ایک سکھ قاتل بھی اسر تھا۔
عدالتوں سے اس کی تمام اپلیس خارج ہو چکی تھیں۔اب اس کی سزائے موت پڑمل درآ مدمیں فقط
چندروز باتی تھے۔ایک رات مجرم مذکور نے دیکھا کہ غازی صاحب کا کمرہ یقعہ نور بنا ہوا ہے، اور
بہت سے آدمی درودوسلام کا ورد کررہے ہیں۔وہشش و پنج میں پڑگیا۔

سیر مناظر مسلسل اس کے مشاہدے میں آتے رہے۔ جرت کی کوئی انہا نہ تھی۔ اس نے سنتری سے پوچھا: ''ساتھ والے کمرے میں ہرروز بدروثی کہاں سے آتی ہے؟''جواب ملا: یہ عقدہ مجھ سے طنبیں ہوسکتا۔ ہم لوگوں نے ایسا قیدی زندگی جرنبیں دیکھا۔ میرے تمام ساتھی اس پر جیران ہیں۔ یہ خلاف عقل واقعات تو خود میں بھی نہیں سمجھ پایا۔ جو نہی سورج کی تکمیہ مغرب کی زرین آغوش میں گرتی ہے تو یہاں میلے کاسماں ہوجا تا ہے۔عشاء کی نماز سے قبل آپ پاک صاف کیڑے زیب تن فر مالیتے ہیں۔ کمرے کے درود یوار پر مشک وعزر چھڑک دیا جا تا ہے، پھر دات کی میکو کام ہوتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوسکا۔

عازی صاحب کے حسن کردار سے احقاق حق اور ابطال باطل کی ایک انوکھی مثال قائم ہوئی۔روح پرورمشاہدات نے اس غیرمسلم قیدی کو اسلام کی حقانیت کا قائل کردیا۔وہ سکھ آپ سے زبردست متاثر ہوچکا تھا۔اس نے قبول اسلام کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کے دست حق

یرست پردین حقد کی قبولیت کے بعداس کا نام غلام رسول رکھا گیا۔اس موقع پرمسلمان قیدیوں نے جیل میں اظہار خوشی کے طور پر مٹھائی تقسیم کی ، شکرانے کے نفل ادا ہوئے اور بعض جگہوں پر چراغاں بھی ہوا۔ یہ بات جیلر کے نوٹس میں لائی گئی، جو مذہباً ہندوتھا۔اس نے نومسلم قیدی کے ورثا کو بلوا بھیجا، چونکہ اس کے حواس پررسول عربی عظیمت کی غلامی کا نشہ چھا گیا تھا۔ البذاوہ جیلر، لواحقين اورديگراشخاص كے سى دباؤمين نه آيا بلكه ملاقات سے قبل اپنے اقارب كوكهلواديا: " ملاقات كاكوئى فائده نهيس مين تمهارا مذهب جيمور چكا مول \_

اب تعلق قائم رکھنے کی ایک ہی صورت ہے کہتم مسلمان ہوجاؤ یا مجھے ميرے حال پر چھوڑ دؤ'۔

غلام رسول کی سزائے موت برعملدرآ مد کے بعداس کی میت حسب وصیت جہلم کے مشہور احراری جناب عبداللطیف کے سپردکی گئی اور اسلامی طریقے سے جنازہ پڑھ کرنہایت احرّ ام کے ساتھانہیں جہلم کے قبرستان میں دفن کردیا۔ جنازہ گاہ کے قریبی شہرخموشاں میں عاشق خیرالورا کے اس شامکاری قبرآج بھی اپی خوش بختی پرنغہ ہے ہے۔

جہلم کے قیدخانے میں چندون بھی انہیں بہت طویل معلوم ہوئے۔ یہاں عرصة اسرى کے دوران میں ان کا این ایک ہم مشرب وہم ذوق سے بھی تعلق خاطر پیدا ہوا۔ آپ کے اس دوست

کانام غازی غلام محرشہید ہے۔

ان کے مقدر جا گنے کی تفصیل کچھ بول ہے کہ شہنشاہ ہر عالم علیہ کی ولا دت باسعادت کا دن تھا۔ ہرطرف خوشیوں نے ڈریے ڈال رکھے تھے۔ کائنات کی نعمت کبریٰ کے ورودمسعودیر کون شکرادا نہ کرتا۔ اس روز تو خدا تعالیٰ کے اس احسان عظیم پر پوری ملت اسلامیر سربیحو دھی۔ اظهارمسرت كے طور پرعيدميلا د كاايك جلوس تشكيل ديا گيا۔ فرزندان تو حيد كاية قافله مذكوره بالاشهر کے کسی چورا ہے سے گزرر ہاتھا۔ قریب ہی سکھوں کی آبادی تھی۔ سکھمت کا ایک بدمست پیروکار آوازے کنے لگا۔ بیخوش قسمت مسلمان ،اس کے نزدیک کھڑانہ صرف اس کی تمام اوچھی حرکات و کیرر ہاتھا بلکہ اسے زہر میں بچھے ہوئے مردود کے بے باکانہ الفاظ بھی سائی دےرہے تھے۔ای ا ثنا میں جلوس کے پیچھے گدھے پر سوار کوئی آوارہ لڑکا دکھائی دیا۔اب کے وہ انتہائی گمراہ کن ولرزہ خیزالفاظ بک رہاتھا۔اس نے زور سے چلا کر کہا:''وہ دیکھو، (نعوذ باللہ)مسلمانوں کا نبی، براق پر -"= 4,T/07Z غیور مجاہد سے رہا نہ گیا۔ بہ عجلت اس کے سامنے جا کھڑ ہے ہوئے اور ٹو کتے ہوئے فر مایا:

''بے غیرت ملیجے!! پی زبان کو قابو میں رکھ! ور نہ میں تیری ناپاک زبان کھنٹے کر کتوں کے آگے ڈال

دوں گا۔'' مگر وہ اپنی ذیل حرکتوں سے باز نہ آیا۔ غازی غلام محمد شہید ؓ نے غصے کی حالت میں اپناچا قو

اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ تھوڑی دیر تر پا اور کتے کی موت مرکر خاموش ہوگیا۔ قاتل کی گرفتاری

مل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا۔ بوقت فیصلہ انہیں سزائے موت کا مستحق تھہرایا گیا۔

ان کی رہائش جہلم شہر میں دریا کے کنار ہے شائی محلے میں تھی۔ اندرون جیل غازی مرید

میں شہید اوران میں پیغامات کے تباد لے ہوتے رہے۔ بہر حال بیدونوں مجاہدا سے اپنے کردار

میں مختلف کیفیات رکھتے ہیں، لیکن و نیائے عشق میں ان کا جذبہ مستحن ہے۔ قبلہ غازی صاحب کی

میں مختلف کیفیات رکھتے ہیں، لیکن و نیائے عشق میں ان کا جذبہ مستحن ہے۔ قبلہ غازی صاحب کی

قربانی کے پہھ عرصہ بعد حضرت غلام محمد غازی نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔

سفرنصيب

عازی صاحب مرید حسین شہیدگی آرزوؤں کا چمن جوبن پرتھا۔ چلتے وہ منزل کے بالکا قریب پہنچ گئے۔ اپیلول کے بھیڑے ندر ہے۔ قانونی چارہ جو تیوں سے جان چھوٹ چی۔ انظار کی کلفتیں ختم ہوئیں۔ آپ کو واصل بحق کرنے کے لئے بروز جمعۃ المبارک ۸۔ رجب المرجب ۱۳۵۲ھ مطابق ۲۴ متبر ۱۹۳۷ء کی تاریخ مقرر ہوگئی۔ تختہ وار پر لئکانے کے تمام مراحل ممل ہو چکے تھے۔ شب بھر جیل میں قرآن حکیم کی تلاوت، درود شریف کا ور داور کلمہ طیبہ کا ذکر ہوتا رہا۔ مسلمان قید یوں نے فرط عقیدت سے تمام رات جاگ کر گزاری۔ سرکاری ڈاکٹر اور مجسٹریٹ ورجہ اول عبدالرجیم جیل میں پہنچ چکے تھے۔ رات گئے ڈی می صاحب نے جیلری معیت میں درجہ اول عبدالرجیم جیل میں پہنچ چکے تھے۔ رات گئے ڈی می صاحب نے جیلری معیت میں انظامات کا جائزہ لیا۔ علاقے بھرکی اہم سڑکوں اور چورا ہوں پر پہرے لگے تھے۔ جیل کی چار دیواری پر با قاعدہ ایک فورس کنٹرول کئے ہوئے تھی۔ انظامیہ نے پورے شہر پر کڑی گرانی رکھی۔ جنازہ اداکر نے کی غرض سے تین مولوی صاحبان بھی پابند کر لئے گئے۔ کفن، شہید موصوف کے جنازہ اداکر نے کی غرض سے تین مولوی صاحبان بھی پابند کر لئے گئے۔ کفن، شہید موصوف کے جنازہ اداکر نے کی غرض سے تین مولوی صاحبان بھی پابند کر لئے گئے۔ کفن، شہید موصوف کے جنازہ اداکر نے کی غرض سے تین مولوی صاحبان بھی پابند کر لئے گئے۔ کفن، شہید موصوف کے لواحقین سے حاصل کیا گیا۔

غازی صاحب نے رات کا ایک حصہ شکرانے کے نوافل میں گزار دیا۔ آدھی شب کے بعد درود دسلام کے ورد میں مشغول ہوگئے۔ فجری اذان کے وقت آپ کو پھانی دیا جانا تھا۔ اس سے تھوڑی دیر قبل ان سے غسل کرنے کو کہا گیا۔ آپ نے اس پر بخوشی عمل کیا۔ انہیں خلاف قاعدہ سفید وردی پہنائی گئی (ازاں بعد یہ دردی آپ کی والدہ مرحومہ کے گفن میں شامل ہوئی تھی۔) مؤذن

کے روح پرور نغے میں ابھی ذراوقت باقی تھا۔ ڈاکٹر نے چیک آپ کے بعدر پورٹ دی کہ قیدی پر بقائی ہوش وحواس ہے۔ساقی بدست جام اور بادل گھرے ہوئے تھے۔غرور حسن اور سرورعشق میں طف گئی ۔ ماحول پرچٹم دلہن کی طرح مستی چھائی تھی۔ایسے میں جھومتی گھٹاؤں نے دلول کوعشق کی حلاوت سے آشنا کردیا۔

چاندنی رات کاغلاف چبرے سے برستانور، پیشانی کی طلعت، نگاہوں کا جلال، امیدوں کا چہن، فراق کی لذت، دیوانہ عشق کا کیف، نظر کا خمار، سرمدی نغموں کا ترنم، بھیگی پلکوں کی برسات، ایمان کی پیش، لب ہائے گہر ریز کی جنبش اور تصور جاناں کا اضطراب ..... یہ قیامت نہیں تو قیامت خیز منظر ضرور تھا۔ مئے تو بہ شکن تھی اور تو بہ جام شکن ۔ آئھ اٹھا کے دیکھا تو پیانوں کا ڈھیر پڑا نظر آئیا۔ امتی کے دل میں محبوب امت علیق کے عشق کا چراغ جل رہا تھا۔ رحمت ونور اور محبت ودرکشی کی دنیاذ ہن میں گھوم رہی تھی۔ لالدرخ حسینہ کے جمال اور گل کدہ فردوں کی حورکوسرورکونین کے مبارک ومقدس یاؤں کی گرد کا خراج کہنا ہی تو روا ہے۔

کتنی سہانی گھڑی تھی ، جب مرید حسین کی قسمت بیدار نے آواز دی۔سرکار مدینہ عظیمی کا نورانی پیکر، دلر باچېره،سرمگیس آئیمیس ،عطر برساتی ہوئی عنبریں زلفیس ،موجه 'نور میں لہرا تا ہواعارض

تاباں، جمال سرایا کا ایک ایک نقش ونگارتصورات کی دنیاپر چھایا ہوا تھا۔

غازی اسلام سربکف، کفن بدوش اور دست بدعا، شوق شہادت میں سرشار نظر آتا ہے۔ طیبہ کی تجلیوں کو آنکھوں میں بسائے ان کے ہونٹوں پر نعت رسول مقبول عظیمیہ مشک اذفر گویائیم بطحا کے پہلو بہ پہلوسو کے طیبہ چلی المحصلو قا دسلام کے تخفے روانہ ہور ہے تھے۔ اتنے میں پر نٹنڈ نٹ جیل اور چندوارڈ ن آپ کی کال کو گھڑی کے قریب آ کررے۔ ایک جھکے سے آہنی تا لا کھل گیا۔ دروازے کوئی بھی ہوں بڑی ریاضت سے کھلتے ہیں۔ تجاب یو نہی نہیں اٹھ جاتے۔ زندگی بھی ایک قفل ہے، جس کے ٹوٹ جانے سے اسپر وفا۔ محبوب علیمی کے سانسوں کی مہک میں گھر جاتا ہے۔ الغرض آپ سے کہا گیا کہ پھائی کا وقت محبوب علیمی کے ایک ہوائی اور فرمایا: دشکر المحمد اللہ چلئے وار داستان محبت کی تعمیل کے لئے ہمارے ساتھ سوئے دار چلیس آپ کے یاقوتی ہونٹوں پر تبسم کی ایک ہلکی ہی گئیر نمودار ہوئی اور فرمایا: دشکر المحمد اللہ چلئے میں حاصر ہوں ۔

جال نثار خير الانام نے باہر قدم نكالتے ہى نعر كتكبير بلندكيا \_ كہتے ہيں الله اكبركى بية وازتين

تین میل دور تک سی گئی تھی۔ ہزاروں لوگ اس صدائے عظیم کی شیرینی سے خود جیل کی طرف بھا گتے چلے آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قیدخانے کے آس پاس ایک جم غفیر ہو گیا۔

جب تمام قیدی ہم آواز ہوکراللہ اکبر کہتے تو فضا گونج اٹھتی۔حفزت غازی مرید حسین مسلسل نعرہ تکبیرلگاتے، عالم شوق میں مجلتے، تیز تیز ڈگ بھرتے، اکڑتے، سنورتے، سنجلتے، سینہ تانے اور نعت پڑھتے بھائی گھر کی طرف بڑھتے چلے جارہے تھے۔

اب آپ ہاتھوں میں گویا نذرانۂ جان لئے آنکھوں میں عقیدت کے پھول سجائے مقتل میں پورے قد سے کھڑے ہے۔ چہرے پر بثاشت تھی۔ پیشانی نورِ سعادت سے یوں چک رہی تھی جیسے یکا یک افق پر کوئی روثن ستارہ نمودار ہوجائے۔ یقیناً نصورصا حب مزمل و مدثر پیش نگاہ تھا۔ جیسے یکا یک افق پر کوئی روثن ستارہ نمودار ہوجائے۔ یقیناً نصورصا حب مزمل و مدثر پیش نگاہ تھا۔ لڑکھڑا ہٹ یا گھراہٹ یا مکونہیں تھی۔ جیلراور مجسٹریٹ گھڑ یوں پر نظریں ٹکائے ہوئے تھے۔ آپ نے مدینہ شریف کا ذکر کیا اور پھر درود شریف کے نے مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے تین بار باواز باند کلمہ شریف کا ذکر کیا اور پھر درود شریف کے ملکوتی وظفے میں جت گئے۔ تھوڑی دریگز رنے پر سرچھکا دیا اور بارگاہ رسالت ہا بالیقی میں عرض کرنے لگے۔ ''میرے آ قاعیف غلام حاضر ہے۔ بندہ اپنی تھیر جان کا تھند آپ علیف کے قدموں میں نجھا درکرنا چا ہتا ہے۔ قبول فرما لیجئے ، یارسول اللہ علیف ''۔

آپ کے خون جگر سے وفا کا زریں باب رقم ہونے میں صرف تھوڑی دیریا تی تھی۔ کا ئنات کا حسن سمٹ کراس احاطے میں تھنچ آیا۔ اتنے میں نور و کلہت کا ایک جھونکا آتا ہے۔ فضاؤں میں نورانی صدائیں بلند ہوتی گئیں۔ کنٹوپ پہنتے وفت شہید ناز کے ہونٹوں پرمسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آخری وفت آپ نے بھانی گھر میں موجود افراد کو کا طب کرتے ہوئے فرمایا:

''لوگو! گواہ رہنا کہ میں نے دار پر بھی محبت کے سرمدی گیت گائے ہیں اور رسے کو چوم کر اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال رہا ہول .....انظر حالنا یا رسول اللہ''

فیرکی اذان کے ساتھ ہی جلاد نے اشارہ پاتے ہوئے تختہ تھنج دیا۔ رسول کریم علی اللہ اپنے غلام صادق کے استقبال کے لئے تشریف لائے تھے ۔۔۔۔ بہتاب روح بقش عضری سے پرواز کر کے اپنے آتا و مولا علی ہے کے مبارک کون پاسے لیٹ گئ ۔۔۔۔ ایک از لی پیاساساتی کوثر کے تلو ہے چائے رہا تھا۔۔۔۔ دریائے کرم میں طغیانی تھی ۔۔۔۔۔ حورو ملائک شہید رسالت کا منہ تک رہے تھے۔۔۔۔ وفاکی شاخ پہ ایک اور گلاب کھل اٹھا۔۔۔۔ پریت کی مالا میں نئے موتی کا اضافہ

موا.....كو كى خوش قسمت مسافر، قافلة شوق كاامام بن كميا\_

بیان کیا جاتا ہے کہ غازی مرید حسین شہید ؓ نے نہایت سکون کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا تختهٔ دُار پرآپ کے جسم مبارک کوتڑ ہے ، پھڑ کئے کی بالکل زحمت نہیں اٹھانا پڑی \_ بس ایک لحظے میں جسدرعنا اور زلف دوتا کا پہ۲۲ لحظے سالہ دیوانہ واصل بحق ہوگیا۔

جنازه ومقبره

عازی مرید حسین شہید گی گفت کو جیل کے اندر ہی عسل دیا گیا اور نماز جنازہ بھی ادا ہوئی ازاں بعد زیارت عام کے لئے آپ کی میت کونز دیک ہی ایک وسیع میدان میں رکھا گیا۔ یہاں مضافاتی دیہات اور جہلم شہر کے ہر شعبہ ہے زندگی جائے تعلق رکھنے والے کثیر تعداد کلمہ گوؤں نے نماز جنازہ اداکی۔

شہید کے لاشہ کو بھلہ شریف تک پہنچانے کے لئے انظامیہ نے ملک اللہ داد آف کھیال کی ایک بس پابند کرر کھی تھی۔ علاوہ ازیں دوگاڑیاں غازی موصوف کے اقارب کی طرف سے موجود تھیں۔ وہ منظر بڑا دلنواز تھاجب آپ کی مسہری کو بس میں رکھا گیا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کر رور ہے تھے۔ عقیدت مند پھولوں کی ٹو کر بیاں اٹھائے ہوئے آتے اور فرطِ محبت سے نچھاور کرجاتے۔ اس قدر پھول برسائے گئے کہ ان سے نہ صرف آپ کی چار پائی ڈھک گئی بلکہ بس کا اندرونی حصہ گلہا نے رنگاریگ سے چنوآ دی بھی موجود تھے۔ گلہا نے رنگاریگ سے چنون ارمین بدل گیا۔ گاڑی کے ہمراہ پولیس کے چنوآ دی بھی موجود تھے۔ جہلم تا بھلہ کر بیالہ قریباً پچھڑ میل کا فاصلہ ہے۔ اس طویل راستے میں سڑک کے کنار سے متعدد جگہوں پر فرزندان تو حید اور غلامانِ مصطفیٰ نے نا قابل فراموش جذبات کا مظاہرہ کیا۔ جہلم متعدد جگہوں ہو ایت میں ان گنت مقامات پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سرئرک کے دونوں کناروں پر بچوں، کو طویل ، جوانوں اور عورتوں کا ایک عظیم اجتماع تھا۔ دو دو تین تین میل کے فاصلے پر لوگوں نے بخرض جنازہ صفیں درست کر کھی تھیں۔ ان کے سامنے گاڑی روگ دی جاتی اور وہ نماز ادا کر کے بخرض جنازہ صفیں درست کر کھی تھیں۔ ان کے سامنے گاڑی روگ دی جاتی اور وہ نماز ادا کر کے شاد کام ہوجائے۔

الحاج چودھری حاجی خان صاحب نمبردار سکنہ سلطان آباد (کھوتیاں) جواس زمانے میں جہلم پچہری کے عرائض نولیں تھے، کابیان ہے کہ جہلم شہر میں مسلمانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا۔ شہر کے علاوہ دور دراز کے دیہات وقصبات سے بھی مسلمان جوق در جوق آئے اور آپ کے جنازے میں شرکت کی ۔ رائے میں لمحہ بہلحہ اس انبوہ کثیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ بھلہ شریف میں جنازے میں شرکت کی ۔ رائے میں لمحہ بہلحہ اس انبوہ کثیر میں اضافہ ہوتا گیا۔ بھلہ شریف میں

عاضرین کی تعدادتو گنتی سے باہر تھی۔ چیثم فلک نے شاید ہی بھی ایسا ہجوم دیکھا ہو۔ جدهر آنکھا تھی اور جہاں تک نظر کی رسائی ہو عتی مخلوق خدا کے سرہی سردکھائی دیتے تھے۔

عازی مرید حسین شہید کے مزار مبارک سے لے کر کریالہ کی بوہڑ گراؤنڈ تک اور شالا جنوباً وسیح رقبے پرزائرین کا میلہ لگا تھا۔ کہتے ہیں دس ایکڑ کی فصل توبالکل پامال ہو کررہ گئی۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق تین لا کھ خوش قسمت افراہ جتازے کی نماز میں شریک ہوئے۔ یہاں قریباً چار بجے مولوی غلام محمد صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ملک بھرسے جید علمائے کرام اور مشائخ عظام بھی تشریف فرما تھے۔ ترمنی شریف کے سچادہ نشین تو جسے دیوا نے ہوگئے ہوں۔ بار بار آپ کے چرہ انور کی زیارے کی اور اپناگریباں جاکہ کرلیا۔

روایت ہے کہ جنازہ بڑھانے کے لئے حضرت قبلہ سید پیرمہرعلی شاہ صاحب درگاہ عالیہ گواڑہ شریف سے عرض کیا گیا توان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور ترثب کرکہا:

"شہیدٌ ناموں رسول تصورات کی دنیا ہے بھی آ گے نکل گئے ہیں۔ میں آپ کے جلوؤں کی تاب نہ لاسکوں گا۔ مجھ سے بخلی حق کا بیر روپ برداشت نہیں ہوسکتا۔ بندہ عاجز کوخوف ہے کہ کہیں کوئی رازنہ کھل جائے۔"

نماز جنازہ کے بعدلوگوں کوآپ کے پر جلال چہرے کی زیارت کروائی گئے۔غلام عائشہ کا لختِ جگر بعداز مرگ بھی مسکراتا ہوا دکھائی دیا۔ رخ تاباں سے اطمینان اور سرور جھلک رہاتھا۔ جانے آپ کی مسہری پر مفک وعبر کی گئیں۔ پھولوں کا تو کچھ حساب نہیں ہے۔ لوگ کندھا دینے کے لئے دیوانہ وار لیک رہے تھے۔خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سفر آخرت کا نظارہ کیا۔ بظاہر آپ کا جسم بے جان دکھائی دیا گراس میں بھی ایک ندرت تھی۔ معلوم ہوتا تھا، جیسے آپ زبانِ حال سے کہ دہے ہوں: ''حضورا کرم علی تھے کے نام پر فدا ہوجائے معلوم ہوتا تھا، جیسے آپ زبانِ حال سے کہ دہے ہوں: ''حضورا کرم علی جاتی ہے جو وہم و گمان سے معلوم ہوتا تھا، جیسے آپ زبانِ حال سے کہ دہے ہوں؛ ''حضورا کرم علی کے جاتی ہے جو وہم و گمان سے معلوم ہوتا ہو اہل بھیرے ہوتو دیکھوکہ فنا کا ہاتھ جھے بھی نہیں چھو سکے گا۔

اس موقع پرخاکسارتح یک کی ایک جماعت نے چودھری شیر سالار چکوال کی قیادت میں آپ کوسلام بھی پیش کی ۔ جناب نثار آپ کوسلام بھی پیش کی ۔ جنازے کے تمام مناظر کیمرے کی آئکھ میں محفوظ کئے گئے۔ جناب نثار قطب صاحب کے ایک فرزندار جمند مرحلہ تدفین تک لجد لحد کی عکس بندی کرتے رہے۔ غازی صاحب کے لئے صندوق پہلے ہے ہی تیار تھا۔ چونکہ ہر شخص عقید تا قبر کھود نے میں شریک ہونا

چاہتا تھااس کئے بیخاصی کشادہ تیار ہوئی۔

✓ ﴿ جب آپ کے جسد کوصندوق میں لٹادیا گیا تو تین اجنبی آگے بڑھے۔ ازاں بعد معلوم ہوا

کدان تینوں کا تعلق آستانہ عالیہ چاچڑشریف سے ہے۔ قاضی موصوف کا تعلق خواجہ چاچڑوی کے
قریبی طقے سے تھا۔ بمل صاحب مرید خاص جبکہ نبی بخش صاحب وہاں کے رہائش اور درباری
قوال تھے۔ ان اصحاب کوقلندر کریم نے شہید رسالت علیہ کی آخری رسومات میں حاضری کی
غرض سے بھیجا۔

آخر کاربعد نماز جمعہ تقریباً چار ہے آپ کو بھلہ شریف کے نزدیک عازی کل میں سپر دخاک کر دیا گیا۔ لحد میں صندوں نے پھول بھیکئے کر دیا گیا۔ لحد میں صندوں نے پھول بھیکئے شروع کر دیئے اور چند کھات کے اندر ہی آپ بتوں کے ڈھیر میں دب گئے۔ آپ کے دوست مولا بخش نے پھر لگائے اور پھر مٹی ڈالنے کا کام ممل ہو گیا۔ بکتا کہ حورانِ خلد، کشور حسن کے اصاطے میں اشارہ ابرو سے کہدر ہی ہیں، شہنشاہ عالم علیقے کی رحمت کا تقاضا تھا کہ پینے کے چند قطر کے فن کی جادر پر ٹیک بڑیں۔ اب ان کی خواب گاہ محشر تک مہمکتی رہے گی۔

بھلہ کریالہ کے بالکل قریب شال مشرق میں پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ غازی محل
میں کھڑے ہوکرد یکھا جائے تو زیبائی ورعنائی کا ایک نیا جہان نگا ہوں کے سامنے گھوم جاتا ہے۔
مقبرہ شہید گویا آئینے کے سامنے آئینہ ہے۔ نہایت دکش اور حسین وجمیل نقشہ۔ ایک خوبصورت
محبر، ججرہ، مجلس خانے، کنوال، برآ مدہ اور لنگر خانہ۔ مرقبہ غازی کے دائیس طرف آپ کی والدہ
حضور کا مزار ہے جو ۱۹۲۲ء میں فوت ہوئیں۔ بائیں سمت شہید موصوف کی رفیقہ کھیات آرام فرما
ہیں، جن کا سانحہ ارتحال ۱۹۲۳ء میں پیش آگیا تھا۔ غازی صاحب کی والدہ مرحومہ نے بقیہ زندگ
کے زیادہ ایام غازی محل میں ہی بسر کئے۔ آپ کی اہلیہ نے بھی نکاح ٹانی کو پیند نہیں کیا تھا اور صبح و
شام اپنے عظیم خاوند کی تربت کے قریب رہیں۔

ابتدا جیت کے لئے لکڑی استعال کی گئی تھی، اب اس کی جگہ لنڑ نے لے لی ہوئی ہے۔ مزار کاسٹ بنیاد قلندر کریم نے تدفین کے تین دن بعدا ہے دست مبارک سے رکھا۔ کام شروع ہوا تو شہید موصوف کے ایک تعلق دارامیر محمد خال نامی نے جو ہا تگ کا تگ میں سروس کرتے تھے، کچھ رقم ازراہ عقیدت پیش کی ۔ زیادہ تر مصارف اہل خاند نے خود ہی برداشت کئے۔ پہلے مجاور کا نام مہر

دین ہے جو ہندوستان کے کسی شہر سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ غازی محل میں بہت سے لوگ مدفون ہیں۔ باغ بہشت کے کئی در پچے اس سمت کھلتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، تر و تازگی بخشق رہتی ہے۔

عازی مرید حسین شہید کی خواہ گاہ ادب واحترام کی دنیا میں شفتے کا نرم ونازک گھر ہے۔ مے آتھیں کے نشے میں چور عالم وارفتہ حال میں مسرور۔ یہاں جو بھی آیا وہ پلک نوا تھا اور دیدہ بہ گریاں۔ حسیناوُں نے ان کی صبا خرامی اور کہت رفتاری کے آگے اپنی گول مٹول اور چمکدار آئیس بچھا کیں۔ان کا تعارف سرخیدہ اورا خلاق حمیدہ کے حوالے سے ہے۔

آستان شہید کا ہرزائر اشکول کے موتی لٹا گیا۔ یہاں درداورسوز کی دولت عام ہے۔ سوز عظر مراد ہے اور دردد سے درددل ۔ اس درگاہ سے شاید ہی کوئی مئے آشام، تشندلب اٹھا ہو۔ بطلب ملتا ہے مگر بقدر ظرف ۔ آپ کا مقبرہ آج بھی مرجع خلائق ہے۔ شوق زیارت میں ہزاروں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہرایک کے آنے کا رنگ علیحدہ ہے اور جانے کا ڈھنگ بھی جدا۔ کی کوجھوتی زندگی مل جاتی ہے، کی کوراہ کے بیج وخم ۔ اپنے اپنے مقدر اور تلاش کی بات ہے۔

0

سردلبرال

حضرت قبلہ قلندر کریم ، غازی مرید حسین شہید کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ دو امروا قعہ یہ ہے کہ آپ نے پھانی سے ایک دن پہلے جہلم میں ملا قات کی اور لالہ موی چلے گئے ۔ دو شین روز بعد بھلہ شریف میں قدم رنج فر مایا ۔ بعض لوگوں نے پوچھا کہ حضور! آپ جہنے و تلفین کے وقت میں وقت کیوں تشریف نہ لائے ؟ جواب ملا بمجوب الہی حضرت نظام الدین ؓ نے آخری وقت میں حضرت جراغ دہلوی کو فسیحت فر مادی تھی کہ امیر خسر وکومیری قبر پر نہ آنے وینا۔ اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فر مایا: ان کے آنے سے باطن کا راز فاش ہوسکتا ہے۔ پردہ کھدان سے برداشت ہوسکے گانہ داغ جمر کا کرب میں جھیل سکتا ہوں۔

خواجہ چا چڑوی قلندرانہ صفات کے حامل تھے۔ جذب ومستی ان کے ہر گوشئہ زندگی پر محیط رہی۔ بعداز شہادت تو گویا آپ اپنے مرید کے دیوانے ہو گئے تھے۔ ہروقت روتے رہتے۔ البتہ ان کے ذکر سے خوش ہوتے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے: بات تب بنتی ہے، جب پہچپان کروانے والا موجود ہواور کرنے والا بھی۔ اصل میں درد والے ہی فرزانے ہوتے ہیں مگر بظاہر بیلوگ دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔

ایک بارآپ سے پوچھا گیا کہ بھی غازی صاحبؓ کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔فرمایا: ''میرے جیسے گنہگارکوزیارت ……'' پیفرماتے ہوئے آ تکھیں ڈیڈ با گئیں اور بے ساختہ پکارا مٹھے: ''بچھیں وہ ستی کہاں، جومیرے دیوانے میں ہے!''

پیرصاحب نے غازی مرید حسین شہید گامقبرہ اپنی زیر گرانی تغیر کروایا۔ روزشہادت کے بعد آپ زیادہ مدت بھلہ شریف میں ہی تھبر سرے ۔ آخری دنوں میں جب آپ حالت سکر میں خصے اور عام ملنا جلنا بند کررکھا تھا، بذریعہ مکتوب شہید محبت کے اقارب کو چاچ ٹر شریف بلوایا۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی آپ وجد میں آگئے اور فرمانے گئے: ''خداکی قتم! میراجیم تو یہاں پڑا ہے، لیکن روح ہروقت بھلہ میں رہتی ہے۔ اگر مرشد کا تھم نہ ہوتا تو میں اپنی قبر بھی مرید کے قدموں میں بنوا تا''۔

0

رب نواز (ڈپنر) آف ڈوہمن کا بیان ہے: جھے غازی صاحب سے ہرگز کوئی عقیدت نہیں تھی اور بھی مقبرے پرحاضر بھی نہیں ہوا تھا۔ گرآئ سے چندسال پہلے کا ذکر ہے ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ اچا تک غازی مرید حسین شہید کے مزار پرحاضر ہوں۔ مجد کے صحن میں ایک خوبرونورانی صورت نو جوان تکیہ لگائے بیٹے ہیں۔ میں نے ان سے غازی محل کے متعلق دریافت کیا۔ ارشاد ہوا تشریف رکھیے! میں ہی صاحب مزار ہوں۔ اس پر میں دست بستہ عرض کرنے لگا کہ میرے حق میں دعائے خرفر ما کمیں۔ انہوں نے کہا: ذرا تھہر ہے! میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعدنور کا ایک جانفزا جھوٹکا آیاز مین سے آسان تک اجالا ہوگیا۔ اس اثناء میں رسول اکرم تھے جلوہ فرما ہوئے۔ اس پر غازی صاحب استقبال کے لئے کھڑے ہوگئے۔ میر اتعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد آئکہ کھل گئے۔ آئ تک بہ نشمیرے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ میرے مقدر کا کروایا گیا۔ اس کے بعد آئکہ کھل گئی۔ آئ تک بہ نشمیرے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ میرے مقدر کا ستارہ چک اٹھا تھا۔ سے گاڑی لے کر بھلہ شریف آیا اور مقبرے کی زیارت کی۔ یہاں ہو بہووہ ی منظر تھا جورات میں نے خواب میں دیکھا'۔

اس طرح ایک دونہیں بلکہ مینکڑوں خارقِ عادت واقعات رونما ہوئے ہیں۔ جب غازی مرید حسین شہید کا مقبرہ تحمیل کے مرحلے سے گزر چکا تو تعویذ مبارک سے شہدر سنا شروع ہوگیا۔ اس سے ہرروز بیسیوں زائرین فیض یاب ہوتے رہے۔خواجہ غلام نصیرالدین صاحب نے ''مرقع قلند'' میں اس کی توجید یہ بیان کی ہے کہ محبت کے عالم میں حضور قلندر کر پیم سے رہانہ گیا تو غازی صاحب کے مزار پر بوسد دیا۔ جس جگہ آپ نے بوسہ کے لئے دہن رکھا وہاں سے شہد نکلنے لگا۔ اس موقت آپ کے پاس چند غلامانِ باصفا بھی موجود تھے۔ ضلع جہلم کے بینکڑوں باشندے اس شہد سے مستفیض ہوئے۔ جب اس بات کا راز افشا ہوا تو شہد نکلنا بند ہوگیا۔ انہوں نے فرمایا: کاش! تم اس راز کو سربست رکھتے تو واللہ! پیشہدروز حشر تک اس مزارا قدس سے نکلتار ہتا۔

رقم الحروف کواس بارے میں چند مزید معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ شہد کا پیفیض تین چار ماہ تک جاری رہا۔ جب خواجہ قلندر کر کیم کواس بارے میں بتایا گیا تو آپ نے تعویذ کواز سرنو تقمیر کردانے کا تھم دیا۔اس پڑمل کیا گیااور بول شہد نکلنا بند ہوگیا۔

الحاج خرمهدى صاحب كے خوش قسمت فرزند دلبند غلام اكبريان كرتے ہيں: ''میں خانہ کعبے کے طواف میں محوتھا کہ یکا یک میرے ول میں پیر خواہش مجل اٹھی کہ کاش مقدور ہواور میں حرم شریف کے اندر داخل ہو کر نَفْلُ گُرُ ارسکول حِسن اتفاق ہے اسی دن بیت اللّٰد کا درواز ہ بھی کھولا جانا تھا،اس لئے کے مسل کے پروگرام کوآخری شکل دی جائے۔میرے دل میں امید کی ایک ہلکی ی کرن پیدا ہوئی۔ مجھے کی طرح پیتہ چل گیا کہ جن صاحب کی زیرنگرانی بیتمام کام ہونا ہے، وہ میرے یاس ہی سے گزرر ہے ہیں۔ میں غیرارادی طور پران کے چیچے چل پڑا۔میری حیال سے انہیں گمان گزرا كرتعا قب كياجار الم يحية نكى كارك كي اور پيچية نكى وجدوریافت کی۔ بندے کی زبان سے بلا جھک آرزو کا اظہار ہوگیا۔ انہوں نے کہا یہ کام آسان نہیں ہے۔ بہرحال آپ کل علی اصبح مجھے مجد الحرام کے صدر دروازے پرملیں۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جانے کیا وجہ ہے میں آپ کے سامنے انکار نہ کرسکا۔ رات جر کھے اضطراب رہا۔ یہ ق بتائے کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اوراس اشش كاسبكيام؟ میں نے غازی صاحب کے تعارف اوران سے اپنی نسبت کا مکمل

حال بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ گر رضا کار نے مجھ آگ برخصے سے روک دیا کہ تبہارے پاس اجازت نامہ نہیں ہے۔ میرے اجنبی کرم فرمانے بہت کوشش کی لیکن کوئی محافظ بھی اسپے طور پر اجازت دینے کے قل میں لائی گئی اور دینے کے قل میں نہیں تھا۔ بالآ خریہ بات حاکم اعلیٰ کے علم میں لائی گئی اور اس نے تمام صور تحال سے آگاہ ہوکر مجھے اس شرف سے بہرہ ور ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ کہاں میں اور کہا یہ سعادت! اب میں سوچتا ہوں تو مقدر پر غرور آجا تا ہے۔ انہی کی نسبت کا اثر ہے کہ میرے ایمان کا چمن مہک اٹھا۔ آپ ہروقت میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں تنہا کب ہوں!''

ايك شاعرايك اديب

عاش صادق تھے۔ پچھ عرصہ قیدر ہے اور جام شہادت نوش فرما کردائی عزت ولاز وال شہرت کے ماش صادق تھے۔ پچھ عرصہ قیدر ہے اور جام شہادت نوش فرما کردائی عزت ولاز وال شہرت کے مستحق قرار پائے۔ بنابریں ان کی زندگی کا ایک پہلوذ وق اوب اور شاعری سے عبارت ہے۔ ان کے مخطوطات ، ملفوظات اور نگارشات سے کہنے پر مجبور کردیتی ہیں کہ بحثیت شاعر وادیب بھی ان کا قد کا تھ نہایت بلنداور پر کشش ہے۔ جہد مسلسل کے بعدان کا جو کلام بھم پہنچا وہ اس امرکی غمازی کررہا ہے کہ اگر سرمایی تخن کا تمام ذخیرہ اور خطوط دستیاب ہوجاتے تو شہید موصوف اس لحاظ سے بھی بڑانام پاتے۔ مگر اے گردش دورال کہنے یا ناقدری عالم کا صلہ کہ اس متاع ہے بہا کا بہت بڑا مصہ ہم سے چھن گیا۔ شاکد قدرت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ ناموس رسالت علیہ کا غیور محافظ حصہ ہم سے چھن گیا۔ شاکد قدرت کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ ناموس رسالت علیہ کا غیور محافظ باعتبارادیب وشاع بہجانا جائے۔

قبلہ غازی صاحب ہے مطبوعہ کلام کے مرتب محمد منیر نوابی صاحب نے تلاش وجبتو کا حال کچھ یوں بیان کیا ہے: ''جنوری ۱۹۲۵ء کی بات ہے محترم پروفیسر ملک انور بیگ اعوان (گورنمنٹ کالج چکوال) ستر ہویں صدی کے نامور صوفی شاعر حضرت شاہ مراد خانپوری پر تحقیق کررہے تھے۔ آپ کے نی مضامین اخبارات میں اشاعت پذیر ہوئے جوعلمی اور ادبی حلقوں میں پیندیدگی کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ اس پر میں نے پروفیسر صاحب کی توجہ عاشق رسول غازی مرید حسین شہید اور ان کی شاعری کی طرف مبذول کرائی۔ اس گزارش کے جواب میں اعوان صاحب

بہ ضمون میرے لئے بڑی روحانی کشش رکھتا تھا۔ کتابی سائز کے سولہ صفحات پر تھیلے ہوئے اس مضمون کود کیھتے ہی دیکھتے پڑھ ڈالا۔ پروفیسر صاحب کی کاوش اپنی جگہ پر قابل دادھی کیکن سچی بات توبیہ کے میری تشکی باقی رہی۔اس لئے غازی صاحب کے حالات زندگی، کارنامے اور شاعری کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانے کی آرزو لئے تگری تگری پھرا۔ بہت سے بزرگوں ہے ملتار ہا۔ کئی بار بھلہ شریف گیالیکن بین کردلی صدمہ ہوا کہ غازی صاحب کا کلام،خطوط اور دوسری تمام نگارشات مولوی متاز علی صاحب ایم اے (سابق ٹیچر گورنمنٹ بائی سکول چکوال) كے ہاں سے ضائع ہو يكى ہيں ميرے لئے اس ضياع پريقين كر لينے كے سواكوئى حيارہ نہ تھا۔ ميں اں قوی ،ملی اور ادبی سرمایہ کی گشدگی پر چیکے چیکے چند آنسو بہا کر سکوت میں غرق ہوگیا۔لیکن آرزوئے ناتمام اور عاشق رسول کی روح نے بل جرچین نہیں لینے دیا۔ ایک بار پھرقسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔اب کے عزیزی اخلاق احد ( گورنمنٹ ڈگری کالج چکوال) اور برادرم چودهری محد الوب صاحب ( گورنمنٹ مائی سکول چکوال) نے دست تعاون دراز کیا۔انہوں نے مقدور بھر کوشش کی کہ غازی صاحب کی نگارشات میں سے کچھ بھی کہیں سے دستیاب ہوجائے۔آخر مصداق جوئندہ یا بیدہ ..... تلاش بسیار اور جہد مسلسل کے بعد اخلاق احمد کے ذریعے اللہ نے میری قلبی آرزو پوری کردی، ہوا یوں کہ ملک اخلاق احمہ کے ایک عزیز اور غازی صاحب کے ہم نام رشتہ دارم پر حسین کے ہاں جب اچھی طرح حلاثی لی گئی تو خوش قتمتی سے ایک انتہائی بوسیدہ کا لی مل گئی،جس میں غازی صاحب کے دست مبارک سے پنسل کا لکھا ہوا کچھ پنجابی اور اُردو کا کلام محفوظ تھا۔اس تاریخی کا پی کے بارے میں چند ضروری گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ o.....کالی میں تمام اشعار کالی پنسل سے لکھے ہوئے ہیں لیکن صفحات کے نمبر سرخ بنسل سے

لگائے گئے بعض صفحات بڑی دقت سے پڑھے جاتے ہیں۔

٥ ..... كا لى كے كل صفحات چوہتر تھ ليكن ان ميں سے تيس صفحات خالى ، چوبيس غائب اور صرف بيس صفحات يراردواور پنجا بي تحريريں ہيں۔

۰ .....غائب اورموجوده لکھے ہوئے صفحات کی ترتیب دیکھ کر قیاس ہے کہ غائب شدہ صفحات پر بھی کلام ہوگا،کیکن برقشمتی کہان سے ملک وملت اب محروم ہوچکے ہیں۔

o..... پنجابی کلام میں زیادہ تر ایم ،اچ (مرید حسین )اوراُردو میں اسپرلیکن بعض اشعار میں دونوں تخلص انتہے بھی استعمال کئے گئے ہیں۔

اُردوکلام میں دوشعرا یے بھی ہیں جن میں اُردواور پنجانی ملی جلی ہے۔ نیز اُردوکلام کے شروع میں غازی صاحب نے خود بیعنوان دینا پیند فرمایا ہے .....' خیالات اسیر۔' لیکن پنجابی کلام کے آغاز میں کوئی بھی عنوان نہیں۔'

نوالی صاحب کی بیان کردہ روداداور بیاض کی آپ بیتی اس خیال کوتفویت بخش کر یقین کے درجہ تک پہنچاد بی ہے کہ چھٹے ہوئے اوراق پر بھی شہید موصوف کا اُردوو پنجابی کلام درج تھا۔

غازی صاحب کا انداز بیان ،الفاظ کی بندش ، رفعت خیالی اور کلام مین پختگی اس امر کا ثبوت بین که انهول نے سن شعور میں قدم رکھتے ہی تخن آرائی شروع کر دی تھی۔ نیز آپ ابتدا ہے ہی خوش فکر تھے۔ مزید برآل مید کہ فدکورہ بیاض کے علاوہ بھی کئی جگہوں پر شہید رسالت کا منظوم کلام موجود ہوگا۔

0

بنابرین خودراقم الحروف نے چاچ شریف (سرگودها) کے سجادہ نشین جناب صاحبزادہ محمد یعقوب صاحب سے رابطہ کیا کہ شاید شہید موصوف کا کوئی خطیاد یگر معلومات مل جائیں۔ان کی طرف سے آپ کے صاحبزادے جناب ریاض الدین مخدوم نے اظہار دلچیں فرمایا۔ جب میرے الفاظ میں شدت جذبات کی تئی آگئ تو جناب صاحبزادہ صاحب نے مکتوب ثانی میں اپنی میں اپنی کا وشوں سے مطلح فرماتے ہوئے ۸ مئی ۱۹۸۲ء کوتر برفرمایا:

 چودھری خیرمہدی صاحب کے بقول: غازی صاحب نے سفرنصیب کے آغاز سے لے کر جام شہادت نوش فرمانے تک ایک سو کے قریب خطوط تحریفر مائے تھے۔ حصار جیل میں قید کے دوران جب پہلی دفعہ آپ کومزائے موت سائی گئ تو آپ نے تیلی کی غرض سے میرے نام ایک طویل خط کھھا۔ حرف بحرف از برتو ہے ہیں مگر مضمون کا مزاج تحریر اور خلاصہ کچھ یوں ہے:

۰٬۰۰۰۰ دعا، پچھ کہنے نا، کیا حال ہے؟ کس قدرخوش ہوں، الفاظ کی قبانہیں پہنا سکتا اور کھ بھی چکا تو آپ بچھ نہیں سکیں گے۔ میرے ما لک نے لطف وکرم کی بارش کررکھی ہے۔ بادل رحمت ہروقت مائل ہرکرم ہیں۔ یہ نوچھ کہ خدائے کم یزل نے کیا کیا احسان فرمائے البتہ لوچھنے کی بات یہ ہے کہ جھ پر کیا کیا آسائش نہیں اتری۔ اچھا، پچ کے دیتا ہوں۔ جھ پر رب کریم کے احسانات بیان سے باہر ہیں۔ بھلا ما لک حقیقی کی عنایات کا شارممکن ہے؟ ربخوا یک مکان مل گیا، جس میں تمام جہان کی رعنائیاں اور وسعتیں سمٹ آئی ہیں اور اپنا وجود پوری کا کئات میں پھیلنا دکھائی دے رہا ہے۔ ہوا کے ہر جھو نکے میں خوشبو کیں رپی ہیں۔ اسے مشک نافہ کا فسانہ مت جانے ، یہ تو میرے آقا ومولا علیا ہے گیسوؤں کی مہک

آپ كايك اور خط مين اس طرح كامضمون تها:

ابتدائی خطوط میں سے ایک کا انداز تحریر یوں تھا۔ یہ چودھری موصوف کے خط کے جواب میں لکھا گیا، جس میں والدہ کی بیاری اور مکان گرنے کی اطلاع دے کرآپ کو واپس آنے کے لئے کہا گیا تھا۔ ۰ '' سابیا مکان جوایک باروالد بنائے ، گھر بیٹے کو مشقت اٹھانی پڑے۔ وہ مکان اچھا ہے نہ

مکیں اچھا۔ مکان جمارے لئے ہیں، ہم مکانوں کے لئے نہیں۔ معلوم ہوا مکانات گر

گئے۔ چلوگرے رہیں۔ میں وہ بنیا داٹھا رہا ہوں، جن پرایک ایی ممارت کھڑی کی جائے
گ جو تا قیامت نو جوانانِ ملت کے ایمان گرمائے رکھے اور زندگی کا راز بخشے گی۔ والدہ
حضور کے بیمار ہونے کی اطلاع میرے لئے ایک امتحان ہے مگر میں اس ذات کی عزت
کے تحفظ کی نیت لے کر گھر سے نکلا ہوں، جس نے ہمیں مال کا احتر ام سکھایا۔ مجھے اطمینان
اس بات ہے کہ میری ماں ممتا کے ہاتھوں مجبور ریکوتا ہی معاف فرمادیں گی۔ کیا والدہ
صاحبہ اس کو برداشت کر سکتی ہیں کہ میں اپنا مقدس مشن ادھورا چھوڑ کر چلا آؤں؟''

محد منیر نوابی صاحب کی رپورٹ سے بیانکشاف ہو چکا ہے کہ غازی مرید حسین شہیداً روو کلام بیں اپناتخلص اسر کرتے تھے، جبکہ پنجابی اشعار میں ایم، ایکا کلھتے۔ آپ کی نثر نگاری کا مختصر سا تجزید تو ہو چکا، اب ان کے منظوم کلام کی طرف نا قد اند نظر ڈالتے ہیں جس میں سوز و ساز اور جوش و جلال کا رنگ جا بجا ملتا ہے۔ ان کے شعروں میں مرز اغالب کی شوخی وجدت، میر کا حزن و ملال، خواجہ درد کا تصور در دمندی اور اقبال کے جذب و نقر کا تاثر موجود ہے۔ صوفی اسے عارفانہ شاعری کا تیخ معانی اور سرمایۂ لا ثانی کہے گا۔ سالک کے جھے میں ہر لحظ نیا ولولہ اور وجد آفریں سرور آئے گا۔ مجذوب کے لئے آرزوئے دید، ہجروفورات، عشق ومستی اور معرفت و معانی کے دریا موجزن گا۔ مجذوب کے لئے آرزوئے دید، ہجروفورات، مشتی ومستی اور معرفت و معانی کے دریا موجزن موجود ہیں۔ ایک حرف میں تمام شاعرانہ شوخیال، بلند پروازیاں، ادیبانہ لطافتیں، حسن اور رعنائیاں موجود ہیں۔ الغرض ان کا انداز بیان نیا تلا، الفاظ کی بندش موزوں اور ترنم دلنواز ہے۔ آپ کے موجود ہیں۔ الغرض ان کا انداز بیان نیا تلا، الفاظ کی بندش موزوں اور ترنم دلنواز ہے۔ آپ کے کلام میں پیغام ہے اور غنایت بھی۔ سفر کا ذوتی اور منزل پر پہنچنے کی تڑپ بھی ہے۔ سب سے بڑی کلام میں پیغام ہے اور غنایت بھی۔ سفر کا ذوتی اور منزل پر پہنچنے کی تڑپ بھی ہے۔ سب سے بڑی شعوصیت یہ ہے کہ ان کے قلم سے ٹینے والا ہر لفظ نوائے دل کی تفیر ہوتا تھا۔ غازی مرید حسین شہید بھی کا ایک شعرے۔

یاالی! اس اسر خشہ جاں کو دار پر خواہش دیدار احمد کے دگر کچھ بھی نہیں

## غازى ميال محرشهيد

انگ کا علاقہ پاکستان کا مردم خیز خطہ ہے۔ جانباز وں اور سرفروشوں کی بیر سرز مین عہد آفریں جدوجہداور جرائت وحمیت کے لازوال کارناموں کی امین ہے۔اس دھرتی کئی سپوت ایثار وخلوص اور عشق وستی کی روشن تاریخ کا عنوان ہے۔ان گنت مجاہد تو می تاریخ کے اوراق پر جلی حروف بن کر انجرے تحریک آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آزادی کشمیر کی خاطر سینکڑوں نوجوانان قوم سروں پر کفن باندھ کرمیدان عمل میں آئے۔

اگر پنجاب کے نقتے کو خور سے دیکھا جائے تو چند کیروں میں گھرے ہوئے اس علاقے کی نشاندہی میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت پاکستان نے انتظامی امور کے باعث چند برس قبل ضلع انک کی پیشانی پرخطِ فاصل تھینچی تو ''چکوال' کے نام سے ایک اور ضلع کا یوم تاسیس منایا گیا۔

ال شہر کے قرب و جوار میں دومقام امتیازی خصوصیات کے حامل ہیں۔ بھلہ کریالہ ان میں سے ایک اس شہر کے قرب و جوار میں دومقام امتیازی خصوصیات کے حامل ہیں۔ بھلہ کریالہ ان میں سے ایک ہے جے شہید محبت، پروانتی عرسالت علیق فازی مرید حسین کے مسکن ومولد ہونے کی سعادت حاصل ہے۔ دومرا قصبہ، تلہ گنگ کے نام سے ملقب ہے، جہاں محبوب خدا کے عاشق صادق، فدائے محبت، غازی میال محبوب خدا کے عاشق میں کا برقم کی اور غازی میال محبوب فدائے واکستی کی کتاب رقم کی اور فائن خون، چرو ملت کو مرخی بخش گیا۔

یہ ہندی مسافر، قافلہ سالا رعشق مولا نا جائی کے فقش پا کا کھوج لگاتے جب در باررسالت مآب میں پہنچا تو ساقی کوژ کے حضور میں اپنے منفر دمقام پر فائز ہوا۔مقام عشق!مقدور ہوتو جی چاہتا ہے کہ گفش شہید کوسر کا تاج بناؤں اور دیوانہ مصطفیٰ علیہ کے پاؤں ہے آئیسیں ملتار ہوں۔

تیرے قدموں میں جو بیں غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تکوا تیرا

غازی میاں محمد کا تعارف اس سے بڑھ کراور کیا ہوگا کہ ایک متانہ خواجہ کیٹر ب کی حرمت و تو قیر پر شار ہو کرعشق و محبت کی زندہ علامت بن گیا۔ بالیقین بارگاہ حق میں ان کی مخلصانہ قربانی منظور ہوئی۔ جذبہ محبت ابھارنے کی خواہش دل میں مجلق ہے۔ عشق رسول عقیقیہ اور عاشق رسول سے متعلق مقدس دستاویزات کواوراق میں محفوظ کرنے کا تقاضا پیش نگاہ ہے۔ قوم مے محسنوں کی زندگی کے مفی پہلوؤں کو منظر عام پر لانا ایک اہم فریضہ ہے۔ ناور روزگار شخصیتوں سے متعلق جملہ زندگی

موضوعات اگر صفحات کی زینت نہ بنائے گئے تو خدشہ ہے کہ آئندہ نسلیں مشاہیر سے لاعلمی کے سبب کہیں ان کی عظمت کر دار سے ہی منحرف نہ ہوجا کیں۔

شہید موصوف اعوان برادری کے لاڈ لے چشم و چراغ تھے۔اعوان توم کے جدامجد حضرت قطب شاہ جن کا سلسلۂ نسب حضرت علی سے جاملتا ہے، محمد بن قاسم کی فوج کے ایک سردار تھے۔ اعوانوں کی غالب اکثریت کیمبل پور۔میانوالی۔ چکوال اور سرگودھا کے اضلاع میں آباد ہے۔ اس لئے علاقہ فدکورکو اعوان کاری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ان ضلعوں کے علاوہ اس قبیلے کی بہت زیادہ تعداد حافظ آباد، ہزارہ اور جالندھر میں ہے۔ بنابریں دیگر مختلف مقامات پر بھی اکا دکا خاندان پائے جاتے ہیں۔سید الفقراء زندہ الاولیاء حضرت قبلہ سلطان با ہوصا حب کی ذات باصفات ہے۔ متعلق ایک مشہور کتاب 'سلطان العارفین' میں بھی اعوان قوم کی مختصر تاریخ درج ہے۔ اس کے مطابق دیبل اور سندھ کے علاقوں میں محمر ہی تاسم کی مثالی فتو حاتے میں میں آئیں تو حضرت قطب شاہ صاحب ؓ اپنے چندلوا حقین کے عمراہ بلیغ دین کے ارادے سے پہیں رہ گئے۔ حضرت قطب شاہ صاحب ؓ اپنے چندلوا حقین کے عمراہ بلیغ دین کے ارادے سے پہیں رہ گئے۔ آئی چل کران کی اولا دوندہ مثاہ بلا ول اور جھنگ وغیرہ میں آباد ہوئی۔

لفظ اعوان کی مورخین اور علم نسب سے واقفیت رکھنے والے افراد نے مختلف تو جیہات پیش کی ہیں، جومعقول بھی ہیں اور وزنی بھی لیکن عرب نژاد قبیلے کو بچم میں ' ملک' کب اور کیوں کہا جانے لگا، نیز اس کی وجہ نسیہ کیا ہے۔ تاریخ اس بارے میں کوئی خاص رہنمائی نہیں کرتی۔ اس بارے میں کئی قیاس آرائیاں کی گئی ہیں، کیکن وثوق سے کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بہر حال لغوی اعتبار سے ملک' کامعنی بادشاہ کا ہے۔ دلچیپ بات سے کہ بدلفظ بھی خالصتاً عربی زبان کی ملکیت و سرمایہ تھم راشا یہ ملوی ہونے کی بناپر ملک عرب میں بھی انہیں احر آماً ملک (سردار) ہی کہا جا تا ہو اور بدتعار فی کلمہ بھی ان کے ساتھ بطور سابقہ و بیس ہوکررہ گیا۔ مگر ناوا قفیت کی بناپر یہاں بحث و تحیص کے ٹی پہلونکل آئے۔

علاقہ اعوان کاری کا مرکزی شہرتلہ گنگ، جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے راولپنڈی کے ایک طرف سرگودھا اور کیمبل پور کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ اس اہم قصبے کی آبادی ہیں ہزار سے کچھ زائد ہوگی۔ ایک صدی پیشتر اس کے شرقی جصے میں ایک نہایت نیک دل مسلمان اور متمول زمیندار ملک بڈھا خال رہائش پذریتھ۔ ان کے ہاں دولڑ کے پیدا ہوئے۔ بڑے کانام غلام مجمد تھا جبکہ دوسرا ملک مرزاخان کے نام سے متعارف ہوا۔ اول الذکر فوج میں صوبیدار کے عہدہ پر فائز

رے جبکہ موخرالذ کربطور تحصیلدار ملازمت کرتے تھے۔

دونوں بھائی نہ صرف اپنے گاؤں بلکہ علاقے کی جانی پیچانی شخصیتیں تھیں۔لوگ اب بھی ان کی شرافت اور سادگی و ہمدردی کے مداح ہیں۔ کار خیر میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے۔ان کی خدمت دین کا زندہ ثبوت مجدعیدگاہ ہے۔انہوں نے سات کنال کا بیاز حداور قیمتی قطعۂ اراضی ۱۹۳۳-۳۵ء میں خانۂ خدا کے لئے وقف کر دیا تھا۔ یہاں ایک خوبصورت مسجد بنوائی گئی اور زندگی بھراس کے حسن وخوبصورتی کے لئے کوشاں رہے۔

تحصیلدار مرحوم کے دوصا جزادے ملک احد حسین اور ملک عبدالرشید ہیں۔ آگے چل کر صوبیدار غلام محمصا حب دائی شہرت کے مستحق تھہرے، کیونکہ فرزندا کبری قربانی انہیں بھی لازوال کرگئے۔ جب بھی غیرت وحمیت کی بیا بیان پرورداستان چھڑتی ہے تو بیٹے کے ساتھ باپ کا تذکرہ بھی ناگز رہوجا تا ہے۔

صوبیدارغلام محرصاحب ۱- فروری ۱۹۰۲ و کوکوئٹ میں فوج میں سپاہی مجرتی ہوئے تھے۔
ملازمت کے دوران ہی ان کی شادی خانہ آبادی کی رسم ۱۹۰۸ء کے قریب ادا ہوئی۔ ایک عرصے
تک وہ اولا دجیسے پیٹھے پھل سے محروم رہے۔ بڑی دعاؤں اورمنتوں کے بعد اللہ تعالی نے انہیں
1918ء میں ایک چا ندسا بیٹا عطاکیا جس کا نام میاں محمد رکھا گیا۔ آپ کی والدہ محرّ مدکانام فتح بیگم تھا
جونہایت نیک دل اور دیندارخا تون تھیں۔ کون جانتا تھا کہ یہ بچے غازی اور شہید کے دو بلندمر تبوں
سے سرفراز ہوگا! شہادت بھی وہ کہ بڑے بروں کے دل مچل جا کیں۔

آپ کے بیپن کے حالات و واقعات پر قریب لاعلمی کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہان کا یوم پیدائش بھی معلوم نہیں ہوسکا۔البتہ مرقومہ بالاس ولادت کے ساتھ سے یعین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ جب غازی موصوف تولد ہوئے مارچ یا اپریل کی کوئی تاریخ تھی ۔ نیضے مہمان کی آمد پر بے حد خوشیاں منائی گئیں۔

پر کاجنم، پدر کی شب تہجد کی دعاؤں کا ثمر تھا، کین امر داقعہ بیہے کہ وہ اپنی آنکھوں کا تارا ایک مدت تک پچشم خود ند دیکھ پائے۔۱۲۳ بلوچ رجنٹ کی خدمات، جس میں صوبیدار موصوف بحرتی ہوئے تھے، بین الاقوامی فوج کی ذمہ داری کے لئے مستعار کی جا چکی تھیں ۔لہذااس پلٹن کو تین سال کے لئے چین تیجی تو تھور ہوا۔۱۹۱۱ء ہے۔۱۹۱۲ء تک آپ چین میں رہے۔مقررہ مدت کر رجانے پر جب بیپلٹن واپس پنچی تو تھوڑ ہے عرصے بعد پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور پلٹن مذکور کو

ملك ايسك كعلاقه مين سمندريار بهيخ كافيصله موا

اس وقت تک ملک غلام محمرصا حب اپنی بہتر کارکردگی کی بناپر جمعدار کے عہدہ پر فائز ہو چکے سے، جنگ کی نازک صورتحال کے تحت دور دراز علاقوں کی طرف روائلی سے قبل وہ عزیز واقارب سے ملاقات کی خاطر گھر تشریف لائے اور چند دن تھہر کر طویل مسافت پر روانہ ہوئے۔ ان کی پلٹن عراق وشام اور فلسطین میں کافی عرصہ تک ٹھہری رہی۔ شام سے ایک ماہ کے لئے وہ استبول رترکی ) بھی گئے۔ اس سفر نامہ کی اہم بات یہ ہے کہ دوران جنگ ، مجداقصلی کی حفاظت کے سلسلے میں جن خوش نصیبوں کی ڈیوٹی گئی ان میں ملک غلام محمدصا حب بھی شامل تھے۔ تین ماہ تک آپ میں میں میں مقرر رہے۔ ایک بارانتظامیہ کی اجازت سے مسجداقصلی کوصاف بھی کیا۔ فرش دھونے میں ملک صاحب بیش بیش میش میش میش میں متحدان کی رسوز میں سند قبولیت لے کر لوٹیس کہ ان کی برسوز مناجا تیں سند قبولیت لے کر لوٹیس کہ ان کی شریک حیات کی گود ہری ہوئی۔

روشٰ کئے ہیں دل میں تمناؤں کے چراغ ویران بستیوں میں مسافر بسائے ہیں

تاج برطانیہ جس کی سلطنت پر بھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، بالآخراس کا دامن اقتدار ایک خطے میں سمٹ کررہ گیا۔ آزادی کی دلہن جس کے رخساروں پر شہیدوں کے جمال افزالہو کا غازہ سجا تھا، مسلمانان برصغیر کے حلقہ آغوش کی زینت بنی۔ مگر دوسری جانب سجدوں کی مقدس بارگاہ پراک انو کھانا تک رچا کرڈ کٹیٹر آخری وصیت میں ناجائز اولا دکواپنی وراثت کاحق دار تھہرا گئے۔

یہودی ان کے خانہ زاد جائشین تھے۔اسرائیل کا معرض وجود میں آنا، قبلہ اول کے چھن جانے کا نوشتہ تھا۔ خدانخواستہ ہندوستان میں یہی عمل دہرایا جاتا تو بلاشبہ ہندوہی اگریز باپ کی نمائندہ حکومت قائم کرتے۔ برطانوی عملداری میں صوفیاء کے دیس کے ایک فرد کو یادگار اسلام کے وسیع صحن میں سر بسجدہ ہونے کا موقع تو مل گیا تھا، گرآج ہماری جبینیں سجدوں کاحق مانگیں تو سنساتی گولیاں پیشانیوں کو چومنے آجاتی ہیں۔صوبیدار مرحوم نہایت ہی خوش نھیب تھے، جن کی سنساتی گولیاں پیشانیوں کو چومنے آجاتی ہیں۔صوبیدار مرحوم نہایت ہی خوش نھیب تھے، جن کی جبین نیاز سے اس پاک سرز مین پرسجدے میلتے رہے اور غازی میاں محمد شہید کی صورت میں دعاؤں کا صلہ ملا۔ یہ خوشخری جلد ہی انہیں بذریعہ خط پہنچا دی گئی۔لیکن وہ جنگ کے اختیام یعنی دعاؤں کا صلہ ملا۔ یہ خوشخری جلد ہی انہیں بذریعہ خط پہنچا دی گئی۔لیکن وہ جنگ کے اختیام یعنی دعاؤں کا صلہ ملا۔ یہ خوشخری جلد ہی انہیں بذریعہ خط پہنچا دی گئی۔لیکن وہ جنگ کے اختیام یعنی دعاؤں کا صلہ ملا۔ یہ خوشخری جلد ہی انہیں بذریعہ خط پہنچا دی گئی۔لیکن وہ جنگ کے اختیام یعنی

جب ہلاکت و بربادی کے بعد آسان دنیا ہے جنگ کے بادل چھٹے تو بچے کی عمر پانچ سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک برس بعد اسے تلہ گنگ کے شرقی محلے میں موجودہ گور نمنٹ ہائی سکول کے بالقابل واقع پرانا پرائمری سکول جہاں اب گراز ہائی سکول قائم ہے، داخل کروادیا گیا۔ ساتویں جماعت تک با قاعدگی ہے پڑھتے رہے گراب کے ان کی طبیعت پڑھائی ہے اچائے ہوگئی۔ کمتب جانا یوں ترک کیا کہ کوششوں کے باوجود اس جانب مائل نہ ہوسکے۔ وادی شاب میں قدم رکھا تو جرائیوری کا شوق پیدا ہوگیا۔

ان دنوں وہاں کے دوٹرانسپورٹروں شخ فضل کریم اور شخ محمد دین صاحبان کی ایک بس تلہ گئگ اور انج ہو میا نوالی کی طرف چلتی تھی۔ اس پر بیٹھ گئے کیکن مطابقت پیدا نہ ہو تکی۔ ذرا سنبھلے تو ۱۹۳۱ء میں کوئٹہ چلے گئے۔ وہاں چند ماہ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور منثی کام کیا۔ مگر طبیعت کو بیہ ماحول بھی راس نہ آیا۔ ۱۹۳۱ء کے اواخر یا ۱۹۳۳ء کے آغاز میں واپس گاؤں چلے آئے۔ چند مہینے ماحول بھی راس نہ آیا۔ ۱۹۳۱ء کے اواخر یا ۱۹۳۳ء کے آغاز میں واپس گاؤں چلے آئے۔ چند مہینے گزرنے پر ۱۹۳۳ء میں انڈین نیوی میں بھرتی ہوگئے۔

ملازمت کے دوران ہی عازی موصوف کا جشن عروی منایا گیا۔ آپ کا نکاح ایک خوبصورت و خوب سیرت دوشیزہ 'نیک بخت' سے قرار پایا۔ جو آپ کی بھو پھی انارہ بیگم کی صاحبرادی تھیں۔ان کے والدمحرم کا اسم گرا می سردارخان ہے۔ان کی رہائش بھی تلہ گنگ میں تھی۔ سن وصال کے لحاظ سے آپ کی شادی شہادت سے قریباً پانچ برس قبل ہوئی۔اگران کے پیانہ رُوز وشب کوشار کیا جائے تو چھسال کی عربیں وہ مدرسہ میں داخل ہوئے۔ جب تیرہ برس کے قریب بہنچ تو تعلیمی امور سے ابنارشتہ منقطع کر لیا۔ تین چار ماہ گنڈ میکٹری و ڈرائیوری کے پیشے سے وابستہ رہے۔ پھر چندایا م بطور منتی کا م کیا۔ سولہ سال کے ہوئے تو ملازمت اختیار کرلی۔ زندگی کی سرہ و بہاریں دیکھ چگنے کے بعد رشتہ از دواج میں منسلک ہوئے ۔فوج میں نوکری کرتے ہوئے بھر کا ڈیڑھ برس گزرا ہوگا کہ کھیلتے ہوئے کی ساتھی کی بدکلا گی پر بگڑ گئے اور اسے ہاکی سے پیٹ دالا۔ نیوی ا یکٹ کے تحت مقدمہ چلا۔ تین ماہ کی سرنا دی گئی اور ملازمت سے برطرف ہوئے۔ ذالا۔ نیوی ا یکٹ کے تحت مقدمہ چلا۔ تین ماہ کی سرنا دی گئی اور ملازمت سے برطرف ہوئے۔

ازاں بعداین والدمحترم کے مشورے سے ۲۔ جنوری ۱۹۳۵ء کو بلوچ رجنٹ میں سپاہی بھرتی ہوگئے۔ ابتدائی ٹریننگ کراچی میں مکمل کرنے کے بعدائی سال اکتوبر میں مدراس بھیج دیئے گئے اور وہاں کی چھاؤنی جو سینٹ تھامس ماؤنٹ کے نام سے مشہورتھی کے مقام پر بلوچ رجمنٹ

نمبروا/ اجس كايرانانمبر ١٢٧ ميں جاشامل موئے۔

بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ غازی صاحب فکرِ معاش کی الجھنوں میں مختلف مقامات کے بلامقصد فاصلے ناپتے رہے۔ لیکن گہرائی میں جانے سے قدرت کے سی اور فیصلے کی غمازی ہوتی ہے۔ طبیعت میں لاابالی بن اور سی مشغلے میں جی کا نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی ذات صرف گردش روز گار سے نیٹنے کو پیدائہیں ہوئی تھی۔ ان کے افکار بلند تھے جن کی تکمیل ایسے مشاغل سے ممکن نہیں ہو سکتی۔ قیام کراچی کے دوران بھی انہیں ایک روح پرورمشاہدہ کرانامقصود تھا۔ جو تاریخ اسلام کا ایک اچھوتا حصہ ہے۔ لیکن اس خواب کی تعییر تلہ گنگ میں نہیں مدراس میں پوری ہوناتھی۔ سواس جگہد بیرنے تقدیر کو مسکرا کرخوش آمدید کہا۔

وثوق ہے کہاجاتا ہے کہ غازی موصوف نے ٹرینگ مکمل کر چکنے کے بعدوطن کی سرزمین پر قدم نہیں رکھالیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یقینی ہے کہ وہ کرا چی سے ایک دو بارضرور گھر تشریف لائے ہوں گے۔ ۱۳ مارچ ۱۹۳۵ء کو جب کرا چی کی زمین لالہ زار بنی اور پورے شہر کی فضا شہیدوں کے لہوسے مہک اٹھی تو غازی صاحب بھی وہیں تھے۔ یہاں کی سرکوں پرشہید رسالت کے متوالوں کے خون کے جا بجا بھرے ہوئے چھینٹوں کا جا نکاہ منظروہ اپنی آنکھوں سے دکھے بھے تھے۔ یہی نہیں بلکہ حرمتِ رسول پرقربان ہونے والوں کی عزت افزائی کا نظارہ بھی کیا۔ منازی عن القدم شدی " نروی سمتہ ۱۹۳۷ء کو اپنی وفاؤں کا مہالیا۔ منازی عن القدم شدی " نروی سمتہ ۱۹۳۷ء کو اپنی وفاؤں کی عزت افزائی کا نظارہ بھی کیا۔

غازی عبدالقیوم شہید نے ۲۰ ستمبر ۱۹۳۳ء کواپی وفاؤں کا پہلا باب رقم کیا اور آئندہ سال نصف مارچ گزر جانے پر موصوف کو رسالت مآب سے وفاؤں کا صلہ ملا۔ اس لحاظ سے جب غازی عبدالقیوم کراچی میں مسلمانان ہند کے دلوں کی دھڑکنیں بنے ہوئے تھے۔ ملک میاں محمد شہید بھی قریباً چھ ماہ اس دھرتی پر فروش رہے۔ تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ انہوں نے غازی عبدالقیوم شہید ہے بھی ملاقات کی یانہیں۔ البتہ ذہنی ہم آ ہنگی اور ایک ہی منزل کے مسافر ہونے کے ناطے سے اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر بیدواضح ہے کہ اس کیفیت نے ان پر فلسفہ زندگی آ شکارا کیا اور وہ اس دن سے چشمہ حیوان کی جتی میں مضطرب رہنے گئے۔

مدراس میں ہی صوبیداراللہ دیہ (۱۳۔ جنوری۱۹۸۴ءکواپنے خالق حقیقی سے جاملے ) نے جو آپ کے قریبی دوست۔ ملازمت کے ساتھی اور منہ بولے بھائی تھے، مرید حسین کی سرفرازی شہادت کا تذکرہ سنایا، جو۲۲ میمبر ۱۹۳۷ء کو واصل بحق ہونے والے تھے۔ صوبیدار ندکورموضع

'' جنگا'' کے رہنے والے تھے۔ یہ گاؤں شہید مرید سین ؓ کے مسکن سے صرف ڈیڑھ میل دور جانب مغرب واقع ہے۔ یا در ہے کہ دونوں دیہات تلہ گنگ سے چندکوں کے فاصلے پر ہیں۔ چن چن چن اسے پھولوں کی جبتو کیوں ہے وہ ایک شخص جو خود دامن بہار میں تھا

ملک میاں مجمد صاحب محبت کی راہوں پررواں دواں مراس پہنچ چکے تھے۔اب مرحلہ شوق طے کرنا باتی تھا۔ دنیائے عشق میں آ فتاب بن کر چپکنے سے پہلے ان کے شب وروز کس طرح بسر ہوئے ، فکر وتخیلات کے سمندر میں مدوجزر کی کیفیات معلوم نہیں ہیں ، کیونکہ عرصہ ملازمت میں انہوں نے اہل خانہ کو جتنے خطوط ارسال کئے تھے وہ محفوظ نہیں رہ سکے۔احباب اس لئے پچھ نہیں کہہ پاتے کہ نگاہ سب رنگ میں کون چیا تھا کہ ان کے معمولات پر توجہ کی جاتی ۔ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا نہ لڑکین میں کوئی نمایاں خصوصیت! جوانی کے ایام بھی عام جوانوں سے مشابہ بچوں سے مختلف تھا نہ لڑکین میں کوئی نمایاں خصوصیت! جوانی کے ایام بھی عام جوانوں سے مشابہ بھے۔اب جانے ان کے نام میں کون بی شخصہ جاتی ہیں۔

وہ کیا معاملہ تھاجو بندہ احقر کو باوقار کرگیا؟ کیا وہ تھی کہ پاک وہند کے ایک نوجوان نے قافلہ ججاز میں عزت پائی؟ حوریں جس کی راہوں میں پلیس بچھائے بسوئے جنت لے جانے کو بیتا بتھیں۔ مگر وہ مدینے کو چہ سے اٹھ کر فردوس بریں کی سمت روانگی پر رضامند نہ ہوسکا، شاکد اس لئے کہوہ ''محمدہی کھا ہوگا گرمسلم کا دل چیریں''کا نموند بن گئے تھا وران کے خون کا ہرا یک قطرہ انمول جذبوں کی کتاب لکھ گیا۔ ان منزلوں میں ٹوٹے ہوئے تاریح بھی مہکامل بن جاتے ہیں۔ پھوٹی گااب میں پورے گلتان کی بہارسمٹ آئی ہے۔ شراب خانہ صراحی میں بند، دریا قطرے میں محیطا ورصح اذروں میں گم ہوجاتے ہیں۔ گویا ہرکا ندھے پرایک میکدہ سجار ہتا ہے۔ بعض کم فکرے اب بھی کہہ جاتے ہیں کہ نادال تھے جو زندگی سے کھیل گئے۔ عقلیت پرستوں نے قبقہ تو سے ، پر آغوش مرگ میں دلنواز مسکرا ہٹ کہاں دیکھی۔ آب گلگوں کے جام چھلکا نے سے آنکھوں میں شعور ذات کی چمک نہیں آئی ۔ تماشائیوں کے منہ پر بھی بھی نور کی جملک آئی ہے؟ کون بتائے کہ زندگی اگر حسین موت ڈھونڈ نے نظے تو خود مرگ ورق حیات سے جھلک آئی ہے؟ کون بتائے کہ زندگی اگر حسین موت ڈھونڈ نے نظے تو خود مرگ ورق حیات سے دامن بچا کے نکل جاتی ہے۔ جھیٹے ، پلٹے اور پیٹ کر جھیٹنے میں جولذ سے نہاں ہے، وہ مجلہ عروی کی دین کیون کیوں میں کہاں!

الغرض محافظ ناموس رسالت كوقربان كاه ميس يهني سات ماه گزر هي تص قرباني پيش كرنے والے کی خلوص نیت اور پیش کی جانے والی شے کا خوبصورت، بے داغ اور دکش ہونا ایک ضروری جزوب محبوب خدانے جے كروڑوں مسلمانوں ميں سے اپنى حرمت وتقديس كتحفظ كے لئے چنا ،فی الواقع حسن و رعنائی کا مرقع تھا۔ آپ کی رفیقۂ حیات اور احباب ولواحقین نے اپنی یادداشتوں کےدریجے واکرتے ہوئے جو کھ بیان کیا۔اس معلوم ہوتا ہے کہ میال محمصاحب ابتدا ہے ہی پنجبریاک کے شیدائی تھے۔ وہ تنہائی میں بعض اوقات نعت رسول مقبول گنگنانے لگتے طبیعت میں قدرے شوخی تھی۔ بالعموم ان کے ہونوں رمسراہ کے کھیاتی رہتی۔ نہایت پخت عزم اورحوصلے کے مالک تھے۔ ہمہودت بے ٹھنے رہتے۔نفاست طبع انتہائی متاثر کن تھی۔عمدہ غذا کھانا، قیمتی لباس زیب تن کئے رکھناان کا طرۂ امتیاز تھا۔ گفتگو سے متر شُخ ہوتا جیسے کو کی عظیم کام کرنے کے لئے مضطرب ہوں \_گر کیا؟اس وقت معلوم تھانہ بظاہراس کا کوئی امکان دکھائی دیتا۔ مجھی جھی اسلامی کتب کا مطالعہ بھی فرمالیتے ، بالخصوص غازیوں اور شہیدوں کے تذکرے پڑھتے۔ زم گفتار تھے اور خوش رفتار بھی ۔ گوھیا کے یتلے تھے مگران کے روز وشب میں کوئی ایسی منفر د یا نمایاں بات نہ یائی جاتی ،جس سے ندرت فکر جملکتی ہو۔ان کے خدوخال اور قد کا کھ کا مرقع بھی برا دکش تھا۔ آپ کارنگ کسی صدتک گندی مگر سرخی وسپیدی کے منے میں ڈوبا ہوا۔ دیکھنے سے دل کو تسكين ملتي تقى اور نگاہوں كو بصارت \_ ہونٹ باريك اورحسن گل سے مشايہ تھے \_ چرہ دست مصور کا شاہ کار بھنویں گھنی تھیں اور ناک معیار حسن کے عین مطابق \_گردن تر اشے ہوئے پھر کی مانند گول اور گوشت سے بھری ہوئی۔ پیشانی چوڑی مگر لمبائی میں خاصی کم ۔ آگھوں میں چیک رہتی جن پر جام بلورین کا گمان ہوتا۔جسم تنومند، ہاتھوں میں مضبوطی، جو بھر پور جوانی کا اظہار کرتی۔ پتلیاں سیاہ دراز اور زاویہ چشم رنگ تغزل کاعکس لئے ہوئے۔ریش مبارک پتلی، بال چھوٹے چھوٹے، خط ہمدونت بنار ہتا۔ موٹچھوں میں ایک خاص اداتھی جس مرداندو جاہت میکتی۔البتہ ان کی لمبائی کسی صدتک زیادہ معلوم ہوتی اور بالوں کے سرے بھی او پرمڑے ہوئے تھے۔ ماتھے پر چندا بحرى لكيري جيسے كتاب كاكوئى ديباچدر فم مو۔

> مجھے تشبیہ کا دوں آسرا کیا تو خود اک چاند ہے پھر چاند سا کیا

ميجر (ريثائرة) غلام يليين صاحب جوان دنول مدراس ميس متعين تق اور انبيل غازى

موصوف کے قریب رہے کا طویل موقع ملا ، فرماتے ہیں کہ غازی موصوف کا جہم دبلاء سفید کمر بند ،
اسی رنگ کی جاذب نظر چادر ، ایک سلیقے ہے سر پر پگڑی سجائے یا صافہ لیپٹے رکھتے ۔ چہر ہے پر نور
اوراطمینان کی کہانی ۔ آنھوں میں خمار بحری چمک ، دھی آ واز میں بات کرتے تو ہونٹوں پر ہلکی سی
مسکر اہٹ نمودار ہوتی ۔ بھی کسی قتم کا گلہ وشکایت زبان پر نہ لاتے تھے ۔ یہ ہے غازی موصوف کے
پیر حسن کا مختصر خاکہ ۔ ان کی بود و باش کے حقائق اختتام پذیر ہوئے ۔ اب زندگی کا یادگار دور
شروع ہونے والا تھا۔ یہی وہ موسم ہے جس میں خون جگری آ میزش اور مہک دکھائی دیتی ہے۔
اس نے جب بلکوں کو جنبش دی عدم
رائیگاں سب گفتگو کے فن گئے

ہندوڈ وگر فل ہوتا ہے

۱۶۔ مئی ۱۹۳۷ء کا سورج بھی عام دنوں کی طرح طلوع ہوا۔ کیے خرتھی کہ امر وزکسی کی محبت کا امتحال ہوگا۔ سے جرتھی کہ امر وزکسی کی محبت کا امتحال ہوگا۔ سے شام تک کا سفر معمول کے مطابق رہا۔ لیکن رات کے پہلو میں ایک ایسے واقعے کی بنیاد پڑی جوملک میاں محمد نامی ایک نوجوان کوملتِ اسلامیہ کا محبوب بنا گیا۔ اچا تک اس کی اُمیدوں کے چراغ جل اٹھے کیونکہ ناموس رسالت پر قربان ہونے کی سعادت بخشے والا مارک لمحد آن پہنجا تھا۔

اس خوش پوش نو جوان کی قسمت یول جاگی که بینت تھامی ماؤنٹ چھاؤنی کی کوارٹرگارد، پر کھٹر سے سنتری کی ڈیوٹی نبھار ہے تھے۔ قلع میں بیٹھے ہوئے مختلف مذاہب اوراقوام برادر یول کھٹر سے سنتری کی ڈیوٹی نبھار ہے تھے۔ قلع میں بیٹھے ہوئے مختلف مذاہب اوراقوام برادر یول سے تعلق رکھنے والے فوجی عہد بدار خوش گیبیاں میں محو تھے۔ ان میں دو ہندو ڈوگر سے اور چند مسلمان سپاہی بالخصوص قابلی ذکر ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک ہندو ڈوگرہ نے کوئی نعتیہ غزل با واز بلند ترخی سے پڑھنی شروع کی۔ وہ خوش الحان تو تھاہی ، لہجے میں مٹھاس اور عقیدت کارنگ بھی دلچیں کا سامان کر گیا۔ مسلمان فوجی اپنی اپنی جگہوں سے کھسک کر اس کے اردگر دہیٹھ گئے۔ اس نعت کا آخری مصرع تھا: واہ! واہ! بیار ہے مجد ہندو نعت گو، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پچھ اس اداسے پیش کر رہا تھا کہ جوش مسرت سے مسلمانوں کی آئے تھیں بھرآ ئیں۔ اِدھر مجموع بی کا اسم مبارک ہندو ندکور کے منہ سے نکلاتو اُدھرا کے دوسراؤدگرہ سپاہی جل بھی کر رہ گیا۔ اس نے غلیظ مبارک ہندو ندکور کے منہ سے نکلاتو اُدھرا کے دوسراؤدگرہ سپاہی جل بھی کر رہ گیا۔ اس نے غلیظ مبارک ہندو ندکور کے منہ سے نکلاتو اُدھرا کے دوسراؤدگرہ سپاہی جل بھی کر رہ گیا۔ اس نے غلیظ مبارک ہندو ندکور کے منہ سے نکلاتو اُدھرا کیا۔ '' سے مشکمان کو آئی اور کا نام لو۔ تو ہندودھر مکا اللہ خور سے اور تیرا نیہ یا ہی ہو سے کہا۔ '' سے میگھ گو ۔۔۔۔۔۔کرد کی اور کا نام لو۔ تو ہندودھر مکا جم سے اور تیرا نیہ یا ہو ہوں کہاں گیا۔ '' سے میڈور کے منہ سے بھر آئیل ہیا ہو گیا۔ '' سے کھڑکو ۔۔۔۔۔کرد کی اور کا نام لو۔ تو ہندودھر مکا گیا۔ '' سے کو کرد کے منہ سے اور تیرا نے یا ہو گوئی کی اسکمان کیا جاسکتا'' ۔۔۔۔

بیتمام کارروائی سیدالرسل کے غلاموں کی آنھوں کے سامنے ہوئی۔میاں محمد بھی بیسب پھود کھواورس رہے تھے۔آپ نے گتاخ ڈوگرہ سے فرمایا: اسے بیسعادت نصیب ہوئی ہے کہ حضرت محمد کے نام مبارک سے اطمینان قلب حاصل کرے۔جس کو بیاچھا لگتا ہے وہ گا کر پڑھ رہا ہے۔ مجھے خبث باطن کے باعث پہندئہیں تو خاموش رہ یا باہرنکل جا۔خبر دار! آئندہ ایسی بکواس مت کرنا۔''

اس مردود نے کہا: میں جو جاہول کہتا پھروں تجھے کیا۔؟ یہ بیہودہ جواب من کر غازی صاحب کا خون غصے سے کھول اٹھا۔ غیرت دین جوش مار رہی تھی۔ آج ہندو ڈوگرے نے پیغیبر اسلام کی شان میں گتا خی کر کے ان کی حمیت ایمانی کولاکارا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ غالبًا انہیں حضرت علی کی سیرت کا بدیبلویاد آگیا، جب میدان جنگ میں شیر خدا نگی تلوار لئے ایک کا فر پر چھپٹے اور بر ول حریف نے بدحوای کے عالم میں آپ کے چہرہ انور پر لعاب دہن گرادیا تو بجائے اس کے کہ آپ طیش میں آپ نے اور ملعون کی گردن کا میکر رکھ دیت انہوں نے شخصیر آبدار کو نیام میں کیا اور دشمن اسلام کو بھا گئے کی اجازت دے دی۔ اس لئے کہ جہادر ضائے الی کا مظہر ہے، مگر آج تلوار چل جاتی تو ذاتی رنجش اور عزت نفس کی تسکین کا پہلو بھی در میان میں آسکتا تھا اور خالفین کہ سکتے کہ حضرت ابوتر اب کی کلوار اسلام کے لئے نہیں بلکہ اپنی در میان میں آسکتا تھا اور خالفین کہ سکتے کہ حضرت ابوتر اب کی کلوار اسلام کے لئے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لئے اٹھا کرتی ہے۔

الحاصل غازی موصوف نے چند ثانیے تو قفا کئیا، چپ رہے، کچھ سوچا، ایک فیصلہ کیا اور سوال وجواب کی تکرار سے ہٹ کراسے دوبارہ تنبیہ کی:

''اپنی ناپاک زبان سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ جملے کہنے کی جرائت ہرگز نہ کرنا، ورنہ یہ بدتمیزی تجھے بہت جلد ذلت ناک انجام سے دوچارکردے گئ'۔

برقسمت ڈوگرے سپاہی نے دوبارہ یہی جواب دیا کہ اس سے رو کئے کا تہہیں کوئی حق نہیں ہے۔ حضرت میاں محمصاحب کی آئھوں میں خون اثر آیا۔ آپ نے ہوئے چہا:
''اچھا میں تہہیں جلد ہی بتاؤں گا کہ مجھے اس بارے میں حق ہے یانہیں''۔

الغرض غازی میاں مُحدی ڈیوٹی چھ بجے شام شروع ہوکر آٹھ بجے ختم ہوئی۔اس دوران وہ ایک اہم فیصلہ کر چکے تھے۔لیکن اتمام حجت کی خاطران کوایک مرحلہ ابھی طے کرنا تھا۔ وہ ڈیوٹی ے فارغ ہوتے ہی سید ہے اپنے حوالدار کے پاس پہنچ اور تمام حالات بالنفصیل گوش گزار
کئے۔ نیزاپنے جذبات کا اظہار بھی کردیا:''وہ ..... برسرعام تدول سے معافی کا خواستگار نہ ہوااور
اگر تحریری طور پر تو بہنا مہ کھ کرند دیا تو اپنی زندگی سے کھیلنا مجھ پرفرض ہوجا تا ہے''۔ حوالدار صاحب
نے اس انتہائی نازک مسئلے پرکوئی خاص توجہ نہددی بلکہ یہ کہتے ہوئے ٹرخادیا کہ میں اسے سمجھاؤں گا
آئندہ احتیاط برتے مگر معافی نامہ کی مشر وط صورت پراہے مجبور نہیں کیا جاسکتا''۔

اس کی سردمہری اور عدم دیجی کا میرحال دیکھ کر قبلہ غازی صاحب نڑپ کررہ گئے۔ دراصل حوالدار بذکور بھی ہندوتھا اور گستا تی رسول کی اس بیبا کا نہ جرائت پر اندر ہی اندرخوش ہور ہا تھا۔ آپ فوجی قواعد کے مطابق اس واقعہ کی شکایت کر چکے مگر شنوائی نہ ہوئی۔ اب اس امر کا کون نوٹس لیتا، میال موصوف انہی سوچوں میں گم اپنی بیرک میں پہنچ۔ وردی تبدیل کی اور اس پہلو پر شجیدگی سے غور وفکر کرنے لگے کہ اب مجھے کیا کرنا چا ہے۔ انہوں نے نماز عشاء ادا کی ، پچھ مزید نوافل بھی پڑھے۔ اس وہ ایک حتمی فیصلے پر بہنچ چکے تھے۔ گویاعقل مات کھا گئی اور عشق بازی جیت گیا۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل لیکن مبھی مجھی اے تنہا بھی چھوڑ دے

عازی صاحب بارگاہ رب العزت میں دُعاما نگ رہے تھے:''اے میرے خالق و مالک! میں نے بیتہ پر کرلیا ہے کہ تیرے محبوب کی شان میں ہرزہ سرائی کے مرتکب کا کام تمام کردوں لعین سے انتقام لینے کے لئے میں پنچ و تاب کھارہا ہوں۔ تو مسبب الاسباب ہے۔ اپنچ حقیر بندے کو حوصلہ اور استقامت عطافر ما خدایا! اپنچ نجی کی حرمت و تقدیس پر جان لڑانے کی توفیق بخش اور میری قربانی بھی منظور فرمائے'۔

نماز ودعا سے فارغ ہو کر حضرت قبلہ میاں محمد صاحب چیکے سے کوارٹر گار د جا پہنچ جہاں رسول پاک کی شان میں گتا خی کرنے والا کمینہ فطرت ڈوگرہ سپاہی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ غازی میاں محمد شہیدا ندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گار دروم میں جاداخل ہوئے۔ اپنی رائفل نکالی، میگزین کولوڈ کیا اور باہر نکلتے ہی لاکارا: ارکے کم بخت! اب بتا کہ میرے نبی کی شان میں تو بین کا مرتکب ہونے پر میں تم سے باز پرس کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ یہ بن کر ڈیوٹی پر متعین شائم رسول نے بھی پوزیش سنجال لی اور رائفل کا رخ آپ کی طرف موڑ انگر اس کے ساتھ ہی ناموس رسالت کے شیدائی کی گولی ہندوڈ وگرے کو ڈھیر کرچکی تھی۔ رائفل کی دس گولیاں اس کے جسم سے رسالت کے شیدائی کی گولی ہندوڈ وگرے کو ڈھیر کرچکی تھی۔ رائفل کی دس گولیاں اس کے جسم سے

پارکرنے کے بعد چہرے پر علین سے ضربیں لگاتے رہے۔ نبی اکرم کی ذات پرحرف گیری کرنے والی گستاخ زبان ہمیشہ کے لئے خاموش ہو چکی تھی، لیکن ابھی مومن مجاہد کی تسکیس نہیں ہوئی۔ آپ علین کی نوک، اس ذلیل کے منہ پر مارتے اور بارباریہ کہتے جاتے تھے:

''بے غیرت! اس ناپاک اور گندی زبان سے تونے میرے پیارے رسول کی شان میں گتاخی کی ہے۔ جی چاہتا ہے، تیرا پلیدجیم کتوں اور کوؤں سے نچواڈ الوں''۔

جب فائر شروع ہواتو ڈیوٹی پرتمام سنتری گاردروم کی کوٹھڑیوں میں جا گھے اور درواز بے بند کر لئے۔ فائر نگ ختم ہوتے ہی ایک بگلر دوڑتا ہوا آپ کے نزدیک آیا۔ غازی صاحب نے اسے تختی سے منع کیا کہ تھوڑی دیرا نظار کرو۔ وہ خوف وہراس سے کانپ رہا تھا۔ جب غازی صاحب اپنا غصہ تکال چکا اور مردود کے جہنم واصل ہونے کا پختہ یقین کرلیا تو خطرے کی تھنٹی اپنے ماحب اپنا غصہ تکال چکا اور مردود کے جہنم واصل ہونے کا پختہ یقین کرلیا تو خطرے کی تھنٹی اپنے ہاتھوں سے بجائی اور بگلر کو مسلسل بگل بجاتے رہنے کے لئے کہا۔ پہلے فائر نگ کی آواز پردہ ساعت سے تکرائی تھی پھر خطرے کے آلارم اور بگل بجنے پر ساری پلٹن جمع ہوگئی۔ ایک آدی نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں ہوجھا:

" قلعه میں فائر کس نے اور کیوں کیا ہے؟"

غازى صاحب فے جواب دیا:

"میں ہوں سپاہی میاں محد نمبر ۱۵۳۰۵

اس آدمی نے پھر کہا: کمانڈنگ آفیسر صاحب کا تھم ہے کہ دائفل اندر ہی رکھ کر باہر آجاؤ۔ آپ نے فرمایا: اگر کوئی مسلمان افسر میرے پاس آئے تو میں دائفل پھینک کرخودکواس کے حوالے کردوں گا۔ مذکورہ شخص نے تیسری مرتبہ ہم کلام ہوتے ہوئے کہا: کمانڈنگ آفیسر تھم دے رہے بیں کہ باہر آجاؤ۔ تبہاری گرفتاری کے لئے ایک مسلمان افسر منتظر کھڑا ہے۔

چنانچہ غازی صاحب رائفل اندر ہی رکھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے باہر آگئے۔ پلٹن کے جعدارایڈ جوشٹ عباس خال جوڈھوکٹا ہلیاں تخصیل تلہ گنگ کے رہنے والے تھے۔ آگے بڑھے اور غازی صاحب نے خودکوان کے حوالے کر دیا۔ جب آپ کو پلٹن کے سامنے لایا گیا تواگریز کمانڈنگ افسر نے غازی موصوف سے پوچھا:

"آپ نے ایما کیوں کیا؟"

انہوں نے جواب دیا:

''چرن داس (مقتول ڈوگرہ) نے ہمارے رسول اکرم کی شان میں گتاخی اور بدکلامی کی تھی۔ میں نے اس کوروکالیکن وہ بازنہ آیا۔ پس میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب جیسا آپ کا جی چاہے قانونی تقاضے پورے کریں'۔

اس پرخود کمانڈنگ افسر نے تاکید کی: میان محمد ذراسوچ کر بات کرو، ہوش میں آؤ۔ آپ
کے ابتدائی بیان قلمبند ہور ہے ہیں۔ ان میں ردو بدل ممکن نہ ہو سکے گا۔ اس لئے سوچ سمجھ کر بیان
دو۔ غازی صاحب نے جواب دیا: میں بالکل ہوش میں ہوں۔ جو پچھ میں نے کیا، خوب سوچ سمجھ
کر کیا ہے۔ میراایک ایک حرف صدافت پر منی ہے۔ میں نے حوالدار ہے بھی اس کے گتا خانہ
رویئے کی شکایت کی تھی لیکن کوئی مثبت جواب نہ ملا۔ اس کے بعد میر سے سامنے صرف دو، ہی
راستے رہ گئے تھے دولتِ ایمان سے محروم ہوکر بے غیرتی اور برد کی کی زندگی قبول کر لیتا یا کوئی عملی
راستے رہ گئے تھے دولتِ ایمان سے محروم ہوکر بے غیرتی اور برد کی کی زندگی قبول کر لیتا یا کوئی عملی
اقدام اٹھا تا۔ ہیں نے بالاً خردوسری صورت قبول کی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ رسول پاک "
اگر راضی ہوجا نیں اور تمام دنیا بگڑ بیٹھے تو مجھے کیا غم۔ مجھے اپنے کئے پر مطلقا کوئی پچھتا وانہیں۔
البتدا سے مقدر برنازاں ضرور ہوں۔

کمانڈنگ افسراس بیان سے مطمئن نہیں ہوا۔ اس کوشک گزرا کہ میاں محمد نے بیسب کچھ نشے کی حالت میں کیا ہے۔ چونکہ آپ کی آنکھوں میں خمار اور غنودگی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی، الہٰذا اس نے فی الفورآپ کوڈاکٹری معائنے کے لئے بھجوادیا۔

ان دنوں ڈاکٹر (کرٹل) نوراحمصاحب وہاں متعین تھے۔ انہوں نے آپ کاطبی معائنہ کیا اور غازی صاحب کو اسلامی اخوت کے جذبے سے سرشار ہوکر کہا: '' آپ اپنا بیان سوچ سمجھ کر دیں۔ آپ جوسٹیٹ منٹ کمانڈنگ افسر کے سامنے دے چکے ہیں، شایداس سے صرف نظر ہوسکتا ہے، لیکن جو بیان آپ اب دیں گے۔ تمام معاطے کا انحصار اس کر ہوگا۔ اس کئے پہلے بیان میں تبدیلی کر لینے میں ہی بہتری ہے'۔

غازى مدوح نے جواب ویا:۔

'' ڈاکٹر صاحب! آپ کا خیال ہوگا کہ اگر میں بیان تبدیل کرلوں تومیری جان چکجائے گی لیکن میں ایسانہیں کرنا چاہتا۔ ایک جان تو کیا، اگر میری ہزار جانیں ہوتیں تو میں اپنے پیارے رسول کے غلاموں کی

### عزت پر بھی قربان کردیتا"۔

پھر جو بیان غازی صاحب نے کمانڈنگ افسر کے پاس دیا تھاوہی بیان ڈاکٹر صاحب کو کھوا دیا۔اس کے علاوہ ڈاکٹر مذکور نے اپنی پہلی رپورٹ میں لکھا کہ میاں مجمد نے کسی قتم کا کوئی نشہ وغیرہ نہیں کیا۔البتہ اس کی گفتگو سے جذباتیت ضرور ٹیک رہی ہے۔

0

مقتول ڈوگرہ کون اورکہاں کارہنے والاتھا؟ اس نے گتا نی رُسول کا بھیا تک گناہ کیوں کیا؟ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات حاصل نہیں ہوسکیں۔ تاہم اس بدزبان کا نام چرن داس تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ کشمیر کے کسی گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان سوامی دیا نندسر سوتی کا انتہا لیندوم تعصب عقیدت مندتھا۔ ذات کے لحاظ سے وہ ڈوگرہ تھا۔ جوہندوؤں کے نزدیک قابل احترام اور معزز خیال کی جاتی ہے۔

چرن داس ذاتی طور پر دوہندو سور ماؤں سوامی شردھا ننداور مہاشہ راجپال سے متاثر تھااور
ان کی خباشیں اسے بھی ذلت ناک موت کے سائے میں دھیل لائیں۔ یہ بدزبان بھی فوج میں
بھرتی ہوااورٹریننگ کے بعدا پنے دم توڑنے کی جگہ مدراس پہنچا۔ مرگ ناگہانی کا شکار ہونے کے
بعد قواعد کے مطابق اس کا پوسٹ مارٹم ہوا۔ از اں بعد چند شرائط پر میت ہندوور ثاء کے حوالے کی
گئے۔ جنہوں نے اس ناپاک و جود کوآگ کے لیکتے شعلوں میں جھونک دیا۔

وہ ....شان رسول میں یاوہ گوئی کی ایک علامت تھی، جے شیر دل مجاہد ..... نے نوک تگین سے کھر چ ڈالا۔ اب باطل کی فصل اجڑ چکی تھی اور حق کی کھیتیاں لہلہانے لگیں۔ مردود کی پامال را کھا پنے ہم قدموں کے لئے عبرت کا ایک نشان چھوڑ گئی۔ لیکن حضرت غازی کی زندگی شجاعت و جوانمردی کی حقیقت بنی۔ بلاشبہ ایسے لوگ اس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک اسلام زندہ ہے اور اسلام کوئی مٹنے والی چیز نہیں۔

رقص کرنے کا ملا تھم جو دریاؤں میں ہم نے خوش ہو کے بھنور باندھ لئے پاؤں میں

وقوعہ کی شب غازی اپنے فوجی افسروں کی کڑی نگرانی اور حفاظت میں رہے۔ دوسرے روز ۱۹۳۷ء کو انہیں مقدے کی تفتیش کے لئے حوالہ پولیس کر دیا گیا۔ دس دن مدراس پولیس کی حفاظت میں رہ چکے تو کمانڈرانچیف (جی ایچ کیودہلی) کے حکم سے ۲۷۔مئی کو واپس پلٹن میں لائے گئے تا کہ فوجی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ قتل کی واردات کے فوراً بعد فوج کے اعلیٰ افسروں نے بلٹن کے عہد بداروں کے ذریعے بعض مسلحتوں کے پیش نظر ختی کے ساتھ یہ ہدایت کردی تھی کہ غازی میاں تھ صاحب کے والدین کو کئی آدمی اطلاع نہیں کرے گا۔ لیکن دندہ شاہ بلال کے ایک جرائت مندمسلمان سیدصدرالدین صاحب جو کوارٹر ماسٹر حوالدار تھے، انہوں نے بذریعہ تارصوبیدار (ریٹائرڈ) ملک غلام تحمر صاحب کواس واقعہ کی اطلاع کردی۔

میجرغلام کلیمین صاحب کے بقول سید صدرالدین صاحب کو تکم کی خلاف ورزی پر گرفتار کر گیا ہوں کے بھول سید صدرالدین صاحب کو تکاری لیا گیا اور سیکسی جرم کی سزانہیں بلکہ خلوص عمل کی جزاتھی کہ وہ جیل میں زیادہ سے زیادہ وقت غازی موصوف کی قربت میں گزار عمیں اور اس نسبت رفاقت سے ان کا بیتاریخی کردار اہمیت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ عازی موصوف کی وجدآ فرین تنہا ئیوں کا راز دار بھی بن جائے۔

الغرض ۲۰ مئی ۱۹۳۷ء کو ٹیلی گرام کے ذریعے تلہ گنگ میں اس امر کی اطلاع پینچی اور جناب نازی صاحب کے والد بزرگوار۲۲ مئی کورخت سفر باندھ کرروانہ ہوئے۔ چاردن راستے کی صعوبتوں اور سفر کی کوفتوں سے دو جار ہوئے۔ ۲۷ مئی کو مدراس پہنچ گئے۔

اگر چہاس وقت مذکورہ پلٹن کے صوبید ارمیج فضل خان سکتہ چکوال تھے اور معاملے کی نوعیت بھی اس کی متقاضی تھی مگر ہندوؤں اور انگریزوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر حضرت غازی میاں مجمد صاحب کے والدمحتر مکو پلٹن میں رہائش کی سہولت نہ دی گئی، حالا نکہ وہ خود بلوچ رجمنٹ کے پنشز صوبیدار تھے۔ یہی نہیں بلکہ اس علاقے سے متعلق کئی جو نیئر عہد بدار بھی پلٹن میں موجود سے ۔ جن کے ملک غلام مجمد صاحب کے ساتھ خاندانی تعلقات استوار تھے اور ان میں بعض تو تھے۔ جن کے ملک غلام مجمد صاحب کے ساتھ خاندانی تعلقات استوار میجر فصل خان کے ڈرسے وہ عازی صاحب کے قریبی دوستوں میں شار ہوتے تھے۔ مگر صوبیدار میجر فصل خان کے ڈرسے وہ بھی احتیاط برتے رہے۔

حیرانی کی بات بیہ کہ مذکورہ صوبیدار میجر نے کئی قتم کی رکاوٹیں اور مشکلات پیدا کیں۔ لہذا ملک صاحب کو مجبوراً مدراس صدر میں ایک مسلمان پوسٹ ماسٹر سیدسیف علی شاہ صاحب کے ہاں مقیم ہونا پڑا۔ شاہ صاحب بڑے نیک دل اور صاحب درد مسلمان تھے۔ انہوں نے جس فراخد کی اور محبت کے ساتھ عازی صاحب کے لواحقین کی رہائش کا بندو بست کیا، وہ مثالی ہے۔ ان کے ماتھ پر بھی بل نہ پڑا۔ رویے ہیں اس قدرا پنائیت تھی کہ اپناہی گھر معلوم ہوتا۔ مدراس کے مقامی مسلمانوں نے بھی عملی ہمدردی کا شوت دیا۔ ان کی گہری دلچیں اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے مقدے کی پیروی کی پیشکش کی اور جملہ مصارف اپنے ذہبے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ گواس کی زیادہ ذمہ داریاں غازی صاحب کے والد بزرگوار نے خودہی سنجا لے رکھیں؛ لیکن ان کی ہمدردیوں کا اعتراف کے بغیر چارہ نہیں ۔ عدالتی چارہ جوئی اور مقدے کے پیچیدہ مسائل سے نیٹنے کے لئے ایک مقامی مسلمان ایڈوو کیٹ سیدنور حسین شاہ کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وکیل مذکور نے قانون کا امتحان لندن سے پاس کیا تھا اور ایک مدت تک وہیں وکالت بھی کرتے رہے۔ ان کا آبائی تعلق مدراس کے سی قریبی گاؤں سے تھا۔ بہر حال ایڈوو کیٹ موصوف بڑی دیا نتراری اور فرض شناس سے بی ظیم ذمہ داری نبھاتے رہے۔ ابتدائی ساعت کے لئے ان کی تیار کردہ فائل بتاتی ہے کہ انہوں نے بڑے وزنی اور قانونی نکات کی شاندہی کی تھی۔ لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں ایک باروہ اپنے گاؤں گئے تو خاندانی رخش کی بنا پر کسی سنگدل نے محافظ کی موجودگی میں ان کو چھرا گھونے دیا۔ زخم کاری اور مہلک تھے، جس سے وہ رحالت کر گئے۔

ان کے بعد بیمقدمہ معروف قانون دان اصغر علی صاحب ایڈووکیٹ کے سپر دکیا گیا۔ بی بھی ولایت کے تعلیم یا فقہ تھے۔ قانون دان طبقہ کے برخلاف فدکورہ دونوں وکیل نہایت مخلص ثابت موئے۔ انہوں نے پیشیوں کے عوضانہ میں ایک پائی کا مطالبہ بھی نہ کیا، بلکہ آمدور دفت اور کیس کی تیاری میں اٹھنے والے بیشتر اخراجات خودا پئی گرہ سے ہی اداکرتے رہے۔

0

#### ساعت مقدمه

مقدے کی با قاعدہ کارروائی ہے پہلے فوج کے قانون کے مطابق ابتدا اسم مک ہے ۔

الح بجون ۱۹۳۷ء تک انکوائری ہوتی رہی جوعوائل، جزئیات اور تفصیلات پر محیط تھی۔ چھ جون کو د ماغی امراض کے ماہر نے غازی صاحب کا ڈاکٹر معائنہ کیا اور رپورٹ میں لکھا:

''میری رائے میں ان کو ۔۔۔۔ ایسا عارضہ لاحق ہے جس کے باعث بی عارضہ لاحق ہے۔ میں علوا ور بیا عاد میں محیط میں تمیز نہیں کر سکتے ۔ فیعل بھی ایسی ہی کیفیت میں سرز دہوا ہے' ۔۔۔ فیعل بھی ایسی ہی کیفیت میں سرز دہوا ہے' ۔۔۔ فیعل بھی ایسی ہی کیفیت میں سرز دہوا ہے' ۔۔۔ ویعل بھی ایسی ہی سے سرنٹ ڈٹٹ نے غازی صاحب کا چیک آپ کیا۔ جن کی سفارش پر انہیں ۲۵۔ جون سے ۲۲۰۔ جولائی تک ایک ماہ کے لئے مینشل ہیں تال میں کیا۔ جن کی سفارش پر انہیں ۲۵۔ جون سے ۲۲۰۔ جولائی تک ایک ماہ کے لئے مینشل ہیتال میں

رکھا گیا۔ جب آپ ہیتال میں داخل ہوئے تو اس روز، ان کا وزن ۱۳۳ پونڈ تھا۔ ایک ماہ بعد
جب وہال سے فارغ ہوئے تو بجائے کم ہونے کے ایک پونڈ وزن بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب
نے اپنی تغییلی رپورٹ میں درج کیا: میں نے پورامہینہ میاں محمد کوٹمیٹ کیا۔ نفسیاتی جائزہ لیا۔
چپ کرد یکھا اور ظاہراً بھی۔لیکن اس عرصے میں یہ بھی بھی بھی کھر مند یا سوچ بچار کرتے ہوئے نہیں
پائے گئے۔ بہی وجہ ہے کہ ایک ماہ میں ان کا وزن ایک پونڈ بڑھ گیا ہے۔ اگر ان کو یہ فکر لاحق ہوتی
کہ دہ قتل کے مقدمے میں ملوث ہیں اور خدا جانے کیا حشر ہوگا تو کسی نہ کی وقت تو ضرور فکر مند
ہوتے۔ اس الجھن میں ان کا وزن کم ہوتا نہ کہ زیادہ۔ بیاس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں ہرگز کوئی
فرنہیں کہ انہوں نے گیا کیا یا ان کے ساتھ کیا محاملہ ہوگا۔ مزید سے کہ جب جب نہیں تھی اور
فکرنہیں کہ انہوں نے گیا کیا یا ان کے ساتھ کیا محاملہ ہوگا۔ مزید سے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی اور
نہیں کیا تھا تو ساری گولیاں چلانے اور پھر عگین سے زخم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور
نہیں کیا گیا۔ میرا تجربہ یا میڈ یکل کا تجزیہ بہی بتا تا ہے کہ اس تکا جنوب جن اس بت کا اثر ہے اور تمام
معاملہ جذباتی نوعیت کا ہے، اس میں شجیدگی اور پر دگرام کا قطعاً کوئی عمل جذباتیت کا اثر ہے اور تمام

طبی معائنوں کے بعد غازی صاحب کا جزل کورٹ مارشل ۱۱۔ اگست کو شروع ہوا اور
لگاتار پانچ دن ۲۰۔ اگست ۱۹۳۷ء تک کارروائی ہوتی رہی۔ کل اٹھارہ گواہوں کے بیانات قلمبند
ہوئے۔ دیگر گواہان کے علاوہ تین ڈاکٹروں کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ جرح کے دوران انہوں
نے متفقہ موقف اختیار کیا کہ اس آدمی نے جو کچھ کیا ہے ہماری رائے میں وقوعہ کے وقت اسے
اینے جذبات پر قابونہیں تھا۔ مگر غازی صاحب اپنے سابقہ بیان پرڈٹے رہے اور کہا:

'' میں نے جو کچھ کیا، خوب سوچ سمجھ کر اور جان بوجھ کر کیا ہے،
کیونکہ چرن داس نے میر ہے رسول پاک کی شان میں گتا خی کھی۔''
کورٹ مارشل کے دوران ان کوایک قانونی رائے دی گئی کہ آپ ہے کہیں کہ گولی چلانا اپنی
جان بچانے کو جوابی حملہ تھا، کیکن غازی صاحب سی قتم کی تاویل وتح لیف پر رضا مند نہ تھے انہوں
نے دوٹوک جواب دیا:

''میں اپنی جان بچانے کے لئے اس واقعے کوکوئی دوسرارنگ نہیں دینا چاہتا، بلاعذر ومعذرت جان حاضر ہے''۔ حسب ضابطہ کورٹ مارشل کے فیصلے کی توثیق کے لئے کاغذات انڈین آرمی کے کمانڈر انچیف کے پاس بھے دیئے گئے جوان دنوں موسم گر ما کے سبب شملہ میں تھے۔ ملک غلام محمد صاحب تقریباً تین ماہ تک مدراس میں قیام کرنے کے بعد۲۲۔ اگست ۱۹۳۷ء کو واپس تلہ گنگ آگئے بھر گفر سے شملہ کا چکر بھی لگایا تھا کہ اگر بہتری کی کوئی صورت نکل سکتی ہوتو کوشش کر دیکھیں۔ چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور تمام دفاتر میں غیر مسلموں کی اکثریت، نیز برطانوی سامراج کو یہ بھی خدشہ تھا کہ فوج میں ایسے واقعات راہ نہ پکڑلیں، اس لئے بریت کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ آئندہ ماہ تمبرکی کا۔ تاریخ کو کمانڈران بچیف نے حسب توقع سزاکی منظوری دے کرکاغذات مدراس بھیج دیئے۔ ۲۳۔ سمبرک کا اے تاریخ کو کمانڈران جو کے مطابق پلٹن میں غازی صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ دیئے۔ ۲۳۔ سادیا گیا۔

میرے ماتھ پہ خون سے کھا ہے میں نے دیوار کو بھی در جانا

پر یوی کونسل

غازی موصوف کے والد ملک غلام محمد صاحب نے ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۷ء کو واکسرائے ہند کے پاس دبلی میں اپیل کی جومستر دہوگئی۔ از ال بعدر حم کی اپیل بھی نامنظور ہوئی۔ آخر کاراسی وقت لا ہور ہائی کورٹ کے مشہور مسلمان وکیل ڈاکٹر شخ محمد عالم کی وساطت سے ٹی ایل ولسن اینڈ ممپنی کو متعلقہ کا غذات بذریعہ ہوائی ڈاک ارسال کئے گئے کہ وہ پر یوی کونسل لندن میں اپیل وائر کریں۔ ان دنوں ہوائی ڈاک پر بھی پچھتر رو پے خرچ اٹھا۔ یا در ہے کہ غازی علم الدین شہیدگی اپیل میں بھی اس کھی اس کے معاونت کی تھی۔

الغرض ۲۰۰- دسمبر ۱۹۳۷ء کو پر یوی کونسل میں اپیل دائر کی گئی۔ مسٹر پرنگل جو برطانیہ کے مشہوراور کامیاب ترین وکیل تھے نے اس کی پیروی کی۔ پر یوی کونسل نے بھی اس کیس کی فائل پر ''نامنظور'' کے الفاظ کھھ دیتے اور ۲۱۔ فروری ۱۹۳۸ء کواپیل رد کئے جانے کی باضابطہ طور پراطلاع دے دی گئی۔

مرقومہ بالا رودادعدالتی کارروائیوں کی ایک مختصر جھکتھی تفصیلی تذکرے کے لئے پر یوی
کونسل میں اپیل کی نقل اور کمپنی مذکور کے خطوط کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ ٹی۔ایل ولس اینڈ
کمپنی جس کا مرکزی دفتر ۵۔وکٹور پیسٹریٹ لندن ایس ڈبلیوآئی میں تھا، نے ۲۷۔ جنوری ۱۹۳۸ء
کوڈ اکٹریشنج محمدعالم بیرسٹر ایٹ لاء لٹن روڈ لا ہور کے نام اپنے ایک مراسلے میں لکھا۔

"جم بے ایم پرنگل وکیل کے ایما پر درخواست بنام شہنشاه معظم کی ایک فقل آپ کی اطلاع کے لئے بھوارہے ہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ اپیل کے حقائق کا مواد اور نفس مضمون جس کی وضاحت آخری پیرے میں مکمل طور پرکی جا چکی ہے، کی رو سے ہمیں کامیابی کی ہلکی سی کرن نظر آتی ے۔ ہم نے انڈین آری ایک غبر ۱۲۹ بی کی ترامیم جو کہ جولائی ١٩٣٥ء ميں كى جا چكى ہيں، كے مختلف بيلوؤں يركوسل كے ساتھ تبادلة خیال کیا ہے۔ ہم خائف ہیں کدار باب حکومت عدالتی معاملات میں مخل نہیں ہوں گے، جبکہ عدالت ملزم کے گواہان صفائی کو بھی طلب کرتی ہے۔ آپ کو یقین ہونا چاہئے کہ ہم، مزم کے حق میں جتنا بھی ممکن ہوسکا،کوشاں رہیں گے اور مقدمے کی ساعت کی تمام کارروائی ہے آپ کو مطلع کرتے رہیں گے۔ہم نے مزم کے والدصاحب صوبیدارغلام محدجو كرآج كل الك مين بين كواپيل كي ايك نقل بجوادي إوراميدر كھتے ہیں کہ آپ بھی انہیں ایک نقل بھجوا دیں گے۔جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیٹے کے ایسے معاملات میں حقیقی باپ کا مضطرب ہونا یقینی چیز ہے اور انہیں یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے معاملے میں گہری دلچیں ہے اور جملہ اقدامات جو یہاں اٹھائے جائیں گے ان سے ان کوہر وقت آگاہ کرتے رہیں گے۔

۲۴\_فروری ۱۹۳۸ء کو کمپنتی مذکورہ نے صوبیدارغلام محمد صاحب کو ایک خط کے جواب میں تح رکیا:

''جمیں آپ کا مراسلہ ۱۵،۱۲ فروری ۱۹۳۸ء کے درمیان موصول ہوا۔ پر یوی کونسل میں آپ کا مراسلہ ۱۵،۱۲ء کی درخواست رحم دائر ہو چک ہے۔ ہم آپ کو گیارہ فروری کے اس خط کی نقل بھجوا چکے ہیں، جوہم نے ڈاکٹر شخ محمدعالم بیرسٹر ایٹ لاء کے نام کھا تھا۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تا حال آپ کو مل چکا ہوگا۔ دراصل مارشل لاء عدالت کا طریق کار عام تعزیراتی

مقدمات سے مخلف ہے۔اس میں اپیل کنندہ کے حق کا کوئی تعین نہیں اور

اگرکوئی سپاہی کورٹ مارشل کی سزاپائے تواس کا کیس صرف کمانڈرانچیف کے پاس برائے تصدیق بھیجا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ کے بیٹے کے بیس بیس بھی یہی سلوک روار کھا گیا اور کمانڈرانچیف نے اس کی بھی توثیق کی۔ اب ہمارے لئے یہی ایک راہ تھی کہ خصوصی حالات کے پیش نظر پریوی کونسل بیس درخواست گزارتے جیسا کہ ہم نے کیا اور ارباب بست و کشاد نے اس بیس درخواست گزارتے جیسا کہ ہم نے کیا اور ارباب بست و کشاد نے اس بیس درخواست گزارتے جیسا کہ ہم نے کیا اور ایس کیا اختصار صرف وائسرائے کی ذات تک محدود ہوتا ہے، جس کا نتیجہ ایس کیا گیا کے محدود ہوتا ہے، جس کا نتیجہ عدالتی فیصلے سے قطعی مختلف نہیں ہوتا۔ لہذا ہم اعتراف پرمجبور بیس کہ اا۔ فروری جس روز آپ کو مکتوب ارسال کیا گیا کے بعد کوئی خاص پیش قدی نہیں کرسکے'۔

اپیل کاوہ مسودہ جوشہنشاہ معظم (برطانیہ) کی عدالت میں بوساطت پر یوی کونسل زیر بحث لایا گیا بارہ نکات پر شتمل ہے۔ اس سے حالات وواقعات کو سجھنے میں خاصی مدد ملتی ہے۔ یہ فائل ہے اس کے مندر جات حسب ذیل ہیں:

اسیال کننده ۳ بڑالین ۱۰ بلوچ رجمنٹ انڈین آرمی میں سپاہی ہے۔ وہ ۱۹۳۵ء میں فوج میں کرتی ہوں گئی ہوتی ہوا تھا،اس کے فوجی کا غذات ظاہر کرتے ہیں کہ دوران سروس اس کا کردار مثالی رہا۔ مسلزم (میاں مجمد) اپنے ساتھی سپاہی''چرن داس' جو کہ اس رجمنٹ کارکن تھا کے مقد مہ قل میں ۲۰۔اگست ۱۹۳۷ء کو تھامس ماؤنٹ مدراس (ایس فی) جزل کی فوجی عدالت سے مزائے موت کا مستحق تھہرایا گیا۔ ملزم کو بوساطت کمانڈرانچیف انڈین آرمی کا۔ تمبر ۱۹۳۷ء کو انڈین آرمی کا۔ تمبر ۱۹۳۷ء کے تحت مستوجب مزائھہرایا گیا۔

0 .....عائد شدہ الزامات و و اقعات کی تفصیل درج ذیل ہے ۱۹ مئی ۱۹۳۷ء کی ایک شام جب کہ
نوسپاہیوں پر شمتل ایک دستہ جن میں ایک بگر، ایک لانس نائیک اور ایک حوالدار میجر بھی
تھا، تھام میں ماؤنٹ مدراس کے قلعہ منر و ہیر کس پر تفاظتی دستہ کی حیثیت سے مقرر کئے جانے
والے تھے حفاظتی دستہ پانچ ہج شام متعین ہوا تھا۔ تین سپاہیوں کو قلعے کے مختلف مقامات
پر متعین کیا گیا جبہ ان کی ڈیوٹی ساڑھے چھ ہج سے لے کرآٹٹھ ہج شام تک تھی اور سپائی
میاں محر بھی اس پہلی شفٹ میں شامل تھا۔ وہ آٹھ ہج وہاں سے فارغ ہوا جبکہ مقتول

چرن داس کو دوسری شفٹ میں آٹھ ہے وہاں پہنچنا تھا۔ قاتل مذکور ڈیوٹی سے فارغ ہوا،
ہندوق رکھی اور لیٹ گیا۔ وہ ایک گفٹے کا تین چوتھائی حصہ (۲۵ منٹ) وہاں لیٹارہا۔ تب
وہ اچا تک اٹھا۔ گار دروم سے باہر دوڑا۔ اپنی بندوق سے چرن داس جو کہ متعین ڈیوٹی تھا،
رید در یہ فائر کھول دیا، جس سے وہ موت کے گھاٹ اثر گیا۔ قاتل نے حوالدار میجر اور
بگر کے جائے موقع پر پہنچنے کی بھی کوئی پروانہ کی۔ تب اس نے اپنی رائفل رکھی اور صوبیدار
میجر کے پیش ہوگیا۔ میجر ہارو ہے جو کہ اس بٹالین کے آفیسر کمانڈنگ تھے، ان کو بلالیا گیا۔
مجمد ار ہیڈ کلرک جو کہ میجر کی معیت میں تھا، نے بیان کیا ہے کہ جب اپیل کندہ سے اس
بارے میں پوچھا گیا تو اس نے وضاحت کی کہ ساڑھے پانچ ہیج جب دستہ متعین ہوا تو
بارے میں نازیبا الفاظ کے اور منع کرنے کے باوجود متواتر اس کی رٹ لگائے رکھی۔ بعد
از ال سب اسٹمنٹ سرجن جو کہ انڈین میڈ یکل جپتال سے متعلق ہیں، کیٹن ''اش' 'کے
ساتھ جو جپتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچ ۔ انہوں نے اس امر کی تقعہ لیق کی کہ مقول
ساتھ جو جپتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچ ۔ انہوں نے اس امر کی تقعہ لیق کی کہ مقول
ساتھ جو جپتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچ ۔ انہوں نے اس امر کی تقعہ لیق کی کہ مقول
ساتھ جو جپتال کے کمانڈ رہیں (موقع پر) پہنچ ۔ انہوں نے اس امر کی تقعہ لیق کی کہ مقول

اس کے بعد ملزم کو گرفتار کرلیا گیااور کیس کی ساعت اسمئی، کیم جون، ۲ جون اور ۲ جون
 ۱۹۳۷ء کی تاریخ س کوہوتی رہی \_

است - جون کو پیشی کے بعد ملزم کا میجر میکڈ وگل جو کہ ذہنی امراض کے مغربی کمانڈ کے سپیشلسٹ تھے سے معائنہ کروایا گیا۔ انہوں نے اس بارے میں جوخفیدر پورٹ کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم مذکورا نتہائی جذباتی حالت میں تھا اوراس کی تمیز کھوچکا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔

ا۔۔۔۔۔ 9ا۔ جون ۱۹۳۷ء کو ملزم دوبارہ ذہنی وطبی معائند کی خاطر گورنمنٹ ذہنی امراض کے میتال
 کے انچارج سپر نٹنڈنٹ کے پاس ۲۵ جون سے ۲۴ جولائی تک رکھا گیا بیمتعلقہ ڈاکٹر کی سفارش پر ہوا۔

O ..... قاتل مذکورکا معائنه ۸ ۔ اگست اور ۱۳ ۔ اگست کوایک مرتبہ پھر ماہر ڈاکٹر وں سے کروایا گیا۔
O ..... جیسا کہ پیرا گراف نمبر ۴ میں عدالت ماتحت کے تاثرات ہیں کہ میجر کمانڈر بٹالین کی چارج شیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۱ ۔ مئی ۱۹۳۷ء کو تقامس ماؤنٹ مدراس کے قلعے پر سپاہی نمبر شیٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ۱۲ ۔ مئی ۱۳۵۵ء کو موت واقع ہوئی ۔ اس وقت چارج سیشن ۱۳۹۵ء میں مدر ہوکہ وقبی کورٹ مارشل کی عدالت میں ملزم نے آپے سے باہر ہوکر فوجی

احكامات كوبالائے طاق ركھتے ہوئے اقدام فل كياہے۔

۲۔ اگست ۱۹۳۷ء کوضلع مدراس کے بریگیڈیٹر کمانڈر نے کیس بذا، ۹۔ اگست کو جزل کورٹ مارشل میں مع گواہان بھجوا دیا اور مقدمہ ۱۳۔ اگست سے ۲۰۔ اگست تک فیصلے کی خاطر عدالت مذکور میں مزید ساعت رہا۔

○ .....یشن نمبر ۷۲) قانون جو که لاگو کیا گیا اورانڈین پینل کوڈ (مخصوص جیوری) اور قانون گوائی نمبر ۸۸ جو که ایک دوسر ہے کے مشابہ ہیں کے تحت گواہیاں قلمبند کی گئیں۔ قانون کی دفعہ ۱۱۳ء محومت برطانیہ کی طرف ہے کیس کی ساعت ہوئی اوراس قانون کے جزوم جو کہ ورٹ مارشل کا حصہ ہے اور ہندوستان میں عدالت میں عام مقد مات سننے کا مجاز بھی ہے، میں سرکاری طور پر گواہیاں مکمل کی گئیں اور ملزم کوصفائی کا موقع دیا گیا اوراسے کہا کہ اگر تمہارا کوئی گواہ ہوتو عدالت میں پیش کیا جائے۔ معذوری کے بعد عدالت نے رسی چھان بین کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ ۱۹۹ بی قانون تعزیرات جس میں حکومت برطانیہ نے جولائی ۱۹۲۹ء میں نظریئی ضرورت کے تحت ترمیم کی تھی لا گوکیا گیا اوراس میں وضاحت کی حول نہیں ہوگی۔

○ .....پس مقدمہ سرکارِ وکیل کے دلاکل اور اٹھارہ گواہان پرمشمل بیانات جن کی وضاحت پیرا گرف نمبر ۱۳ میں ہوچکی ہے اور قاتل کے قریب کھڑ ہے ہوئے ساتھی کی، اس کے حق میں گواہی سے معذوری پر جبکہ مقتول گولی کھا کر گرا، ملزم کی زبانی پیتہ چلتا ہے کہ واقعے کی رات مقتول کے تو بین آمیز کلمات سے وہ شتعل تھا۔ اس کی بنا پراسے مختلف ڈبنی معائنوں سے گزارا گیا جن کی وضاحت پیرا گراف نمبر ۵ میں درج ہے اور دو مختلف ڈاکٹر وں کی آراء پیرا گرف نمبر ۷ میں نقل ہیں۔

مندرجہ بالار پورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ طزم اس قدر جذباتی تھا کہ وہ اچھے اور برے کی تمیز کھو بیٹھا تھا اور ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی طور پر غضبناک روپ دھار چکا تھا جیسا کہ ایکٹ نمبر ۲۹ ابی کے تحت پیرا گراف نمبر ۲ میں وضاحت ہے۔قطع نظر اس کے کہ سرکاری ماہر دماغ کی رپورٹ اور گواہوں کے بیانات کے پیش نظر طرح کوتل عمد کے ارتکاب کے ضمن میں اور سرکاری وکیل کی جرح نمبر ۱۹ کے تحت پیرا گراف نمبر ۲ کی روسے سزائے موت کا مستحق قرار دیا گیا۔

O .....دفعہ ۱۳۲۲ بی میں ماضی قریب ہی میں ترمیم کی گئی تھی۔ اس پر عدالت کی توجہ مبذول کرائی گئ لیکن پینکتہ اس وجہ سے قابل اعتنا نہ سمجھا گیا کہ مقد ہے کی بحث آخری مراحل میں ہے۔ سرکاری وکیل نے پر زور دلیل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ سراسر جذباتی نوعیت کا ہے۔ اس نے علاوہ مقدمے کی صفائی میں کسی کی گواہی موجود نہیں ہے اور ایکٹ نمبر ۱۲۹ بی ارتکاب جرم کے مطابق ملزم کوسزا کا مستق تھ ہرایا گیا۔ (پس مندرجہ بالاحقائق کوسا منے رکھتے ہوئے عدالت نے سزائے موت سنائی تھی)

0

# منتشراوراق

پر ہوی کونسل سے اپیل خارج ہو چکی تھی اور اب صرف شہادت کے دن کا تعین باتی تھا۔ غازی صاحب کی امیدیں برآنے کا وقت قریب پہنچ گیا اورا نظار کے جاں لیوالمحات گزر چکے تھے۔فوجی حکام نے ۱۲۔ اپریل ۱۹۳۸ء کے روز سزایمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ یہی وہ دن ہے جو غازی موصوف ؓ کے نز دیک روزِعید سے کم نہیں تھا۔ یوم شہادت کا دن مقرر ہوناان کے لئے ایک خوشخری تھی جے سننے کے لئے وہ مہینوں سے بے قرار تھے۔ جب پینویدمسرت حضرت قبلہ غازی میاں محرصاحب ؒ نے کی توان کا چرہ یوں کھل اٹھا جیسے کی نے ہولے سے مجمعید کا پیغام دیا ہو۔ ا پیل مستر دہونے کی اطلاع ملتے ہی قبلہ غازی صاحب کے والد بزرگوار، والدہ صاحبہ اور چھوٹا بھائی عطامحد مارچ ۱۹۳۸ء کے آغاز میں مدراس پہنچ گئے۔ جب پیختصر سا قافلہ اپنی منزل پر پہنچا تو وہاں کی مسلمان آبادی نے اپنی آ تکھیں فرشِ راہ کیں۔ بیلوگ اُردوروانی سے بول سکتے تھے۔انہوں نے حتی المقدور غازی صاحب کی خدمت کی اوران کے لواحقین کے ساتھ بھی ہوشم کا تعاون کیا۔اب حالات یکسر بدل مجکے تھے۔ جب پہلی بارغلام محمد صاحب یہاں آئے تو انہیں گونا گول مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بیگانوں کی توبات ہی کیا۔ اپنوں کی چنی ہوئی ویواریں ہٹانا بھی مشکل ہوگیا تھا۔صوبیدار میجرفضل خان جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوچکا ہے نے ہندونوازی کے جذبے معلوب ہو کر بڑی پریشانیاں پیدا کیں۔اس نے پابندی لگار کھی تھی کہ حفزت غازی میاں محرے ہفتے میں صرف دوبارہ ملاقات کی جاسکتی ہے اور وہ بھی صرف آ دھ گھنٹے کے لئے۔ اس كسبب ملك غلام محمد صاحب كو بالعموم ملاقات كے لئے خصوصی اجازت لينا پراتی ۔اس كی پالیسی یہاں تک معاندانہ تھی کہ غازی صاحب ہمہ وقت کڑی نگرانی میں رکھے جاتے۔ان کے کھانے پینے کا بھی کوئی معقول بندوبست نہیں تھا۔خطو کتابت کی اجازت تھی اور نہ ہی ہواخوری کا موقع دیا جاتا۔ پیختیاں اور پابندیاں ایک معمول بن چکی تھیں۔ کچھ مدت بعدیدالجھن اس طرح دور ہوئی کہ مقدمہ شروع ہونے کے ایک عرصہ بعدان کی اپنی بلوچ بلٹن تبدیل ہو کر کراچی چلی گئی اوراس کی جگہ آپ۳۱۱ فرنٹیئر فورس کی پلٹن اس چھاؤنی میں آگئی۔اگر چہ غازی صاحب کوایک گورا پلٹن کی زیر حراست رکھا گیا تھالیکن بلوچ پلٹن کے چلے جانے پران کوعملاً ۲/۱ فرنٹیئر فورس کی سپر دگی میں دے دیا گیا۔

اس کے برعکس حقیقت حال ہے ہے کہ گور ہے سنتری غازی ممدوح کا بڑااحترام کرتے تھے۔
انگریز افر اور سپاہیوں کو ان پر اس قدراعتاد تھا کہ اگر انہیں آزاد بھی رکھا جائے تو یہ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس کا اندازہ یوں بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جس کوٹھڑی میں قبلہ غازی صاحب زیر حراست تھاس کے تالے کی چائی بھی آپ کے پاس ہی رہتی۔ایک دن ایم۔ای۔ایس کے چند مستری بغرض مرمت بیرک میں آئے تو انہوں نے آپ کے کمرے میں بجلی کا ایک چھت والا پھھا لگا دیا اور لائٹ سپلائی کا مناسب انظام کر گئے۔ اس کے باوجود بھی کی انگریز افر نے اعتراض نہیں کیا کہ قبل کے مقدمے میں ملوث قیدی کی کوٹھڑی میں یہ پنکھا کس نے اور کیوں لگایا ہے۔
بیوں کے ختک ڈھیر پر جب چاندنی کھلی بیت بھی چلی

میجرغلام یسین صاحب نے ان دنوں کی یادیں تازہ کرتے ہوئے اپنی ایک یا دداشت میں کھاہے:

"جب ہماری پلٹن ۲/۱۳ فرنٹیئر فورس رانفلز ،جس کا پرانا نام ۲۹ ہمائی بند ہے اور اب اسے ۸۔ ایف ایف آر کہتے ہیں، ۱۹۳۷ء میں مدراس، تھامس ماؤنٹ پینچی تو ہمیں ایک ایسی اضافی ڈیوٹی ملی جس کو مسلمان نفری نے بخوشی قبول کیا، بلکہ جس کس نے بھی اس کام میں کسی صورت بھی حصدلیا وہ اس پر فخر محسول کرتا ہے۔ بیخدمت کیا تھی؟ ایمان تازہ رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ دراصل ہمارے پڑوس میں ایک گورا پلٹن کی کوارٹرگارد میں ایک قیدی تھا۔ بلوچ رجنٹ سے اس مسلمان مجاہدکوارد لی مہیا کرنا اور ان کے کھانے پینے کا انظام کرنا ہمارے سپر دہوا۔ بید ملک میاں محمد صاحب تھے، جو گتان وصول کو واصل فی النار کرے" نازی" میں ایک میاں میں میں ایک علائی میان کا تحقہ پیش کرے" شہید" کے بلند رہے پر فائز ہوجانے والے تھے۔

میال مرحوم دھیے مزاج کے نوجوان تھے۔ جلدی غصے میں ہرگز نہ آیا کرتے۔ اپنے متعلق یا قرب وجوار میں جو کچھ بھی ہواس کے خلاف بن سکتے تھے۔ لیکن شانِ رسول عظافیہ میں گتاخی ان کے لئے کسی طرح بھی قابل برداشت نہ تھی۔ آپ کی ذات ، آپ کی ناموس ، آپ کی مجبت اور آپ کی خاک قدم غازی میال مجمد شہید گی عزیز ترین متاع تھی۔ اس کے خلاف سننے کا یارا نہ تھا۔ جب چرن داس مردود نے بادبی کی تو آئیس سوچنے کا موقع تھا نہ بحث میں الجھنے کی مہلت۔ جب چرن داس مردود نے بادبی کی تو آئیس سوچنے کا موقع تھا نہ بحث میں الجھنے کی مہلت۔ اپنے انجام کی فکر تھی نہ جان کی کوئی پرواہ! دل میں شوق ومجبت کے ولو لے ، ہونٹوں پر درود وسلام کے ترانے اور ہاتھوں میں آگ اگلتی بندوق لئے آگے بڑھے اورا یک ہی وار میں عاشق رسول نے گئر اسول کوموت کے گھائے اتار دیا۔

سیسب پکھ ہمارے مدراس جانے سے پہلے ہو چکا تھا۔ میں اس وقت بلیا ظاعہدہ سپاہی کلرک تھا۔ جب غازی صاحب کی خدمت ہمارے سیرد ہوئی تو اس وقت وہ ساتھ والی گورا پلٹن کی کوارٹر گارد میں فیصلے پر عملدرآ مدکا ہے تابی سے انظار کررہے تھے۔ ہم اکثر میاں محمدصاحب کی ملاقات کوجاتے عموماً عصر کے وقت جانا ہوتا یا چھٹی کے روز قبل از دو پہر حاضر ہوتے۔ جب بھی گئے ان کو تلاوت کلام پاک کرتے پایا۔ ہم خاصر ہوتے۔ جب بھی گئے ان کو تلاوت کلام پاک کرتے پایا۔ ہم زیارت کے لئے جاتے تو قرآن پاک عارضی طور پر بندفر مالیتے۔ ہاتھ وہیں رکھار ہتا جہاں سے پڑھ رہے ہوتے، جسے منتظر ہوں کہ جونبی ہم جائیں پھرسے بلاتا خیر تلاوت شروع کردیں۔

عازی صاحب کی والدہ محرّ مہ اور والدصاحب ملاقات کے لئے تشریف لائے توان کی میز بانی کا شرف بھی ہمیں حاصل ہوا۔ اور عازی و شہید کی تجہیز و تلفین کا انظام بھی ہمارے ذمہ تھا۔ کیپٹن نظام خاں صاحب جواس وقت جمعدارا ٹیڈ جوشٹ تھے، مجاہدا نہ صفات کے مالک اور ہمارے ''ٹیپوسلطان' تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی کہ شہیدر سالت کو ذراسی رنجش کا موقع بھی دے! عیدالفطر آئی تو حضرت قبلہ عازی صاحب کو ہماری پلٹن میں نماز عید کے لئے شامل ہونے کی اجازت مل صاحب کو ہماری پلٹن میں نماز عید کے لئے شامل ہونے کی اجازت مل گئے۔ میں ان صفوں پر بیٹھا تھا جہاں میاں صاحب کے لئے جگہ مخصوص

تھی اور نماز کے فوراً بعدان کو چلے جانا تھا۔وہ اپنے ارد کی اور سنتری کے ہمراہ آئے۔دائیں بائیں چندنمازیوں سے مصافحہ کیا۔ آپ کے چہرے پروہ وقار اور نور ومسرت کی ایسی بہارتھی کہ آج بھی وہ منظریاد آئے تو آئے تھیں رہنم ہوجاتی ہیں۔

ایک ملاقات کے دوران میں نے منصور حلائے کا قصہ سنایا کہ حضرت منصور گوجب قاضی القضاۃ نے سزائے موت سنائی تواس فیطے پر عملدرآ مد کا نظار کی مدت میں ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت آب ایک خوبصورت خیم کے پنچ آرام فرمار ہیں۔ جیمہ کے بالائی پردے میں ایک سودان ہے جہاں سے دھوپ کی کرنیں چھن چھن کرآپ کے رخ انور پر پڑرہی ہیں۔ شخ منصور ہار بار کوشش کرتے ہیں کہ بیسوراخ بند ہوجائے لیکن بند نہیں ہوتا۔ اچا تک حضرت منصور بن حلائے کو اشارہ ہوتا ہے کہ موت کے کنارے پہنچ کر حضرت منصور بن حلائے کو اشارہ ہوتا ہے کہ موت کے کنارے پہنچ کر انظار کیسا! جان کی قربانی پوری ہوئی تو بیسوراخ بھی بند ہوجائے گا۔

یہ حکایت من کر غازی میاں محمد صاحب کا چہرہ دمک اٹھا۔ آگھوں میں ایک شعلہ لیکتا دکھائی دیا۔ کا نینتے ہونٹوں سے کہنے گئے'' تا خیر مجھ سے تو نہیں ہوئی۔ میں تو کب سے جان حاضر کئے بیٹھا ہوں۔ غازی میاں محمہ صاحب، عشق مصطفیٰ علی کے پیکراور فنافی الرسول تھے۔ چنددن بعدیہ قافلہ عشق مزل پیرینج گیا''۔

کیپٹن نظام خان صاحب جونو جی حلقوں میں ''ٹیوسلطان' کے نام سے متعارف ہیں، نے
ایک اخباری نمائندے کی مخلصانہ خواہش پر اس روح افزا واقعہ کے حالات و واقعات اور اپنے
خذبات واحساسات کو نہایت شرح وبسط کے ساتھ جامہ الفاظ پہنایا تھا۔ ان کے تاثرات سے
حضرت شہید گی اسیری کے شب وروز اور مدراس کی آب وہوا کو بیجھنے میں کافی مددماتی ہے۔اس لحاظ
سے ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے یہ چندصفحات تاریخ کا ایک سنہری باب ہیں۔
انہوں نے لکھا ہے:

" بیس ۱۹۳۸ء میں ۲۱۳\_فرنٹیئر فورس رائفلز میں جمعدارایڈ جوشٹ

تھا۔ مجھا پنے کرنل فری لین نے عازی میاں محمصاحب کے بارے میں بتایا کہ فلاں تاریخ سے ان کے متعلق تمام ذمہ داریاں ہماری ہوں گی۔ ان کے کھانے پینے اور کپڑوں کی صفائی وغیرہ کا بندو بست بھی ہمارے حصے میں آنے والا ہے؛ کیونکہ ۱۔۳ بلوچ رجنٹ کی افسر پارٹی کرا پی جا رہی ہے۔

غازی صاحب کوگورا پلٹن کے کوارٹرگاردیش ایک کمرہ ملاتھا جو کہ ۱۳ ×۱۳ تھا، جس میں ایک پلٹک، ایک پکھااور بحلی کا بلب لگا ہوا تھا۔ ان کے پاس قرآن مجید کا نسخہ بھی موجود رہا جس کی آپ تلاوت کیا کرتے۔ وضو کے لئے ایک لوٹا بھی وہیں پڑار ہتا۔ دوسیاہی، ایک حوالداراورایک لائس نائیک اکبرشاہ نامی حضرت غازی صاحب کو ہر روز ضبح اور شام کے وقت گھنٹہ بھر کے لئے سیر وتفریح کی خاطر لے جایا کرتے۔ لائس نائیک اکبرشاہ بطور ترجمان غازی صاحب کے ساتھ مقررتھا، کیونکہ غازی صاحب انگریزی نہیں بول سکتے تھے۔

تمع رسالت کے پروانے کی تفریح کا مقام بینٹ تھامس ماؤنٹین تھا۔ بیا کیے چھوٹی می پہاڑی ہے، جس کی چوٹی پر بینٹ تھامس نامی ایک پاوری صاحب کی قبر ہے۔ مدراس بہاں سے دس میل دور ہے۔ اس پہاڑی پر بیٹھ کرتمام مدراس کی سڑکوں اور بارونق بازاروں کا بخو بی نظارہ کیا جاسکتا ہے اور ساتھ ساتھ سمندر کی مجلق موجیس بھی دلچیسی کا سامان پیدا کردیتی ہیں۔ اس خوبصورت بہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ کرناموس رسالت کا محافظ اپنی خوش قسمتی پر بحدہ شکر بجالایا کرتا تھا۔ عام حالات میں اس مقام پر جانے کی اجازت کی افسر کو بھی نہیں ہوتی تھی ۔ لیکن کسی کی کیا مجال جو آپ کو منع کرتا!

میرے مقدر کا ستارہ چک اٹھا تھا۔ میں نے بیفرائض سنجالتے ہوئے بہتی (پانی پلانے والا) گلاب خال کوغازی صاحب کی خدمت پر مامور کرتے ہوئے کہا: اگر حضرت میاں محمد صاحب ؓ کے معاملے میں تم

نے ذرابھی کوتاہی کی تو مجھے بھی اپنادوست خیال نہ کرنا۔ حالانکہ وہ بذات خود بہت ہی فرض شناس اور اچھا آ دمی تھا۔ اس بلوچ رجنٹ کی پارٹی کے چلے جانے کے بعد حالات میں کافی تبدیلی رونما ہوگئ تھی۔ غازی صاحب نے اس کا سبب دریافت کیا تو انہیں بتایا گیا کہ بیتبدیلی ہمارے جعدارایڈ جوشٹ کی آپ کے ساتھ عقیدت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس پر انہوں نے ہمارے تی میں دعائے خیر فر مائی۔

آپ فرنٹیئر رائفلز کے ارکان پر بہت مہربان تھے، حالانکہ بہتبدیلی کی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہتو قدرت کی طرف ہے ایک انعام تھا۔ جب پہلے لوگ عاشق نبی کی قدرنہ کر سکے تو بیقطیم سعادت ان سے چھن گئی۔ ہم اسے کرشمہ خداوندی سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں خدمت انچارج تھا اس لئے میری طرف سے تمام خدمت گاروں کو ہدایت تھی کہ اگرکوتا ہی سے کام لیا گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ مجھ سے جومکن ہوسکتا تھا میں نے کیا اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ مجھے قدرت نے ایک شہید رسالت کی خدمت پر ماموررکھا۔

میں نے آپ کی خدمت کے سلسلے میں جو پچھ کیا ہے اس کے بدلے اگر کوئی جھے دنیا کی بادشاہی بھی دے تو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔
میرے مالک حقیق نے جھ پر بیاحسان عظیم کیا تھا۔ اس پر بندہ احقر اپنے مالک و خالق اور رسول پاک علیقہ کا اتنا شکر گزار ہے کہ میں تمام زندگ اگر سر بسج و رہوں تو ادائے شکر پھر بھی ممکن نہیں۔ بہر حال میں پوری کوشش کیا کرتا تھا کہ غازی صاحب کوگرم گرم روٹی ، صاف سقرے کیڑے اور عنسل کے لئے ان کی پسند کا پانی مہیا ہو۔ میری ہمیشہ خواہش رہتی کہ آپ کا کمرہ خوشبوؤں سے معطر ہے۔

ا نبی دنوں اپیل پر یوی کونسل سے نامنظور ہوئی تو غازی صاحب کے والدین اورایک چھوٹا بھائی مدراس آئے۔ میں نے ان کی میز بانی کو ایک سعادت خیال کرتے ہوئے ہے۔ سی۔اوکوارٹر انہیں دے دیا اور

دیگرخدمات کے لئے ایک ارولی کی ڈیوٹی بھی لگادی۔

ہر ہفتے غازی صاحب کا ڈاکٹری معائنہ بھی ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر مختار احمد (خوشاب) نے بیخد مات بطریق احسن سرانجام دیں۔ جب بھی غازی موصوف معائنے کے لئے تشریف لاتے تو ڈاکٹر مذکور ان کا پرتپاک استقبال کرتے۔ان کاروبیاس قدر ہمدردانہ وخلصانہ ہوتا کہ اس کی تعریف الفاظ میں بیان نہیں کی جائتی۔

مرراس کے سلمان شہید مصطفیٰ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ان کی اکثر وییشتر بیخواہش ہوتی کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔وہ لوگ جب بھی ملنے آتے نہایت خلوص واردات سے تحاکف پیش کرتے۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں نے اسلامی اخوت، انسانی ہمدردی اور رواداری کی ایس مثالیس قائم کیس کہ آج بھی دل پر نقش ہیں۔ چونکہ وہ میر ے حال اور قبلہ موصوف کے ساتھ عقیدت سے واقف تھے،اس لئے مجھے رات کی تاریکیوں میں ملتے تھے اور بھی دن کی روشنیوں میں آ موجود ہوتے۔وہ بھی کبھا راس بات پر جران بھی ہوتے تھے کہ یہ کیسا آدی ہے، جو اگریزوں کی حکم رانی اور ہندوؤں کے اثر ورسوخ میں نہایت دلیری کے ساتھ یہ کام سرانجام دے رہا ہے، حالانکہ میں صرف اپنافرض نبھار ہا تھا۔ ساتھ یہ کام سرانجام دے رہا ہے، حالانکہ میں صرف اپنافرض نبھار ہا تھا۔ نام محمد اللہ بھی ہونے والے کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا فرض نبوسکتا ہے!

ایک بار مجھے مدراس کے بعض جرائت مندمسلمانوں نے یہ پیشکش بھی کہ ہم ملک میاں مجمد صاحب کو فرار کرانے کی تمام ذمہ داریاں سخویز سنجالئے کو تیار ہیں بشرطیکہ غازی موصوف رضا مند ہوں لیکن اس تجویز کی حصلہ افزائی نہ ہوسکی کیونکہ جا نباز پروانہ قبل ازیں بھی اے مستر دکر چکا تھا۔ آپ نے تاثرات تحریر کے کو کہا ہے۔ میرے پاس اس کے لئے مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ شاید ایسے مقامات پر زبان کا دامن ہمیشہ شک مناسب الفاظ نہیں ہیں۔ شاید ایسے مقامات پر زبان کا دامن ہمیشہ شک دکھائی دیتا ہے۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو

خوثی کے مارے اب بھی کئی بارزار وقطار روپڑتا ہوں۔ مجھے اس بات پر خوثی ہوئی کہ غازی صاحب کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ اتنی مدے گزرنے کے باوجودان کونہایت عزت کے ساتھ یاد کیا جارہا ہے۔ میرے خیال میں انہیں بھلا دینا ممکن ہی نہیں۔ ویسے بھی زندہ قومیں اپنے محسنوں کو ہمیشہ یا در کھتی ہیں'۔

مذکورہ بالا روایات کی تقدیق کے لئے میجر غلام کیسین صاحب اور ڈاکٹر مختار احمرصاحب کی تخریری شہادتیں بھی موجود ہیں۔ بلاشبہ کیپٹن نظام خان صاحب کا کر دار قابل رشک ہے اور ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ ڈاکٹر میجر مختار احمد قاضی کے بقول: غازی صاحب کورٹ مارشل کے دوران ہر ساتویں روز مہیتال میں معائنے کے لئے لائے جاتے تھے۔ ان کے منہ سے بھی گلہوشکایت کی بات نہیں نکلی۔ آپ کے چہرے سے ایک دن بھی گھبرا میٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ حضورا کرم علیف کے مارشک کے خاص فدائی اور سے شیدائی تھے۔

جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ تھہرا ہے نظارہ تیرا

سار / افرینیئر فورس کاصوبیدار میجر، گوایک بهندو تقالیکن اس کے دل میں تعصب کارفر مانہیں تقا۔ اس نے مقتول ڈوگر ہے کی ڈگر سے بھٹ کراپنے لئے جداگا ندراہ اپنائی۔ وہ گاردا نچارج اور ان کے ساتھیوں پر کمل اعتبار کر تار ہا۔ اس معاملہ کے جملہ امور نظام خان صاحب کی صوابدید سے طے پاتے تھے۔ اس دوران گورا پلٹن جورتی طور پر آپ کی حفاظت کی ذمہ دارتھی کوقیدی پر بڑا اعتباد تقا۔ فرنڈیئر فورس کے مسلم ارکان نے دینی فرض سمجھ کر آپ کی خدمت کوشعار بنالیا تھا۔ اسے غازی محدول کی سادگی وشرافت سمجھ کہ انتظامیہ کے یقین کا اثریا خدائی نعموں کا منہ بولتا ثبوت کہ جب محدول کی سادگی وشرافت سمجھ کہ انتظامیہ کے یقین کا اثریا خدائی نعموں کا منہ بولتا ثبوت کہ جب دوسری مرتبہ صوبیدار ملک غلام محمد اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے عطامح کو لے کر مدراس گئے تو ایک دن کورٹ مارشل کیس کا ملزم غازی میاں محمد ، ایام اسیری میں عام اجازت سے اپنے چھوٹے بھائی کو مائیل پر بٹھا کر ایئر پورٹ پر ہوائی جہاز دکھانے لے گیا۔ آپ نضے بھائی کو چومتے تھے اور بھی سائیل پر بٹھا کر ایئر پورٹ پر ہوائی جہاز دکھانے لے گیا۔ آپ نضے بھائی کو چومتے تھے اور بھی مسکراتے ہوئے لوٹ آئے۔ ور سیر و تفری کے بعد برادر حقیق کے ساتھ پیار و محبت کی با تیں کرتے ہنتے مسکراتے ہوئے لوٹ آئے۔

آپ پرکڑی نگرانی تھی نہ کوئی خاص پابندی۔غازی صاحب ایک دومحا فظوں کی موجودگ

میں آزادانہ گلومتے پھرتے تھے۔اکثر اوقات مناظر قدرت دیکھنے کی غرض سے پہاڑی مقام پر تشریف لے جاتے۔خان بہادرعبدالرحمٰن صاحب جونہایت ذی مرتبہ ورعب دار شخصیت کے مالک اور مدراس چھاؤنی سے بالکل قریب رہائش پذیر تھے، بالعوم شم رسالت کے اس پر وانے کی زیارت کے شوق میں تھنچ چلتے آتے۔ان کو معلوم تھا کہ گورے ان کی دیکھ بھال میں بہت بر برواہ ہیں۔خان بہادر نے ایک موقع پر غازی صاحب سے کہا: میں تھا ظت کا ناقص انظام اچھی طرح دیکھ بھال چکا ہوں۔آپ بڑی آسانی سے میرے بنگلہ تک آسکتے ہیں۔اگر آپ وہاں پہنچ جا ئیں تو آگے کا میں ذمہ لیتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر یابا ہر جس جگہ بھی آپ کہیں گے، نیاز مند وہاں بجوانے کا معقول بندو بست کر دےگا۔ غازی صاحب نے ان کوجواب دیا: آپ کا مقصد یہ جے کہ میں اس حسین موت سے بخ جاؤں جو در حقیقت موت نہیں ہے۔ کیا آپ جمھے یقین دلا سکتے ہیں کہموت کا فرشتہ پھر میر بے بدن کونیس چھوے گا۔ جب اس کا ایک وقت مقرر ہی ہو آپ ہم وقت ہیں کہموت کو ہر وقت سے سے کہ ہیں سعادت سے محروم کیوں کرنا چا ہے ہیں؟ زندگی اچھی چیز ہے لیکن ایک موت کو ہر وقت سے سے لگائے کا سوچ بھی نہیں سکا''۔

0

گوروں کے بچے غازی صاحب سے اس قدر مانوس تھے کہ وہ کھیلتے کھیلتے آپ کے پاس پہنی جاتے اور پہروں کو گھڑی کے سامنے کھڑے رہتے ۔ انگریز افسروں کی بیگات کے نزدیک بیا لیک جو بیتھا کہ کو کی شخص موت کو اس قدر قریب پا کر بھی خوش وخرم رہے ۔ اس لئے وہ آہنی سلاخوں میں سزائے موت کے ایک قیدی کی تصویریں بنانے آجا تیں تا کہ الیم کی زینت بنا سکیس اور اپنے اندر خوشیوں کو سے ٹے ہوئے یہ ' پوز' 'ہم وطنوں کو دکھا کرجرت سے غرق کردیں۔

عازی صاحب نماز پابندی سے اداکرتے تھے۔ واقع قل سے قبل کے بارے میں پھی تھیں کہا جاسکتا۔ البتہ اس کے بعد انہوں نے فرض نماز کبھی ترک نہیں کی۔ ہمہ وقت تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے تھے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ تو انہوں نے جاگ کر گزار دیا۔ آپ نوافل ادا کرتے تھے اور درود شریف کے ورد میں مگن رہتے۔ شہادت سے چند ماہ پہلے اسیری کے ایام میں عید الفطر آئی تو غازی صاحب نے آزادانہ طور پر نماز عید کی ادائیگی کی خواہش ظاہری۔ چونکہ ایسے مواقع پر انظامیہ کوئی خدشات ہوتے ہیں، بعض اوقات ہنگامہ آرائی کی نوبت بھی آجاتی ہے، اس

لئے کیپٹن نظام خان، جمعدار حلیم گل اور صوبیدار امیر خان کو صانت دینی پڑی اور حکومت نے مطمئن ہونے کے بعد کہ کوئی گر برنہیں ہوگی۔اس کی اجازت دے دی۔

میجر (ریٹائرڈ) غلام کیمین صاحب مزید بتاتے ہیں کہ عید آئی تو بعض سرفروش مسلمانوں کی صفانت پر غازی میاں محمد کو ہماری پلٹن میں نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ان کے چہرے پروہ نور اور وقارتھا کہ آج بھی یہ روحانی منظر آ تکھوں کے سامنے آتا ہے تو ایمان تازہ ہوجاتا ہے۔ نمازعید کے بعد غازی صاحب پلٹن اور نزد کی حلقے کے افراد سے فروا فردا گلے ملے اور اس سے پہلے جم عفیر کے سامنے مختصراً خطاب بھی فرمایا۔ دوسری عید آئی تو اجازت نہ ل سکی کیونکہ ہندوؤں نے اس برز بردست احتجاج کیا تھا۔

کیپٹن نظام صاحب کے بقول: جب ہم غازی صاحب کے ساتھ عیدگاہ پہنچ گئے تو پیش امام مولوی میر عالم صاحب کے دائیں ہاتھ کے ساتھ ان کے لئے جگہ خاص بنائی گئ تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا:

"پیارے بھائو! اپنی صفول میں اتحاد پیدا کرو۔ آپس میں بھائیوں کی طرح اور پُرامن رہو۔ میں، پیارے رسول عظیمہ کا ایک اونی غلام ہوں۔ جھ میں سوائے اس کے کوئی خو بی نہیں کہ میرے ہاتھوں سے شان رسول علی پر ناروا حملے کرنے والا ایک مردود جہم رسید ہوا ہے۔ تاجدار مدینه کی ذرای توبین بھی برگز برداشت نہیں کی جاسکتی۔ خدانخواستہ آئندہ کی ایک گتاخ نے آپ علیہ کی ذات کی طرف دیکھا تو ناموں رسالت عصلة كے ہزاروں محافظ سر بكف مقتل كى طرف برهيں گے۔ یہ بات ہرکس وناکس کے علم میں آ جانی جاہئے کہ ہندواور مسلمان دو الگ الگ قویس ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے کہ میری قربانی سے دوررس نتائج مرتب ہوں گے۔میرا کردار کسی تنہا فرد کانہیں بلکہ پوری قوم کا کردار ہے۔ گتاخوں اور محبول کا باہم مل کر رہنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ تمام بھائی دعا کریں کہ خدا وند کریم راضی ہواور بارگاہ رسالت علیہ میں مجھ ناچیز کی جان جیسی حقیر قربانی قبول ہوجائے بیمیری آپ لوگوں سے شائد آخرى ملاقات مويين برايك سے ملنا جا ہتا مول "\_ اس کے بعد غازی صاحب تمام بھائیوں سے ملے اور احوال دریافت فرمائے۔ جب میرے نزدیک آئے تو ہاتھ ملاتے وقت الی رفت انگیز کیفیت طاری ہو گی کہ ہم دونوں کوئی بات نہیں کریائے تھے۔

0

## ایکخط

عازی میاں محمد شہید گی بے قراری کے دن ختم ہو چکے تھے۔ ہجر وفراق کا موسم بیت گیا۔ جب پر یوی کونسل سے اپیل مستر دہوچی تو آخر کارشہادت کا دن مقرر ہوگیا۔ اس کی اطلاع المفروری کئی۔لطف کی بات بیہ بے کہ اس مقدمے میں جتنی باراور جہاں بھی اپیل کی گئی یہ عازی صاحب کی مرضی کے بالکل خلاف تھی۔ ہر باران کا بہی اصرار ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بحصے بیسعادت نصیب کی ہے، آپ جھے اس سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے والدین مصطفیٰ عیاب کی ہے، آپ کے اس کے لئے خوشی کا باعث ہونی چاہتے کہ آپ کا بیٹا ناموس سے بہی عرض کرتے کہ یہ بات آپ کے لئے خوشی کا باعث ہونی چاہتے کہ آپ کا بیٹا ناموس مصطفیٰ عیاب پر قدا ہور ہا ہے۔ عالبًا آپ کے اس جذبے کا اثر تھا کہ ہر جگہ سے اپیلیں خارج ہوتی گئیں۔ آخری اپیل کے مستر دہوئے کی خبر ملنے پر آپ کے والدین اور چھوٹا بھائی مدراس پہنچ پکے

پہلے دن غازی صاحب کی والدہ محتر مہ آپ سے ملنے گئیں تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ آخر ماں تھیں۔ بیٹے کو قید بین دیکھا، موت جس سے صرف چند قدم دور بازو پھیلائے کھڑی مسکرارہی تھی تو وہ رونے گئیں۔ غازی صاحب دنیا بیں سب سے شفق ہتی اور ہمدر دذات کے سامنے کھڑے مسکرارہی تھی تو وہ رونے گئیں۔ غازی صاحب دنیا بیں سب سے شفق ہتی اور ہمدر دذات کے سامنے کھڑے سے جو میں کا وہ عظیم روپ، جے ماں کہتے ہیں۔ وہ ماں جو شیر خواری کے زمانے بین آپ کو سینے سے چمٹائے رکھی تھی۔ بیپن بیں اگر بھی آپ کے پاؤں بیسی کا نتا چھ جو تا تو یوں بلبلا اٹھیں جیسے بیزخم ان کے جگر پر آیا ہو کہ جس سکول ہے آتے ہوئے در ہوجاتی تو ماہی جو آپ کی طرح تر بی ہوئی کہتیں: خدایا! میرا بیٹا ابھی تک گھر نہیں آیا۔ ایسے بیں ان کے کان گوٹن برآ واز ہوتے اور آ تکھیں دروازے پر گئی رہتیں۔ جوانی کا موسم آیا۔ نورچھم اگر ایک بیل نظروں سے اوجھل ہوجاتا تو یوری کا نتات تاریک وکھائی دینے گئی تھی۔ آج وہی بیٹا اپنے گلے نظروں سے اوجھل ہوجاتا تو یوری کا نتات تاریک وکھائی دینے گئی تھی۔ آج وہی بیٹا اپنے گلے میں پھولوں کے ہار پہنے دست شفقت کا طالب تھا۔ گویا لخت جگر کہ رہا ہے: ماں! بیں سوئے مقتل جانے والا ہوں، مجھے اپنے کا نیخ ہونٹوں سے خدا حافظ کہ دو۔ بہر حال غازی صاحب آنے اپنی جونٹوں سے خدا حافظ کہ دو۔ بہر حال غازی صاحب آنے اپنی

والدہ محتر مہے عرض کیا: ماں! میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، جس ہے آپ کوندامت یا شرمندگی ہو بلکہ میں نے جو کچھ کیااس پر آپ کوخوش ہونا چاہئے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھ سے ملئے آئیں تورویا نہ کریں۔

آخرانہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کواس بات پرآ مادہ کرلیا کہ وہ رویانہیں کریں گی۔ جہاں تک ان کے والدصاحب کے صبر اور حوصلہ کا تعلق ہے، یہ ایک علیحدہ واستان ہے۔ وہ گلو گیر ہوتے تھے نہ بھی آبدیدہ نے زمانہ ویکھا بھالا ہوا تھا اور زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ سے گزر چکے تھے۔ وہ نہایت باہمت اور صابر وشا کر انسان تھے۔ باپ بیٹے کا حوصلہ بڑھا تا تھا اور بیٹا باپ کا۔ فقط یہ سورچ کر میں نے بے ہیں عمر بھر آنسو

فقط بیسوچ کر میں نے بیے ہیں عمر بحر آنو وفورِغُم سے تیری آ تکھ بحر آئی تو کیا ہو گا

عازی صاحب اپنے آقاومولا کی ناموں کی خاطر جان دینے ہی کومقصد حیات مجھتے تھے۔ بات صرف روایتوں کی ہوتی تو مبالغہ خیال کیا جاسکتا تھا۔لوگوں کے تاثر ات میں بھی افسانوی پہلو کا شائبہ ڈھونڈ ا جاسکتا ہے۔لیکن ذاتی نوعیت کا ایک ایسا خط، جو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھا ہو،اس میں کوئی افسانوی رنگ اور غیر حقیقی موضوع کیسے آسکتا ہے۔

غازی میاں محمد شہید ؓ نے شہادت سے صرف چار یوم قبل لینی کے اپریل ۱۹۳۸ء کواپ بھائی ملک نور محمد صاحب کے نام ایک خطاب ہاتھوں سے لکھااور خوش قسمتی سے اب بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے ۔ چارفل سکیب صفحوں پر پیطویل خطاب ناندر محبت وعشق ، سوز وساز شوق و ولولہ اور پاکیزہ جذبات کی ایک دنیا سموئے ہوئے ہے ۔ میرے خیال میں اگران کی زندگی کے دیگر تفصیلی حالات وواقعات دستیاب نہی ہوتے تو صرف یہی ایک خطان کے جذبہ تربانی کے اظہار کے لئے کافی تھا۔ سرفروش کا بیاشتیاق اپنی قوم کا ورثہ تھا جو مدت ہوئی شاید ہم سے چھن گیا اظہار کے لئے کافی تھا۔ سرفروش کا بیاشتیاق اپنی قوم کا ورثہ تھا جو مدت ہوئی شاید ہم سے چھن گیا ہے۔ آج پھراس کا تذکرہ مقصود ہے کہ پھرسے رگ جمیت پھڑک استے۔

چونکہ بول چال میں تلہ گنگ کا لہجہ، پشتو زبان اور کسی حد تک پوٹھوہاری تہذیب سے متاثر ہے، اس لئے تذکیروتا نیٹ کا کوئی خاص خیال نہیں رکھا گیا۔ بنابریں بعض جگہ فقرہ بندی اور الفاظ کی ترکیب بھی تھنگتی ہے۔ لیکن اصول گرائمر اور انداز تحریکی پابندیوں سے ہٹ کر مناسب یہی ہے کہ اسے من وعن رقم کیا جائے تاکہ بلاواسطہ دل کی دنیا پراٹر انداز ہواور کسی تبدیلی سے تاریخ اسلام کا یہ گرانقذر سرمایہ گذشہ ہوجائے۔ تاہم بعض جگہ مطالعے کی آسانی کے لئے بریکٹ میں

وضاحت کی گئی ہے۔ غازی صاحب نے دائیں کونے پر جائے مقام اور بائیں طرف تاریخ لکھنے کے بعدا پنے برادر حقیقی کو یوں مخاطب کیا ہے:

"برادرم جان ميرب پيارب بھائي نور محدسلامت باشد"

از طرف آپ کا تابعدار، خاکسار، چند گھڑ یوں کا مہمان بھائی میاں مجمد بعداسلام علیم کے واضح ہوکہ یہاں پر خیریت ہاور خیریت آپ کی خداوند کریم سے ہمیشہ نیک احوال چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی! عرض بیہ ہے کہ آپ تمام حال من ہی چکے ہوں گے۔ کل مورخہ کے۔ اپ یل ۱۹۳۸ء کود ہلی سے ایک خط جو کہ جناب والدصاحب کے نام پر آیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لنڈن سے خبر آئی ہے کہ تمہاری اپلی نامنظور ہوگئ ہے، اور میاں مجمد کومزائے موت کی مزاہے۔ جس کی بابت میں مزاکی تاریخ ادھر مدراس میں ایک گورا پلٹن کا کمانڈ نگ افر بابت میں مزاکی تاریخ ادھر مدراس میں ایک گورا پلٹن کا کمانڈ نگ افر مقرر کرے گا۔

بھائی صاحب عرض ہے ہے کہ جوچھی والدصاحب کو ملا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس قتم کی ایک چھی ہم نے تمہارے گر کے پتد پر بھی روانہ کر دی ہے۔ بھائی جان! عرض ہے کہ کوئی تاریخ آبھی تک بندہ کی قربانی کو مقر رنہیں ہوئی، لیکن اُمید ہے کہ شائد کل تک کوئی تاریخ مقرر اور ہوجاوے۔ اگر زیادہ انہوں نے عرصہ رکھا تو تین دن کی میعادر کھیں گے۔ خیر پچھ بھی ہوخہ اونہ کریم کی ذات بہتر جانی ہے۔ بھائی جان! آپ کی برادرانہ محبت نے مجبور کیا ہے کہ چل آخری دفعہ اپنے بیارے بھائی کی طرف آیک خطاعرض کروں اور چند باتیں بطور معلوں کروں اور چند باتیں بطور سے بیارے بھائی کی طرف آیک خطاعرض کر دان اور ایک وبالکل آچھی طرح پڑھ لینا اور یہ خط اپنے بھائی کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا۔ مطرح پڑھ لینا اور یہ خط اپنے بھائی کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھنا۔ بھائی جان! ذراغور سے پڑھنا۔ میرے بیارے بھائی ابندہ کو بھی انہوں کی ملا قات بھی نہ ہو۔ اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے دل پر اپنے بھائی سے جدا ہونے کا کس قدرغم ہوگا۔ پھر جدائی بھی وہ کہ آخری دفعہ بھائیوں کی ملاقات بھی نہ ہو۔

سیسب کچھ خدا وند کریم کی شان ہے۔آپ خداوند کریم کی رضا پر راضی
رہنا اور ہر حالت ہیں صبر کرنا اور خداوند کریم کا ہزار ہزار شکر بیا دا کرنا۔
آپ اپنے دل کے ثم کو اندر ہی رکھنا۔ باتی لوگو (لوگوں) پر آپ کا غم نہ
ظاہر ہو۔ بھائی جان! آپ لوگ صبر کرنا اور خبر دار، زبان پر شکایت کا
حرف نہ آنے پائے۔ بھائی جان! آپ پر بیخت نازک وقت ہے کہ
والدین بھی گھر میں نہیں ہیں۔ لیکن ہمت اور استقلال سے کام لینا اور
ادھر جناب والدصاحب کا جس قدر حوصلہ ہے، دنیا میں بہت کم آدی کا
ایبا ہوگا اور خداوند کریم ان کو انشاء اللہ اس صبر کا اجر دے گا۔ آمین تم آمین
اور شائد آپ کے دل میں بی خیال ہوگا کہ شائد میاں محمد بھی گھا ہر (گھبرا)
گیا ہوگا۔

بھائی جان! اگر آپ کے دل میں بیشک ہے تو اس شک کو دور کردیا۔ بھائی جان! میں میم کر (کھا) کے کہتا ہوں کہ بندہ کا دل اس قدر خوش ہے کہ جس خوشی کا حساب اور دوسرا آ دی کوئی نہیں کر سکتا۔ میری دلی آرز و یہی تھی، جو کہ میر ہے خداوند کریم نے پوری کر دی۔ میں گناہ کے سمندر میں غرق تھا اور میری بخشش کا ایک سہار ابنادیا اور اس مالک کی اس مہر بانی کا ہزار ہزار شکر بیاور بھائی! آپ گھر میں سب کوتیلی دینا اور آپ کو میں بندہ کی ہمشیرہ صاحباور بندہ کی عیال اور بھائی جان فتح محمر، بھائی صاحب بندہ کی ہمشیرہ صاحباور بندہ کی عیال اور بھائی جان فتح محمر، بھائی صاحب فحمد خان ان کو بالکل نہیں رونے دینا اور دوسرے آ دمی جو کہ آپ کے پاس افسوس کرنے آ ویں گے، تمام مرداور عور توں کو نہیں رونے دینا اور ان کو ویک آ دمی نہیں رونے دینا اور ان کو جا دوران کو بتا دینا کہ میرے بھائی نے لکھا ہے کہ مجھ کوکوئی آ دمی نہیں رونے گا۔

اور بندہ کی طرف ہے بندہ کی عیال (بیوی) کو واضح ہو کہ میں آپ پرنہایت خوش اور راضی ہوں اور دل و جان ہے دُعا گو ہو (ہوں) کہ خداوند کریم نے تم کو ابھی (تک) میرے والدین کا فرما نبر دار رکھا ہے۔ آئندہ بھی ای طرح قائم رکھے اور میں حدسے زیادہ خوش ہوں ، کیونکہ تو نے میرے والدین کی بہت بھی طرح خدمت کی ہے۔ میں تم پر بہت ہی راضی ہوں اور تم نے کوئی الی غلطی نہیں کی ،جس کو (پر) کہ ابھی تم کو معافی کا خواستگار ہونا پڑتا (پڑے)۔ اگر میرے اوپر کسی قتم کی ناراضگی ہوتو خدا واسطے مجھ خطا وار کو میری خطا بخش دینا اور بندہ کو والدین کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ بہت غز وہ رہتی ہیں۔ لیکن آپ بالکل حوصلہ رکھنا اور جہاں تک ہوسکے صرکرنا۔

جب خداوند کریم کو یہ منظور ہوتو پھراس کے تھم کوکون روک سکتا ہے اور بندہ نے جناب والدصاحب کو آپ کے بارے میں سب با تیں عرض کر دی ہیں، جو کہ آپ کو گھر آنے پر بتا دیویں گے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر عمل کیا اور آپ اپنے مامول صاحب کے کہنے پر چلی (چلیں) تو آپ کو انشاء اللہ کی قتم کی تکلیف نہیں ہوگی اور اپنے غریب اور مسکین ماموں کا خیال کرنا اور تبہارے آئے میں ہاتھ باندھ کر عرض کر تا ہوں اور ضادا کا واسطہ ڈالٹا ہوں کہ اپنے مسکین ماموں صاحب یعنی بندہ کے والد صاحب کی عزت کا خیال رکھنا اور ان کے کہنے پر عمل کرنا اور بجائے صاحب کی عزت کا خیال رکھنا اور ان کے کہنے پر عمل کرنا اور بجائے رونے دھونے کے آپ رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا۔ آپ مہر بانی سے تسلی رکھنا۔ کرنا اور بندہ کی بخشش کے لئے دُعا فرمانا۔ آپ مہر بانی سے تسلی رکھنا۔

بھائی جان! بندہ کی ہمشیرہ صاحبہ کو بھی بندہ کی طرف سے واضح ہو
کہ بالکل حوصلہ اور تسلی سے کام لینا اور رونے دھونے کی بجائے اپنی نماز
ادا کرنا اور اپنے رب کی بندگی کرنا اور میرے لئے بھی دُعا کرنا اور آپ کو
بیش بھائی کا بہت افسوس ہوگا۔ لیکن خدا وند کریم (سے) کسی کا زور
نہیں چل سکتا۔ اور اس گی رضا پر راضی رہنا چا ہئے۔ بندہ کو بھی اس بات کا
افسوس ہے کہ آخری وقت بہن بھائی کی ملاقات بھی نہ ہوئی۔ لیکن میری
افسوس ہے کہ آخری وقت بہن بھائی کی ملاقات بھی نہ ہوئی۔ لیکن میری

کرسکتا اورخود بھی حوصلہ رکھنا اور اپنے جھوٹے بھائی فتح محمہ کو بھی تسلی دینا۔ پھوپھی صاحبہ کو اور جو کوئی آ دمی روئے اس کو رونے سے منع کرنا کہ میرے بھائی کومت روؤ اور بالکل صبر کرنا اور صبر سے کام لینا۔ سوائے صبر کے پہنیں ہوسکتا اور آپ کوشکر بیا داکرنا چاہئے کہ آپ کا بھائی اپنے سپے اسلام کی خاطر قربان ہوگیا۔

بھائی جان! عرض ہے ہے کہ بندہ کو بیہ بات کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں بار بار لکھتا ہوں کہ صبر کرنا ..... بھلا یہ بھی کیا بات ہے کہ بھائی جدا ہونے گئے ہوں۔ جدائی بھی وہ کہ عمر بحر، زندگی بھر کی جدائی اور وہ جدائی کے (کہ) آخری ملاقات بھی نہ ہو۔اور دنیا میں بھائی ایک عجیب جز ہوتی ہے۔ انہیں جدائی کا بے شک افسوس ہوتا ہے لیکن میرا بیعین فرض تھا کہ میں آپ کو صبر کرنے اور حوصلہ رکھنے کے لئے عرض کرتا۔ دراصل اگر خیال کیا جاوے تو یہ دنیا کی زندگی پچھ بھی نہیں اور حقیقت بھی دراصل اگر خیال کیا جاوے تو یہ دنیا کی زندگی پچھ بھی نہیں اور حقیقت بھی آدی دنیا کے دنیا بچھ بھی نہیں ہے، صرف فریب اور دھوکھا (دھوکا) ہے۔ آدی دنیا کے لائچ میں اس (میں) بھنس کر اندھا ہوجا تا ہے لیکن اگر صاف نذر (نظر) اورغور سے دیکھا جاوے تو یہ دنیا بھی چر نہیں۔

آو! خدا وند کریم نے اپنے پیارے محبوب علیقہ کی خاطر (دو) جہان بنائے تصاور جن کی خاطر (دو) جہان بنائے تصاور جن کی خاطر (دو) جہان بنے ، جب وہ بھی اس دنیا سے پلے گئے تو بھائی اور کون حتی (ہستی) دنیا میں رہے گا۔ ان کے نام اپنی جان قربان کردو۔ اور گھر باران پر فدا کردو۔ میں گنام گار، بدکار تو کچھ چیز بھی نہیں۔ اگر وہ خاک بھی ان کے غلاموں کی جو تیوں (کی) خاک کے برابر بھی نہیں۔ اگر وہ خاک بھی موں تو بھی پھی سے ہوگئی میں ناچیز تو آپ کے غلاموں کی جو تیوں کی خاک جو تیوں کی خاک جو تیوں گی خاک میں افدر بھی نہیں رکھنا۔ ذرا آپ اور خیال کرنا کہ رسول خداع آلیت کے بیارے امام حسین ٹر کہیا وقت گزرا ہے۔

آہ۔آہ۔ بھائی جان! جس دن کی دنیابی ہے، بڑے دکھ اور بڑی بوی تکلیفیں آدمیوں نے اور خاص کر پیغیر علیہ السلام نے بڑی بڑی

تكليفين الهاكي عِن ليكن امام حسينٌ جتنا صركرنا\_

آہ۔آہ۔وہ وہ صبر جس کی مثل و نیا میں نہیں ملتی۔اور نہ ہی ملے گ۔

ہمائی جان!ان کے برابرتو کوئی صبر نہیں کرسکتا۔ سی کا جگر ہی نہیں کہ اس

موافق تکلیف اٹھا کراس طرح صبر کرے۔ لیکن بیمثال آپ کے سامنے

ہواور آپ کواس بات کا افسوس نہیں کرناچا ہئے۔ کیونکہ خداوند کریم نے

پتواپی مہر بانی کی ہے۔ آپ کواس بات سے (پر) مالک کاشکر بیادا کرنا

چاہئے کیونکہ شکر ہے خداوند کریم کا کہ بندہ سے آخری وقت کوئی ایسا کام

نہیں ہوگیا، جس سے دنیا میں اور آخرت میں بھی بندہ کوشر مسار اور سز اوار

ہونا پڑتا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں کو (کی) بھی بدنا می ہوتی۔ بھائی

جان! یہ تو مالک نے اپنی رحمت کی ہے اور مہر بانی کی ہے بندہ تو ہزار ہزار

شکر بیادا کرتا ہے اور ہر وقت آپ کے لئے دُعا گوہوں اور اپنی (اپنے)

شکر کے اکرنا اور دُعا کرنا کہ خداوند کریم آپ کے بھائی کی قربانی کو منظور

لئے دُعا کرنا اور دُعا کرنا کہ خداوند کریم آپ کے بھائی کی قربانی کو منظور

کرے۔ آمین ٹم آمین۔

سب سے پیاری چیز، خدا کے نام پردینی چاہئے۔ میں آپ کا اگر بہت پیارا تھا تو آپ ہے ہیں کہ ہم نے خدا کے نام پراپنا بھائی قربان کردیا ہے۔ آخری میری آرزویہی ہے کہ صبر کرنا اور دل کو قابو میں رکھنا اور شکایت کا حرف لب پہند آنے دینا اور رب کی رضا پر ہنا اور امید ہے اس فیصلے کے بعد والدین جلد روانہ ہوجاویں گے۔ لیکن آپ کو روانہ ہونے فیصلے کے بعد والدین جلد روانہ ہوجاویں گے۔ لیکن آپ کو روانہ ہونے سے پہلے ضروراطلاع دے دیں گے اور آپ کو تاکید ہے کہ آپ اپنے چیا ماحب نے ہمارے بیچا صاحب باتی دنیا کے دوسرے لوگوں کے بیچا کی طرح نہیں ہمارے بیچا صاحب نے ہمارے ساتھ کی اس ور نا اور تہا مارکھنا۔ باتی آپ بھران باتوں کا خیال مات باتی برادری کے ساتھ بھی سلوک سے رہنا اور تہا میں کو کن نہیں کرنا۔ آپ بھران باتوں کا خیال رکھنا۔ باتی برادری جب آپ کے گھر میں آوے تو میری طرف سے ہاتھ باندھ کر برادری جب آپ کے گھر میں آوے تو میری طرف سے ہاتھ باندھ کر

عرض کردینا کہ جھے ناچیز پراگر کسی کو ناراضکی ہوتو ابھی برائے خدامعاف کڑ دینااورسب کوبندہ کی طرف سے سلام دینااور چی صاحبہ اورعزیزم کے ساتھ اوراین پھوپھی صاحبہ سے سلوک سے رہنا اور پھوپھی صاحبہ سے بھی بندہ کی طرف سے معانی مانگنا اوران کوبھی حوصلہ دینا۔ بھائی جان ہیہ این (تہارے) بھائی کا آخری خط ہے۔اس کے بعد آپ کی طرف خط نهيل لكهرسكتا اور جناب والدصاحب اور والده صاحبه اورعزيزم عطامحمه خیریت سے ہیں اور بڑے صبر میں ہیں۔ آب ان کی بچھ فکرنہ کریں اور جناب والدصاحب كى طرف سے اور والدہ صاحبہ كى طرف سے آپ بھائی صاحب فتح محمر، بھائی صاحب محمد خان، خدیجه، نیکاں کو پیار قبول ہو اور بھائی صاحب عطامحرکی طرف سے بھی آپ کواسلام علیم اور خدیجہ، نیکاں کو پچھنا (پوچھنا) قبول ہو۔ بندہ کی طرف ہے آپ کواور بھائی فتح محداور بهائي صاحب خان كو، بإباصاحب محديار، بإباصاحب بهاورخال، نورخال،غلام مُحربعل خال،حیدرخال، فتح خال،ابھی آپ ہی بتاویں کس کس کے نام کھوں، تمام جو کوئی بندہ کو بوچھ،سب کو بندہ کا آخری سلام قبول ہو۔آپ سےمعافی حابتا ہوں۔اگر بندہ ناچیز برکوئی ناراضگی ہوتو معاف فرمانا اورآپ میرے بعد اپنی ہمشیرہ صاحبہ کا خیال رکھنا۔ اپنی ہمشیرہ کو ہرطرح سے راضی رکھنے کی کوشش کرنا۔

اچھاخداحافظ ہم تو جاتے ہیں خدا حافظ پر اتنی ہے گزارش میری بخشش کی میرے حق میں دعا کرنا ●

الوداع: پر میرے بعد نہ رویکو نہ خاک اڑا کے نہ چلا کے رویکو

آخری سلام آپ کوقبول ہو آپ کا مسافر بھائی مما*ں مجد* 

## سفرشهادت

غازی میاں محمد صاحب کی شہادت کا دن قریب آچکا تھا۔ کوائف کی خانہ پری کے لئے ضابطہ کے مطابق ۸۔ اپریل ۱۹۳۸ء کوان کا وزن کیا گیا جو ۳۸ پونڈ ہوا۔ گویا دورانِ اسیری اس جانباز پردانے کے وزن میں دو پونڈ کا مزیداضافہ ہوچکا تھا۔ ڈاکٹر اس حقیقت پر حیران ہیں اور طبیب خاموش۔ وزن کا بڑھ جاناغم کی علامت نہیں، خوشی کا ثبوت ہوتا ہے۔ جب موت آ تکھوں کے سامنے ناچ رہی ہوتو سامان مسرت کہاں سے آئے!

پھائی کا دن مقرر ہونے پرنگا ہوں میں چک اور ہونٹوں پرمسکرا ہے کیسی ؟اس صورت حال سے دو جار ہوکر تو ما یوسیاں ، پریشانیاں ، اداسیاں اور تاریکیاں گھیر لیتی ہیں۔ ایسے میں انسان مرنے سے پہلے کئی بار مرتا ہے۔ صحت کا روز فزوں ہونا تو کجا، چبرے سے سرخی بھی اڑ جاتی ہے۔ بخ اسارت میں وزن کا بڑھ جانا ایک راز ہے۔ اسے فلاسفر سمجھ سکتے ہیں نہ کیم وطبیب سے مکتہ صرف سرکار ہرعالم علی ہوئے کے دیوانے پاسکتے ہیں۔ اس کا تعلق دل کی و نیاسے ہے۔ دل مطمئن ہوتو صحرا کے سنائے بھی گا سکتے ہیں اور اگر مید گھر ہی اجڑ جائے تو شہروں میں بھی تنہا ئیوں کے سوا پچھ نہیں رہتا۔ جن بلکوں پر جلووں نے آشیانے بنار کھے ہوں وہ پیکھڑی گلاب میں بھی پورا چہن دیکھ لیتی بیں۔ بات خلوت یا جلوت کی ہے نہ قیدو آزادی کی۔ طالب جب اور جہاں بھی مطلوب کو پالے بات بن جاتی ہے۔

پیائی کے جملہ انظامات کا با قاعدہ جائزہ لینے ۱/۳ بلوچ رجنٹ کا ایک افسر کراچی سے مدراس آیا۔ افسر مذکور اور متعلقہ یونٹ کا ایک اعلی عہد یدار حضرت قبلہ غازی صاحب کے پاس گئے اور ان کو بتایا کہ فلاں تاریخ کو آپ شہید کر دیئے جائیں گے، اپنی آخری خواہش کا اظہار کریں۔ آپ نے والدین اور اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات کی تمنا ظاہر کی ۔ کیپٹن نظام خان صاحب بتاتے ہیں کدافسروں نے مجھ سے کہا کہ اگر والدین یا بھائی غازی صاحب سے آزادان ملیس تو ایسا نہ ہوکہ وہ خود کئی کر لیس۔ اب کے موت کے فاصلے سمٹ چکے ہیں۔ اس ماحول میں بڑے دل کئی جو اب دے جاتے ہیں۔ میں نے جواباً کہا:

بظاہر توالیا ہونے کا امکان نظر نہیں آتا اور میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہو گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے مجھے ملاقات کے دن غازی صاحب کے گارڈ میں شامل کر دیا۔ اگلے دن غازی صاحب کے ترجمان نے مجھے ان کا سلام دیا۔ میں سے کہتے ہوئے زارزار رودیا کہ غازی صاحب کو بتا ناعنقریب میں آپ کو پھانی دینے والا ہوں۔

یوں تو والدین ہرروز ان سے ملتے تھے، کین آخری و فعہ ملاقات کا انداز کچھاور ہی تھا۔
والدین کی ملاقات سے پہلے میں حضرت قبلہ غازی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے
شکر یے کے چند الفاظ ادا کئے۔ میں نے گلوگیرآ واز میں کہا کہا گر پھر آپ نے احسان مندی کا
اظہار کیا تو میں یہاں نہیں تھہر سکتا۔ آپ نے جو بے مثال قربانی دی ہے، اس کے لئے میں اور
میر سے ساتھی آپ کی خدمت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بیتو ہمار کے لئے ایک انعام خداوندی
ہے۔ اسے میں اپنی خوش قسمتی سجھتا ہوں کہ میں مجاہد اسلام کی خدمت پر مامور ہوں۔ غازی
صاحب نے مجھے تسلی دی اور فرمایا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنے کی خداوند کر بم سے دعا کرتا
ہوں۔

غازی صاحب کاباڈی گارڈ دستہ چھسپاہیوں،ایک انگریزافسراور مجھ پرشتمل تھا۔ پھرآخری ملاقات ہوئی لیکن صبر، چپرے پرتروتازگی اور آنکھوں میں خمار کی چیک پہلے ہے کہیں زیادہ تھی۔ بڑے خوشگوار ماحول میں والدین سے باتیں کرتے رہے۔ان کی والدہ محترمہ دیوانہ وارسر چومتی تھیں اور بھی منہ اور بھی نوجوان بیٹے کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگاتیں۔

غازی صاحب اپنے چھوٹے بھائی کے ہونٹ چوشے جاتے اور بڑی خمل مزاجی کا شوت دیتے ہوئے کہتے ''امی! صبر کرو''۔ ہزاروں با تیں کیس۔ اپنی اہلیہ سے متعلق وصیت کو دہرایا۔
تاکید کی کہ خدائے واحد کی عبادت کرتے رہنا۔ رسول اللہ اللہ اللہ کی بھی محبت کو حزز جان بنائے رکھنا۔ گھریلو محاملات اور برادری کے تعلقات پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ حضرت قبلہ غازی صاحب کے والدمحتر م کی آئکھیں بھی دوا یک بارڈبڈ با گئیں، کین شبنم کے قطرے پلکوں میں جذب ہوکررہ گئے اور یوں مال کی اسپنے لخت جگر کے ساتھ، باپ کی بیٹے سے اور بھائی کی بھائی سے آخری ملاقات مکمل ہوئی۔

بالآخرانظاری گھڑیاں ختم ہوئیں اور وقتِ شہادت قریب آپہنچا۔ روائگی کا دن قریب آیا۔ جب انچارج دستہ وہاں آیا جہال غازی صاحب قیام پذیر سخے تو آپ تعظیماً کھڑے ہوگئے اور اپنے والدصاحب کو کچھاشیادے کر فرمایا کہ بیفلاں فلاں کودے دیں۔اس وقت بھی ان کا حوصلہ قابل دیدتھا۔

١٢- ايريل كى رات آپ مراس كى سول جيل مين لائے گئے شہادت گاہ تك غازى

صاحب کی سواری کے لئے ایک فوجی ٹرک کا انظام کیا گیا تھا۔ٹرک میں انگریز اور انڈین آفیسر بنچوں پر بیٹھ گئے جبکہ غازی صاحب درمیان میں رکھی گئی ایک کری پر تشریف فرما تھے۔اس قافلہ میں چھ باڈی گارڈز تھے، جن کے انچارج کیبٹی نظام خان صاحب تھے۔ وہ اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔انہوں نے بتایا کہ گیارہ اور بارہ اپریل کی درمیانی شب جیل کی کوٹھڑی میں غازی میاں گرانے والداور پلٹن کے مولوی صاحب کے ساتھ رات بھر تلاوت قر آن کیبم میں مشغول رہے۔

ار اپریل ۱۹۳۸ء کوعلی اضح آپ نے غسل فرمایا۔سفیدلباس زیب تن کیا۔ نماز فجر اداکی۔سر پر کلاہ باندھ کے اپنی گیڑی والدہ صاحبہ کے سپر دکی۔سرکاری طور پر غازی صاحب کا ایک فوٹو لیا گیا جو بعد ازاں آپ کے ورثا کے حوالے کیا گیا۔اس میں آپ بے صد ہشاش بشاش نظر آت

اس نو جوان کے متعلق مید گمان نہیں ہوسکتا تھا کہ موت کی طرف قدم بڑھارہا ہے بلکہ محسوں ہوتا کہ جیسے منزل جاودانی کی طرف گامزن ہو۔ مسلمان ارکان کی صانت پر غازی صاحب کے والد ہزرگواراور۳/۱۳ فرنڈیئر فورس کے مولوی صاحب آخری وقت تک جیل کے اندرموجودر ہے۔ مگرآپ کی والدہ محتر مداور چھوٹے بھائی کوجیل کے اندرجانے کی اجازت نددی گئی۔

چونکہ جملہ امور کی ذمہ داری کیپٹن نظام صاحب کے حوالے تھی۔ انہوں نے کسی کی پروانہ کرتے ہوئے خلاف قواعد ہر معائنہ آسان کردیا۔ غازی صاحب کے والدمحتر م مقررہ وقت تک جیل میں موجودرہ ہے۔ باپ بیٹے نے کمال صبر اور ضبط کا مظاہرہ کیا۔ قبلہ غازی اپنے والدصاحب کے ساتھ نہایت تسلی اور دلیری سے باتیں کر نے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ مقررہ وقت پر بتایا گیا کہ اب قربانی کا وقت آگیا ہے۔ غازی صاحب پہلے والد برز گوار سے بغل گر ہوئے اور بتایا گیا کہ اب قبل کے ملک نور محمد صاحب کے بقول: قبلہ والدصاحب بھانی کے پھر مولوی صاحب سے گلے ملے۔ ملک نور محمد صاحب کے بقول: قبلہ والد صاحب بھانی کے وقت کو گھڑی میں بھی موجود تھے بلکہ کنٹو پھی اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹے کو پہنایا اور تمام وقت کلمہ شریف و درود شریف کا ورد کرتے رہے۔ واقعی ایسے وقت میں روحانی سہارے کی ضرورت ہوتی

خیر! غازی صاحب شان وشوکت ہے چلتے ہوئے تختہ دار پر جا کھڑے ہوئے ۔ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ایک بار مدینہ منورہ کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھااور پھر بڑی عقیدت سے سر جھکالیا۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے پھانسی کا پھنداا پنے والدمحترم سے بکڑااور دوبار چوم کر گلے میں ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد تختہ تھنے دیا گیا۔ فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ آپ کے چہرے سے نور برستا تھا اور ماحول خوشبو سے معطر ہو گیا۔ دائیں بائیں حوریں گلدستے لئے کھڑی تھیں، گر آپ نے ادھر ہنس کر دیکھا۔ غالبًا آئھوں کے سامنے مقصود کا گنات کے وجود مسعود کی جھلک اپنی شان دکھلا رہی تھی۔ بے قرار روح قض عضری سے پرواز کر کے اپنے آقاومولا کے قدوم میمنت لزوم سے لیٹ گئی۔ آپ علیقہ ایک جلومیں اپنے دیوانے کے استقبال کوتشریف لائے تھے۔

روز منگل ۱۰ صفر المظفر ۱۳۵۷ء مطابق ۱۲ اپریل ۱۹۳۸ء ضبح ٹھیک پانچ نج کر پینتالیس منٹ پر ہندوستان کا پیخوش قسمت ہے کش طیبہ کے میخانے میں اپنے ساتی کے قدموں میں بیٹا و جام پہ جام کنڈھا رہا تھا۔ ہشاش بثاش چہرے پرموت کے آثار تک نہیں تھے۔ آپ تختہ دار پر ترک سے نہ گردن لگی۔ ہاں بائیں آئکھ ذرائی کھلی تھی، جانے ۔۔۔۔۔کیوں ۔۔۔۔؟

ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر بھی آپ کی شہادت کی تقدیق کر چکا تھا۔ نعش ور ٹا کے حوالے کر دی گئی۔ شہادت کے وقت تھلتی ہوئی سفیدرنگت والے خوبصورت جواں غازی، میاں محد شہید گی عمر صرف ۲۳ برس تھی۔

> یہ شہادت گر الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلماں ہونا

> > آخری آرامگاه

غازی میاں مجمد شہید کے ور ٹاء نے نفش کو تلہ گنگ لانے کے لئے مکمل انتظامات کررکھے سے ۔ انہوں نے ایک ریلوے اشیشن سے ۔ انہوں نے ایک ریلوے او گی ریز روجھی کروائی ہوئی تھی۔ مدراس سے چکوال ریلوے اشیشن تک جو کہ تلہ گنگ سے تیں میل دور ہے، اس کے اخراجات چار ہزار دوسور و پے بھی پیشگی جمع کروا دسیئے گئے ۔ لیکن جب اس امرکی درخواست گزاری گئی تو حکومت نے قبلہ شہید کی میت کو وطن مالوف لانے کی اجازت نہ دی۔ ارباب اختیار کواس سے نقص امن عامہ کا اندیشہ تھا۔ ان کا موقف مقاکہ یہ ایک فوجی معاملہ ہے اس لئے میت کے سفر سے فسادات بھڑک الحضے کا خدشہ ہے، تا ہم جہیز و تکفین کے سلسلے میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کی حکمل اجازت تھی۔

چونکہ شہر کے لوگوں کو معلوم تھا کہ آج غازی صاحب کی شہادت کا دن ہے، اس لئے ساری مسلمان آبادی اللہ آئی۔ وہ سب نماز جنازہ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کی بڑی آرزو تھی کہ جناز ہے کو کندھادے عیس صبح سات بجے کے قریب آپ کے جسد خاکی کو عنسل دینے کے لئے شہر کی جامع مسجد میں لایا گیا۔ نماز جنازہ کے لئے نو بجے کا وقت مقررتھا۔ کی ہزار لوگ جمع ہوگئے۔ مسلمانوں کا جوش وخروش دیدنی تھا۔ میت کو جنازہ گاہ پہنچانے تک اہلِ مدراس اور نواحی بستیول سے مسلمانوں کے گئی قافلے آچکے تھے۔ شہر میں تو شاید ہی کوئی مسلمان اس عظیم سعادت سے محروم ریاہو۔

بنابریں گردونوا کے نسول عربی علیقی کان گنت نام لیواا پے شہیدی زیارت کے لئے کھنچ چلے آئے تھے۔ کالجوں اور سکولوں کے مسلمان طباعطری شیشیاں اور پھولوں کی چادریں لئے ہوئے بغرض دیدار حاضر ہور ہے تھے۔ مسلمان خوا تین بھی کسی سے پیچھے نہ تھیں۔ جنازہ نمازیں جامع مسجد میں ہی اداکی گئیں۔ جنازہ کے بعدر جمنٹ کے امام مولوی میر عالم صاحب نے مندرجہ فیل الفاظ میں شہیدموصوف کے والدمحتر م کومار کیاددی:

"بيني كى شهادت مبارك مو-"

تین دفعه ایسا کہااور پھرزارزاررونے لگے۔

لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سی تھی چراغ لے کے چلے

جنازے میں مدراس کے معروف عالم دین عینی شاہ بھی موجود تھے مگر پہلی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف میر عالم صاحب ہی کو حاصل ہوا۔مقامی اخبار''سلیم'' نے اس موقع پرایک بہت لمباچوڑ اادار بیلکھااور شاندارالفاظ میں غازی میاں مجمد شہید کوخراج تحسین پیش کیا۔

میحر غلام کیلین صاحب کابیان ہے کہ تجمیز و تکفین کی سعادت کا فریضہ ہمیں نصیب ہوا۔ ہم نے غازی وشہید کی قبر مشہور بزرگ اور ولی کامل حضرت پیر وشگیر ساویؒ کے پہلو میں پہلے ہی کھدوا رکھی تھی۔ بیجگہ قبرستان کی انتظامیہ نے ازراہ عقیدت پیش کی تھی۔ جہاں آپ کا مقبرہ واقع ہے، بقول ان کے: اگر بیجگہ کوئی بادشاہ بھی مانگٹا تو نہ مل سکتی۔ گران کے لئے تو قبلہ سیدالمشا کے '' خود اشارہ فرما چکے ہیں۔

عازی میاں محمد شہید گی تدفین کے بعد ڈاکٹر مختارا حمد صاحب جوش جذبات ہے مغلوب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ آنکھوں سے اشک بہاتے اور کپکیاتے ہونٹوں سے ایک ولولہ انگیز تقریر کرتے ہوئے دیگر لوگوں کوغیرت دلائی: تم لوگ غازی صاحب اوران کے والدین کے نزدیک نہ جاتے شخے کہ انگریز افسر اور ہندو میجر ناراض نہ ہوں۔ ان لوگوں نے نظام خاں کا کیا بگاڑ لیا ہے، جو میدان میں اکیلا کام کرتا رہا! آپ دیکھ چکے ہیں کہ عثق رسول عظیمتے میں مرمٹنے والوں کی کیا عزت ہوتی ہے۔ ہمیں دُعا کرنی چاہئے کہ ہر مسلمان کوآپ کا ساجذبہ ایمان نصیب ہو۔

0

مدراس (بھارت) سنٹرل ریلوے اسٹیشن سے تین میل دورواقع ایک بڑے قبرستان میں معروف و لی اللہ حضرت پیرد شکیر ساویؓ کے مقبرہ اور مسجد کے درمیان مقبرہ کے ساتھ بائیں جانب سطح زبین سے کافی او نچے چبوترہ پرایک قبر کے ساتھ نصب شدہ پھر پرقر آن پاک کی ایک آیت کے ساتھ ہی بیکھا ہے:

'' قطعه شهادت میال محمد صاحبٌ مرحوم سابق سپاہی ۱۰/۱۰ بلوچ رجمنث، فرزند غلام محمر صوبیدار، بمقام تله گنگ ضلع کیمبل پور (پنجاب)''

تاريخ وفات اصفر ١٣٥٧ ه، مطابق١١ ـ ايريل ١٩٣٨ء

اے یادگارِ عزتِ ناموں مصطفیٰ کیا خوب انتخاب تھا تیری حیات کا بدلہ لیا ہے دشمن احمد کا تونے خوب منظور کر چکا ہے شہادت تیری خدا''

حضرت پیرد تنگیرسادی کامقبرہ سمندر کے کنارے سطح زمین سے کافی اونچی جگہ موجود ہے۔
اس وسیع چبوتر بے پر مزار کے چاروں طرف قبروں کی دوقطاریں ہیں۔ دربار کے درواز بے کے
سامنے والی طرف دوسری قطار ہیں چبوتر بے پر ہی میاں محد شہید گی آخری آرام گاہ ہے اور پنچ مجد
ہے۔ مندرجہ بالا قطعہ ڈاکٹر مختارا حمد قاضی صاحب نے خاص آپ کی شہادت کے لئے ککھوانذر کیا
تقا۔ شہادت کے بعد آپ کے والدین اور سب سے چھوٹا بھائی ملک عطامحد من اپریل میں ہوئی۔
مدراس اس میں ہی مقیم رہے۔ اس دوران مقبرہ پختہ کروایا گیا اور لوحِ مزار نصب ہوئی۔

بعدازاں بھی شہیدموصوف کے والدگرامی کی خان بہادرعبدالرحمٰن خان صاحب (ریٹائرڈ ڈی آئی جی ) کے ساتھ با قاعدہ خط و کتابت رہی۔خان صاحب نے مدراس سے اپنے ایک طویل خط میں لکھا:۔

" ہزاروں اوگ قبلہ شہید کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لئے حاضر ہوتے ہیں، خصوصاً جعرات کے دن ۔ بیسلسلہ متواتر چل رہا ہے۔ زائرین جوشِ عقیدت سے کھنچے چلے آتے ہیں اور اپنے دلوں کونو را بمان

سے جرتے ہیں۔ میں نے خود سنا ہے کہ بعض اوقات غازی صاحب کے مزار سے تلاتے کلام پاک کی آواز آتی ہے''۔

حوالدارمستری فضل حسین، ان کا تعلق موضع ملکوال اوران کے سرال کی رہائش ملک غلام محمد صاحب کے قریب تھی، نے حسب وعدہ کے جنوری ۱۹۴۷ء کوصو بیدار موصوف کے نام مدراس سے، جہال وہ بسلسلہ ملازمت مقرر تھا یک خط میں تحریر کیا:

> ''ایک دن میں راستہ پوچھتے پوچھتے وہاں قبرستان جا پہنچا۔شہید میاں محمدؓ کے مقبرے پر فاتحہ خوانی کے بعد اردگرد سے گھاس وغیرہ ہٹا کر دیکھا۔صرف قبر کی بائیں طرف کچھ معمولی سا سیمنٹ گرا ہوا تھا۔ کوئی خاص فقص نہیں ہے۔ پھر کالے رنگ کا ہے۔ غازی صاحبؓ کے قدموں کی طرف ایک جنگلہ ہے جس میں میاں بیوی کی دوقبریں میں'۔

غازی صاحب موصوف کے بھائی ملک نور محمد صاحب سروس کے دوران ۱۹۳۳–۱۹۳۳ء میں پچھ در بہبنی اور کلکتہ بھی گھر سے رہے تھے۔ لیکن انہیں زبر دست خواہش کے باوجو دا ہے شہید بھائی کی قبر دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ بایں ہمہوہ اس کے لئے مضطرب تھے۔ جب وہ پہلی بار حج کو گئے تو روز نامہ''سعود بیگزٹ' میں حصول ملازمت کی خاطر مدراس کے ایک شخص کا اشتہار چھپا۔ آپ نے شائع شدہ ایڈریس پر اس مضمون کا خط ارسال کیا کہ میں آپ کے ذریعے اپنے مرحوم بھائی کے مقبرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جوابی مراسلے میں سیدریاض احد شاہ ، جن کے نام خط لکھا گیا تھا، نے ۲۰ جنوری ۱۹۷۹ء کو انگریزی زبان میں ایک تفصیلی مکتوب قلمبند کیا۔ شاہ صاحب کی رہائش درج ذبل پند پر ہے۔

نیا نمبر ۱۲ پرانانمبر ۱۳ پیٹرس روڈ ، رائی پیٹا، مدارس: ۱۰۰۰ بھارت \_ انہوں نے لکھا:

د میری خوشی کی کوئی انتہائیس ہے کہ میں بذر بعہ خط ایک پاکستانی

بھائی سے متعارف ہور ہا ہوں حضرت پیر دشگیر ساویؒ کے قبرستان کو میں

بخو بی جانتا ہوں اور میر ہے تمام رشتہ دار مع میر ہے والدصاحب وہیں دفن

ہیں ۔ پس میں قبرستان گیا۔ مزاروں کی زیارت کی ۔ میر ہے گئے آپ

ہیں ۔ پس میں قبرستان گیا۔ مزاروں کی زیارت کی ۔ میر ہے گئے آپ

ہیک بھائی کی قبر کو تلاش کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ مجھے پنہ چلا ہے کہ مسٹر قادر

نامی ایک تاجر ان کے مقبرے کی شکت وریخت کا خاص خیال رکھتے

بیں۔ان کی توجہ سے اب قبر مرمت ہو پچکی ہے اور بیسرخ رنگ میں شیخ حالت میں موجود ہے۔ لوح مزار پران کا نام بخو بی پڑھا جاسکتا ہے۔ تاجر نہ کور کے علاوہ پیش امام صاحب اور تین گورکن جوآ پؓ سے عقیدت رکھتے ہیں۔ بھی قبر کی نگرانی کرتے ہیں۔ میں گزشتہ کی سالوں سے قبر سے آگاہ اور شہید کی تاریخ سے واقف ہوں۔ بہر حال شب برات کے موقع پر قبر کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ ذکر کلمہ، ور دِ در ود اور تلاوت کلام کی جاتی ہے، مدراس کے تقریباً تمام مسلمان شہید کی قربانی سے کسی نہ کسی طرح آگاہ بین'۔

АААААААААААААА

# غازى محمر عبدالله شهيد

برطانوی ہند کے آخری دور میں رسول مقبول علیقی کے عاشقان ومحبان نے اپنی وفاداری و جال سپاری کے جوانمٹ نقوش جریدۂ عالم پر شبت کئے، وہ اب بھی تازہ ہیں اور بیمثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔ حبیب خدا، سیدالانمیا علیقی کے انہی پروانوں اور دیوانوں میں سے ایک خوش نصیب کا نام غازی محمد عبداللہ شہید ہے۔

نبی پاک علی کے اس سے عاشق و مخلص جانار کے نام اور کام سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ تحفظ ناموں رسول علی ہے باب میں قصور سے دو مجاہدین کو پروانۂ ماموری کے ساتھ سرفر از فر مایا گیا تھا۔ ایک غازی محمصد این جبکہ دوسرے سرفروش کوہم غازی محمومداللہ شہید گئے نام سے جانتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں خودرسول اکرم علی ہے خواب میں ارشاد فر مایا:

''صوفی عبداللہ! یہ مرتد مجھے دکھ پہنچار ہا ہے اس کی زبان بند کرؤ'

صوفی محمدعبداللہ انصاری موضع پٹی مال ضلع قصور کا رہنے والا اور باعتبار پیشہ جولا ہا تھا۔عمر تمیں بتیں کے پیٹے میں ۔خوبصورت چہرہ، گوری رنگت اور بھری بھری سیاہ داڑھی ۔ جب آپ کو پر دانۂ ماموریت عطا ہوا تو عالم شاب کا جوش وجذبہ جہاد کے لئے مضطرب تھا۔

قصور کے ایک قصبہ میں زندگی کے شب وروزگزار نے والا پر فقیر بے نوا مقدر کا دھنی تھا۔ صدق وصفا کی دولت سے مالا مال جب اس عظیم مجاہد کوسرور کا ئنات عظیمہ نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تو اب انہیں فقط پہ فکر دامن گیر تھی کہ کب اور کس طرح مردودِ ازلی کوٹھکا نے لگائیں۔

شمع رسالت علی کا پروانہ نماز پڑھ کر پہروں چپ چاپ بیٹھا رہتا آور دلی آرزوکو ہمکنار تکمیل کرنے کی ترکیبیں سوچا۔ بالآخر کہیں سے ایک معمولی چھری خریدی، اسے تیز کیا اور یہ راز اپنے دل میں چھپائے شاتم رسول کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس کا شکار لا ہور سے سرگودھا روڈ پر واقع ایک قصبہ خانقاہ ڈوگراں سے کچھ دور ایک بستی میں موجود تھا۔ خانقاہ ڈوگراں سے جانب جنوب، چک ۱۲۴۔ خورد میں بہت سے افراد تا حال بقید حیات ہیں، جنہوں نے قبل از آزادی اس واقع کو پچشم خودد کھا۔

بدنام زماند مردود گتاخ چنچل سنگھ پہلے مسلمان تھا اور اس کا نام نور محمد تھا۔ وہ شاہنواں ماڑی ہے ایک عورت کو اغوا کر کے روپوش ہوگیا۔ چونکہ اس معاطے نے بہت طول پکڑلیا تھا اور پولیس ہر وقت تعاقب میں رہتی، اس نے بچاؤ کے لئے سکھوں کی پشت پناہی چاہی۔ سکھوں نے شرط عائد کر دی کہ جب تک تم ہمارے ند ہب میں داخل نہیں ہوتے، ہم تمہاری کوئی مد نہیں کریں گے۔ وہ چھوکری کے عشق میں یوں مبتلا ہوا کہ دیوائگی تک جا پہنچا اور چار سکھ مت کا پیروکار بن گیا اور اپنے نئے ہم ند ہوں کے سالانہ جلے جو ۱۲۲ بڑی میں منعقد ہوا کرتا تھا، رسول پاک علیہ کے اس نے کہا کہ پہلے مجھ کو پوراعلم نہیں تھا۔ اب سکھ مت میں داخل ہوا ہوں تو پہ چلا ہے کہ سلمانوں کے نبی سسیاں۔

بتایا جاتا ہے کہ وہ بدبخت و بدکردارعورت بھی پہلے مسلمان تھی۔اولاً، یہ جوڑا فیصل آباد میں روپوش رہااور پھر چک ۱۲۴۔خورد میں آکراعلانیہ طور پرسکھ ہوگیا۔المحقریہ کہ چنچل سنگھ مردود کی اس بے ہودگی وسفلہ بن پرمسلمانوں کا غیظ وغضب لازم تھا۔ بھلا فرزندان اسلام یہ کس طرح برداشت کر سکتے تھے کہ کوئی نا ہجاران کے آقا ومولا علیہ کی شان اقدس میں گتاخی و باد بی کی جرأت کرے۔علاقہ کے بہت سے مسلم نوجوان اسے جہنم رسید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن خداوند کریم نے یعظیم شرف تو ایک پردیسی مجاہد کے مقدر میں لکھ دیا ہوا تھا۔

صوفی عبداللدانصاری، آقا و مولا علیه کا کلم پاکرای اندرایک عجیب قوت اور جوش و جذبه محسوس کرر با تھا۔ وہ اٹھا اور کسی کو بتائے بغیر مرتد کے گاؤں کی طرف روانہ ہوگیا۔ إدھرایک تنہا نو جوان اُدھر مجر مانہ سرگرمیوں میں سفاکی اور خونریز یوں میں بدنام سکھ لیکن پروائ پروائ چراغ مصطفوی اپنی دھن میں چلا جار ہا تھا۔ اسے نہ تو سکھوں کی کثرت وطاقت کی پرواؤ تھی اور نہ ہی اپنی کم مائیگی و بے چارگی کا احساس ۔ وہ باد وا عشق میں سرشارا پے سرکار علیہ کی افر مان بجالا ناچا ہتا تھا۔ ایک جگہ عازی عبد اللہ کے سفر نصیب کی روداد مندرجہ ذیل الفاظ میں نہ کور ہے:

''صوفی عبداللہ اپنی دھن میں کھوئے سکھوں کے اس گاؤں میں پنچے۔ شبح کا وقت تھا۔ انہوں نے چپل سکھ کے بارے میں پوچھا۔ پیتہ چلا، وہ گاؤں سے باہر کنویں پر ہے۔ صوفی صاحب نے کنویں کا رخ کیا۔ وہ کنویں پر بیٹھا تھا۔ بہت سے سکھ قریبی کھیتوں میں بل چلا رہے تھے۔ پچھ اس بد بخت سے ذرا ہٹ کرای کنویں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پجھے اس بد بخت سے ذرا ہٹ کرای کنویں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بجھے

چنیل عکھ سے ملنا ہے ۔۔۔۔۔ غازی عبداللہ نے ان کے قریب پہنچ کر کہا۔۔۔۔ وہ سامنے بیٹھا ہے ۔۔۔۔ ادھیر عمر کے ایک سکھ نے اشارہ کیا۔
صوفی عبداللہ بحلی کی می تیزی سے اس کی طرف برٹ سے اور اسے دبوج لیا۔ اس سے پہلے کہ چنچل سکھ اس نا گہانی افتاد سے سنجمایا، صوفی عبداللہ نے اسے لٹا کرچھری اس کی گردن پر پھیردی۔ چنچل سکھ خاصا ہٹا کٹا تھا، لیکن اس کی مضبوط گردن دیکھتے ہی دیکھتے کٹ گئی۔خون کا فوارہ بہہ

نکلا۔غازی عبداللہ نے چھری زمین پرر کھ دی اور بجدہُ شکر بجالائے کہ انہیں محبوب خداعی کھیل ارشادی تو فیق بخشی گئ'۔

''ناموسِ رسالت کا ایک گمنام شہید''' ..... میں مضمون نگار پروفیسر افضل علوی صاحب کی تمام تر معلومات سی سنائی ہیں۔ انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے بارے میں بے علمی کا بی حال ہے کہ خود مجھے پہلی بار ان کا پیتہ مولا نا سید امین الحق صاحب ڈویژنل خطیب اوقاف شیخو پورہ سے اس وقت چلا جب ہم غازی علم الدین شہید ؓ کے متعلق گفتگو کررہے تھے۔ میں نے اس وقت صوفی عبداللہ کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کا ادادہ کیا لیکن افسوس ہے میری معلی کوتا ہی آڑے آئی۔ تا ہم مولا نا امین الحق صاحب نے صوفی صاحب کے جو حالات بتائے میری انہیں بیان کئے دیتا ہوں۔

نہ صرف سے بلکہ انہوں نے وقوعہ مذکورہ کے بارے میں لکھا ہے کہ بیشقی پہلے مسلمان تھا اور
کہتے ہیں کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا مگر ایک سکھ عورت کے عشق میں اس بری طرح سے مبتلا ہوا
کہ بالکل ہی مت ماری گئی اور اس عورت سے شادی کرنے کی خاطر مرتد ہو کرسکھ دھرم اختیار کر
لیا اور اس کے گاؤں میں جا بسا جو ضلع شیخو پورہ میں وارث شاہ کے گاؤں جنڈیالہ شیر خاں کے
قرب وجوار میں تھا۔

بہرحال موصوف کے متذکرہ مضمون سے بیضرور ہوا کہ اہل ذوق موضوع ہے متعلق صیح حالات و واقعات کی تلاش میں چل پڑے۔ ایم اے حکیم ایڈووکیٹ کا ایک مخضر پمفلٹ ..... "اسلام کے ایک گمنام شہیدؓ کی داستان' .....ای سلسلے کی کڑی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ "بیہ ۱۹۳۸ء میں رونما ہونے والا واقعہ ضلع شیخوپورہ کے ایک گاؤں ہے تعلق رکھتا ہے۔ تخصیل شیخوپورہ کے تھانہ خانقاہ ڈوگراں کے علقے میں دو

چک ہیں جن کی آبادیاں الگ الگ حصوں میں منقسم ہیں۔ایک چک ۱۲۳ شریف کہلاتی ہے دوسری چک ۱۲۳ چھوٹی کے نام سے موسوم ہے۔ موخر الذکر چک میں ایک بدنصیب نور محمد جث کا ہلوں رہتا تھا۔ جس کے ناجائز تعلقات ایک شادی شدہ عورت سے تھے۔ جو قریب کے موضع برنالہ کی رہنے والی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے کہ کسی طرح ان کی آپس میں شادی ہوجائے۔لیکن عورت پہلے ہی شادی شدہ تھی، اس لئے آپس میں مشورہ کیا گیا کہ اگر اسلام سے منہ موڑ لیس اور عیسائیت اختیار کر لیس تو بیم حملہ طے ہوسکتا ہے۔ چنانچہ دونوں سانگلہ ہل گئے اور گرجے کے پادری میم حملہ طے ہوسکتا ہے۔ چنانچہ دونوں سانگلہ ہل گئے اور گرجے کے پادری

آخر کار دونوں بھاگ کھڑے ہوئے اور امرتسر بہنچ کر سکھ مذہب اختیار کرلیا۔نور محد نے اپنانام چنجل سکھ اور عورت نے دلجیت کور رکھ لیا اور مچھ عرصہ قیام امرتسر کے دوران مذہب کے قواعد وضوابط کی تھوڑی بہت واقفیت حاصل کرتے رہے۔اس کے بعد چک ۱۲۴ چھوٹی میں آ کر آباد ہوگئے۔ جہاں بیشتر آبادی سکھوں کی تھی۔ مرسکھاس کو ہمیشہ مشکوک نظروں ہی سے دی کھتے رہے، حالانکہ ہر دومرتدین نے انہیں ہر صورت یقین ولانے کی کوشش کی کہوہ واقعی دل سے سکھ مذہب اختیار کر چکے ہیں مگر سکھوں نے انهیں تسلیم نه کیا اور چندشرا لط پیش کیں: ایک پیکہ وہ سرعام جھکے کا گوشت کھائیں۔اس بقسمت جوڑے نے میشرط پوری کردی۔ چنانچہ مدطے پایا كدايك برااجماع جے سكھ لوگ اكھنڈياك كے نام سے موسوم كرتے ہيں منعقد کیا جائے اور بیدونوں اس اجتماع میں رسول یاک علید کی بے حمتی كرير\_(نعوذ بالله) ان دونول نے ايمائي كيا۔اس حركت ہے آس ياس کے مسلمانوں کی سخت دلآزاری ہوئی اور تمام علاقہ میں ہیجان پھیل گیا۔جس یسکھوں نے ملمانوں کے مجمع عام ہے اس بے ہودہ حرکت کی معانی مانگی ..... چنانچہ ایک دوسرے اجتماع میں اس جوڑے نے بھی مسلمانوں ہے معافی مانگی مرسکھ ندہب پراس طرح قائم رہے'۔ ا۔ اکتوبر ۱۹۸۲ء کوراقم آلحروف اس واقع کی بھری کڑیاں یکجا کرنے نکا تو کئی ایک نئے گوشے وا ہوئے۔ غلام محمد ولداروڑہ تو م واہلہ ، جن کے چبرے کی جھریاں ان کی پیرانہ سالی وضعف کی غماز تھیں نے اپنی یا دواشتوں اور شہید رسالت کے ساتھ ملا قاتوں کے حوالے سے مجھے بتایا کہ غازی عبداللہ انصاری صاحب پہلے ''میلی برج'' میں دین محمد دکا ندار کے پاس مجھے بتایا کہ غازی عبداللہ انصاری صاحب پہلے جنگل میں؛ کیونکہ ان دنوں ۱۲۲ چکوک کے مظہرے رہے تھے۔ اس کے بعد دو تین روز گھنے جنگل میں؛ کیونکہ ان دنوں ۱۲۲ چکوک کے اردگرد کی بیشتر اراضی یا تو بنجر پڑی تھی یا پھر گھنے درختوں میں گھری ہوئی۔ بقول ان کے مجھے اردگرد کی بیشتر اراضی یا تو بنجر پڑی تھی یا پھر گھنے درختوں میں گھری ہوئی۔ بقول ان کے مجھے غازی صاحب نے ایک ملاقات میں بتایا تھا:

'' بین جنگل میں رہ کر تھجوریں کھا تا اور سوچتا تھا کہ بے غیرت ملیجے بھی تو اس طرف سے گزرے گا۔ لیکن میں اس انتظار میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرسکتا تھا۔ لبندا میں مردود کمینے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا اور اس کے مربعے تک جا پہنچا جو کہ سڑک پر ایک سیم نالا کے قریب ہے۔ کم بخت جوڑا اپنے مربع میں فصل پر موجود تھا۔ جب مردِ غازی ان کے نزد میک گئے تو لاکارا اور کہا: غلیظ کتے! تیار ہوجا۔ آج ''دل بچھ' والے آگئے ہیں۔ (دل بچھ کے الفاظ مردود فہ کور نے کہا: غلیظ کتے! تیار ہوجا۔ آج ''دل بچھ' والے آگئے ہیں۔ (دل بچھ کے الفاظ مردود فہ کور نے پیارے نبی تھیا اور مسلمانوں کے بارے میں کہے تھے) اب تو بھی کر کہیں نہیں جا سکتا۔

قوی ہیکل چپل سنگھ کر پان تان کر آپ کی طرف بڑھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے شیر نے نعرہ کا سند کر شیر نے نعرہ کا سند کر تے ہوئے چھری سے تملہ کر کے دیکھتے ہی دیکھتے مردود کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ وہ زمین پر گرااور تڑپ تڑپ کر جہنم رسید ہوگیا۔ قریب ہی گھیت میں اس کی بیوی دلجیت کورموجود تھی۔ بیس پر گرااور تڑپ تڑپ کر جہنم رسید ہوگیا۔ قریب ہی گھیت میں اس کی بیوی دلجیت کورو جالیا اور سر کے بالوں سے پکڑ کر گھیٹتے ہوئے شیخیل سنگھ کے قریب لاکر حوالہ جہنم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جب غازی صاحب مرتد کو فی النار کر کے اس کی عورت کے پیچھے بھا گے تو وہ آگے آگے فصل جب غازی صاحب مرتد کو فی النار کر کے اس کی عورت کے پیچھے بھا گے تو وہ آگے آگے فصل کے اردگرد دوڑتی اور کہتی جاتی: ''خدا کے لئے مجھے معاف کردو۔'' بہرحال انہوں نے دیکھا کہ شاید چنچل سنگھ کا سانس ابھی باقی ہے۔ فرمایا: '' حرام زادے! تو ابھی زندہ ہے'' یہ کہہ کردونوں کی شاید چنچل سنگھ کا سانس ابھی باقی ہے۔ فرمایا: '' حرام زادے! تو ابھی زندہ ہے'' یہ کہہ کردونوں کی شاید چنچل سنگھ کا سانس ابھی باقی ہے۔ فرمایا: '' حرام زادے! تو ابھی زندہ ہے'' یہ کہہ کردونوں کی شاید چنچل سنگھ کا سانس ابھی باقی ہے۔ فرمایا: '' حرام زادے! تو ابھی زندہ ہے'' یہ کہہ کردونوں کی

کثیر تعداد میں سکھ پیہ منظر کھیتوں میں کھڑے اپنی آئکھوں سے دیکھ رہے تھے گران میں سے کوئی بھی قریب آنے یا بچانے کی جرأت نہ کر سکا۔صوفی عبداللہ اپنے کام سے فارغ ہوکر بڑے سکون سے بیم نالہ کی طرف چل دیے۔غنس کیا اور کپڑے دھوکر نوافل شکرانہ ادا کئے۔ بڑے سکون سے بی موجود تھی۔ واقع کی استے میں پولیس پہنچ گئی۔ کیونکہ بیرنگڑ نگر میں بغرض تفتیش پہلے سے ہی موجود تھی۔ واقع کی

اطلاع پا کرلوگوں کا جم غفیر ہوگیا۔ خدشہ تھا کہ سکھ کھلے بندوں حملہ نہ کر دیں۔ لہذا مسلمان بھی مسلح تھے۔ بہرحال پولیس اہلکار آپ کو بحفاظت تھانہ خانقاہ ڈوگراں میں لے آئے۔ تمام گواہ سکھ تھے۔ چالان مکمل ہوا اور اس دوران آپ کوڈسٹر کٹ جیل شیخو پورہ میں بندر کھا گیا۔

روایت ہے کہ جب آپ کی گرفتاری عمل میں آئی تو غازی عبداللہ اسے خوش اور ہشاش بیشاش سے، جیسے شادی میں آئے ہوئے ہوں۔ چہرہ پر رونق تھی اور ہونوں پر مسکراہٹ رقص کناں! ابتداً مرافعہ شخو پورہ عدالت میں چلتا رہا۔ آپ کی طرف سے فاصل قانون دان محمد انور ایڈوو کیٹ (یہ قیام پاکتان کے فوراً بعد گورز کے مشیراعلی مقرر ہوئے تھے) پیروکار تھے۔ قریباً ایڈ وو کیٹ (یہ قیام پاکتان کے فوراً بعد گورز کے مشیراعلی مقرر ہوئے تھے) پیروکار تھے۔ قریباً ایک برس مقدمہ زیر ساعت رہا۔ بالآخر آپ کے لئے سزائے موت تجویز کی گئے۔ کیوں نہیں، آپ کے نصاب میں تو بارگاہ رسالت علیقہ کی حاضری کھی تھی۔ شہادت سے سرفراز کئے جانے کی خوشخری میں کران کا چہرہ بشاشت و مسرت سے چمک اٹھا۔ وہ خوش تھے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس کام سے عہدہ برآ کیا اور کامیا بی سے جمکنار فرمایا۔

غازی محمر عبداللہ انصاری کوضلع شیخو پورہ میں کوئی گواہ شناخت نہیں کرسکتا تھا۔ نیز بہت می قانونی موشکافیوں کی بنا پرسزا سے فی گفتائش موجود تھی بشرطیکہ آپ اقرار فعل نہ کرتے۔ آپ کو مقامی مسلمانوں کی طرف سے مالی و قانونی امداد کی بھر پور پیشکش کی گئی۔ لیکن غازی صاحب انکار کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ یہ مشورہ بھی تھا کہ وہ خاموش کھڑے رہیں تو بآسانی عدالت سے رہا ہوجا کیں گئے مشتق رسول علیات کے متوالے نے اس قسم کی کسی پیشکش کو قبول عدالت سے رہا ہوجا کیں اور سعادت دارین سے محروم نہیں رہنا جا ہتا۔

دراصل حضرت قبلہ غازی صاحب کا مسلک اس موقف کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ جب
اس نابکار جوڑے نے مسلمانوں سے معافی مانگی تو بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اب اس قضیہ کوئییں
چھٹرنا چا ہے مگر مجاہد اسلام نے برملا کہا تھا کہ ان مرتدین نے جو گناہ کیا ہے اس کی معافی اللہ اور
اس کے حبیب پاک علیقہ کے سواکوئی اور دینے کا مجاز نہیں۔ انہوں نے جو گتا خی و بے ادبی
شہنشاہ کو نین علیقہ کی شان میں کی ہے، اس کی سزاد نیا میں دی جانی چا ہے اور سرکار مدینے ایک ایک اور نی غلام
کی ونکہ اس نے میرے بیارے آ قاعلیہ کی تو بین کی ہے اور سرکار مدینے ایک ادنی غلام
کی حیثیت سے اس بد باطن کو میں واصل جہنم کروں گا۔

یہ بھی بتاتے ہیں کہ صوفی محمد عبداللہ انصاری اس بستی میں اجنبی نہیں تھے بلکہ پہلے ہے ان کا یہاں آنا جانا تھا کیونکہ چک نمبر ۱۲۴ شریف میں ان کا پیرخانہ تھا۔ بابا سید شیر شاہ صاحب کا آبائی علاقہ نچھانہ بخصیل وضلع گورداسپور بتایا جاتا ہے۔ آپ مرشد کے تھم سے یہاں تشریف لے آئے تھے۔ جب چنچل سنگھ کی بدشمتی شروع ہوئی تواس نے ایک روز شاہ صاحب ہے کہا: ''سیدا! بیتکوار تیراخون مانگتی ہے''۔

آپ نے فرمایا:

"تری بے حیائی کے دن ختم ہونے والے بیں اور اس مقصد کے لئے ایک مجاہد مامور کیا جاچکا ہے۔ وہ اُدھر چہنچنے ہی والا ہے"۔

ای دوران بارگاہ رسالت مآب علیہ سے ایک فقیر بے نوا کا انتخاب ہو چکا تھا۔ارشاد ہوا عبداللہ جاؤ اور فلاں گاؤں پہنچ کرمیرے گتاخ کوٹھکانے لگا دو۔

قبل ازیں بیکھا جاچکا ہے کہ چنچل سنگھ پہلے مسلمان تھا اور نام بھی نور محدر کھنا تھا۔ اس کی پہلی اہلیہ سے چار بیٹے ہیں، جو سیچے اور پیکے مسلمان ہیں۔ بیا پنے کم ظرف اور سیاہ بخت باپ کا نام سننا بھی گوارانہیں کرتے۔ مقتول مردود کی پہلی مسلمان شریکہ حیات ' دفضل ہی ہی' نے اس کے ذکر پر نفرت سے اپنا منہ دوسری جانب پھیرلیا اور کہنے لگیں:

''ہم لوگ بے غیرت، بے ایمان اور ملعون زمانہ کا نام سننا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ الجمد لللہ ہم مسلمان ہیں۔ میں بی بی عائشہ صدیقہ اور خاتون جنت، بی بی فاطمہ کی ادنی کنیز ہوں۔ وہ ہمارے پیارے رسول علی کا دشمن ہوگیا تھا۔ ہمارا اس ناپاک ملیجھ سے کیا تعلق؟ اے کاش ولعنتی ہماری زندگیوں میں داخل ہی نہ ہوا ہوتا!''

غازی عبداللہ انصاری نے اپنے وکلاء، علماء اور مقائی زیما سے بطیب خاطر ہمیشہ یہی کہا تھا کہ مجھے بارگاہ نبوت میں حاضری کی سعادت سے محروم ہونا کسی طور منظور نہیں اور پھر میں اس نعل سے کیسے انکار کروں جس پر مجھے فخر و ناز ہے اور جو میری مغفرت کے لئے میری زندگی کا سب سے بڑاعمل ہے۔

غازی محمر عبداللہ انصاری کو تحفظ ناموں رسالت علیہ کے سلسلے میں جام شہادت پینا تھا، لہذا آپ کو تختہ کرار پر لاکا دیا گیا۔مقامی مسلمان بعند تھے کہ آپ کو چک ۱۲۳ شریف کے قبرستان میں حضرت بابا سید شیر شاہ کی خانقاہ میں وفن کیا جائے گراس کی اجازت نہیں مل سکی اور آپ کی لغش کو آبائی گاؤں'' پٹی مال' میں لے جا کر سیر دخاک کر دیا گیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

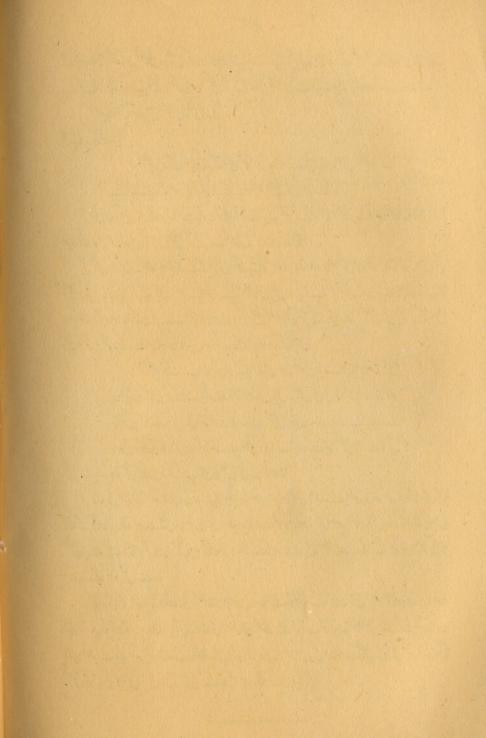

## سمع رسالت کے دوگمنام پروانے

تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ جس طرح قوم تجاز نے محن انسانیت علیہ کے کرمت وناموں کا تحفظ کیا اور مختلف ادوار ہیں نو جوانان ملت اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے رہے وہ بے مثال ہے اور لازوال بھی ۔ عاشقان رسول جس دل گردے، جرائت مندی، صبر و تحل اور ذوق و شوق کے ساتھ گتا خان نبی پر جھیٹے، اس کا نمونہ آج تک کی اور قوم نے پیش نہیں کیا۔ کلمہ گو ما کیس اپنی بیٹوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر سوئے مقتل روانہ کرتی رہیں۔ عفت مآب بہنوں نے اپنے بھائی بیٹوں کو پھولوں کے ہار پہنا کر سوئے مقتل روانہ کرتی رہیں۔ عفت مآب بہنوں نے اپنے بھائی اس مقدس جذبے پر وار دیئے اور نیک سرشت ہو یوں نے اپنے سرتاج تاجدار مدید تھائے کے نعلین مبارک پر قربان کئے۔ یہولولہ، بیجند ہو، یہ سعادت اس قوم کے مقدر میں کیوں نہمی جاتی۔ ملت اسلامیہ کا تو نمیر ہی طیبہ کی مٹی میں گونہ وہا گیا ہے!'' با خداد یوانہ باش ہامجہ ہشیار باش' اس ملت اسلامیہ کا تو نمیر ہی طیبہ کی مٹی ایسا مرحلہ آتا ہے تو دیوا نگان عشق بے خطر آتش نمرود میں کود پڑتے ہیں۔

دفتر پارینه میں اس طرز کی گئی ایک مثالیس موجود و محفوظ ہیں۔ اس باب میں دو گمنام مجاہدوں کا کر دار بھی شامل ہے، جنہوں نے برصغیر میں انگریز عملداری کے دوران اسلامی غیرت وحمیت کا ایک نا قابل فراموش ثبوت فراہم کیا تھا۔

کے مئی اعداء کی بات ہے کہ قریب گیارہ بجے دو پہر دوخوش پوش نو جوان ' سین برادرز بک سیلر'' ۔۔۔۔ (کالج روڈ ہربنس پورہ کلکتہ) میں داخل ہوئے اور نہایت اطمینان کے ساتھ مصنف و پبلشر بھولا ناتھ سین اوراس کے ملازم سمی ہری داس کے خبر گھونپ دیئے جبکہ ایک ہندو کلاک گو پال بینر جی شدیدزخی ہوا اور کچھ در پہپتال میں زیرعلاج رہنے کے بعدوہ بھی واصل فی النار ہو گیا۔ استغاثہ کے مطابق ندکورہ مینوں آریہ ہاجی ہندوؤں کے تل کی تفصیل پچھ یوں ہے کہ بھولا ناتھ نے محافظان ناموس رسالت کو اپناگا کہ بخیال کیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کیا خریدیں گے انہوں نے جوابا نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضامیس بیک وقت دو خبر لہرائے۔ اس کے نتیج خریدیں گے انہوں موقع پر جہنم رسید ہوگئے ۔ جبکہ تیسر اختص سخت مجروح ہوا۔ ایف۔ آئی۔ آر مطابق واردات کے فوراً بعددونوں حملہ آور بڑے اعتماد کے باہرنکل گئے۔

ید دونوں نوجوان کون تھے؟ اور کہاں ہے آئے؟ یہ حوالہ بڑا حیرت افزا اور راحت انگیز ہے۔ اس کی کڑیاں گڑھی شاہولا ہور میں انعقاد پذیرایک احتجاجی جلسے ملتی ہیں، جو۲۲ فروری ۱۹۳۱ء کوزیر صدارت صوفی غلام نبی صاحب بی اے (ہیڈ ماسٹر اسلامیہ اسکول کو منصوری) ہوا۔ اس میں جناب مولانا غلام محمد کمی نے ایک طویل و جامع تقریر آ قائے نامدار علیقہ کے اوصاف و فضائل میں فرمائی۔ بعد میں سیدالکونین علیقہ کی عصمت و ناموں کے حوالے سے صوفی صاحب نے مختفرلین نہایت ہی پر جوش خطاب کیا۔

اسلامیان گرھی شاہو کا بیعظیم الثان اجتماع بنگالی زبان میں مطبوعہ ایک رسوائے زمانہ کتاب ..... 'پراچین کہانی' ..... کی مذمت اورا ظہارغم وغصہ کے لئے منعقد ہوا تھا۔ اس کا لکھاری ایک بد زبان اور کمینہ فطرت ہندو' بھولا ناتھ سین' تھا۔ اس بدنام رسالے میں خواجہ دو جہاں باعث تخلیق کون و مکاں، حضرت محمصطفیٰ، احریجینی علیقیہ کا ایک مصنوعی فوٹو اور گتا خانہ عبارتیں شامل تھیں ۔ جلے کی کارروائی کے دوران سامعین زارو قطار رور ہے تھے۔ ہر طرف آنسوؤں کی جمری گلی ہوئی تھی۔ سرطرف آنسوؤں کی جمری گلی ہوئی تھی۔ شدت غم سے چند عاشقانِ رسول کی ہمچکیاں بندھ گئیں۔ بے غیرت مصنف مذکور کے بارے بیں نفرت و حقارت کا اظہار کر کے جلسہ کیا منتشر ہوا، شاتم نبی پرغیظ وغضب کی مذکور کے بارے بیں نفرت و حقارت کا اظہار کر کے جلسہ کیا منتشر ہوا، شاتم نبی پرغیظ وغضب کی ایک بخل گری، جس میں بیم بخت نرگباش ہوا اور ساکنانِ گڑھی شاہو کے غیور و جسور ہونے پر زمانے نے بحر پورگواہی دی۔

کلکتہ میں شائع ہونے والی کتاب کے خلاف ہندوستان بھر کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلندی تھی۔متعدد مقامات پر مظاہرے ہوئے۔اسلامی جرائد درسائل میں اس کی تر دید میں بیسیوں مضامین لکھے گئے اور حکومت سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ ناپاک کتاب کے مصنف اور ناشر کو قرار واقعی سزادی جائے کیونکہ اس نے امن عامہ کوشد ید نقصان پہنچایا اور مسلمانانِ عالم کے جذبات واحساسات کو بری طرح سے مجروح کیا ہے۔

بعض اخبارات میں راجپال کے واقع قل کو زیر بحث لا کر لکھا گیا کہ تمام مسلمان اپ آقاو مولا علیہ کے حرمت برتن کن وھن قربان کر دیے میں فخر محسوں کرتے ہیں مگر حکومت ش مے مس نہ ہوئی۔ دراصل آریہ ساجیوں کی بشت پر انگریز عملداری کا پورا پورا ہاتھ تھا اورا یک سوچی سمجی سازش کے تحت برصغیر پاک و ہند میں تحریک شاخت رسول شروع کروائی گئی تھی۔ تاہم غلامان مصطفیٰ نے بھی اس مذموم تحریک کا ہر میدان میں ہروقت ، ہر جگہ اور ہر طرح مقابلہ کیا۔ قانونی چارہ

جوئیاں توجمن اتمام جحت کے طور پر ہوا کرتی تھیں وگر نہ ہر سچامسلمان وشمن رسول کے لئے موت کا

ویمن رسول، بھولا ناتھ سین کے پیٹ میں خنجرا تار نے والے پیرمجاہد میاں عبداللہ خاں اور امیراحمہ تھے۔میاں عبداللہ خال اوران کے والدمیراں بخش ریلوے ورکشاپ مغل پورہ میں ملازم تھے۔ دو جار ماہ قبل غازی میاں عبداللہ خال کا تبادلہ لا ہور سے امر تسر ریلوے ورکشاپ میں ہوا۔ موصوف ایک مدت گرهی شاہو ہے اس درجہ غیر متعلق رہے کہ عام طور پرلوگوں نے انہیں دس سال سے نہیں دیکھا تھا۔ مگران کی شوخی قسمت تھی کہ وہ۲۲ فروری کواپنے محلّہ ہی میں موجود تھے اور اس رات حزب الاحناف لا ہور کی تحریک و تائید ہے مسلمانوں کا جلسہ جو ..... ' پراچین کہانی' .....اور اس کے بنگالی مصنف کے خلاف بطور احتجاج منعقد ہوا تھا میں اتفاقاً تشریف لے آئے اور بی<sup>حس</sup>ن ا تفاق حسن تقذیرین گیا۔ جلے میں مختلف اصحاب کی تقریروں اور قر ار دا دوں سے انہیں معلوم ہوا کہ کلکتہ میں بھولا ناتھ نے ایک کتاب مرتب کی ہےاوروہ ہندوا کثریت کےعلاقوں اور مدارس میں داخل نصاب کی جاچک ہے۔ مزید برآں ہے کہ اس میں آقائے دو جہاں بھین و ہادی ، فخر بی نوع انسال علی کی اہانت آمیز تصور بھی چھائی گئی ہے۔

اس اندو ہناک معاملے کاعلم ہونے پرانہوں نے تحفظ ناموس رسالت علیہ کی خاطر جام شہادت نوش کرنے کا پختہ عزم کرلیا۔ چنانچ عید کے دن حفزت قبلہ غازی صاحب لا ہورآئے تو دوسرے دن اپنے قریبی دوست امیر احمد ولد محمد ابراہیم جن کا مکان چوک رنگ محل میں تھا کواپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔امیر احمد نے کہا:" ہم ایک ساتھ جئے ہیں اور اب رسول پاک علیہ کی عزت و وقار پرایک ساتھ ہی مریں گے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں اس عظیم کام میں چھے رہ

الغرض امیراحمد اورمیال عبدالله خال نے کلکتہ کے لئے رخب سفر باندھا۔ دونو سخلص و با وفا دوست کلکتہ پہنچے اور مسافر خانہ میں رہائش رکھی۔اگلے روز دفتر خلافت میں گئے۔ یہاں انہوں نے کتاب اور ہتک آمیز فوٹو کا بچشم خودمشاہدہ کیا۔ وقوعہ کے روز عاشقانِ مصطفیٰ اور بدز بان مصنف کے درمیان مکالمہ بازی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔الغرض واردات کے بعد غازی امیر احمر صاحب موقع پر ہی گرفتار ہو گئے ، جبکہ غازی عبداللہ خال صاحب بوقت شام مسافر خانہ کے قریب تھانے میں ازخود پہنچے اور گرفتاری دی۔ قابل ذکر بات سے کے میاں عبداللہ خال اور ان کے والدمحتر م

بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ نیزیہ کہ غازی امیر احمد صاحب بھی باعتبار پیشہ تر کھان تھے اور غازی علم الدین شہیدؓ کے دُور کے عزیز بتائے جاتے ہیں۔ان کے والدین فوت ہو چکے تھے اور ان کے کوئی بھائی نہیں تھا۔

با قاعدہ تفتیش شروع ہوئی تؤ کلکتہ ہے ایک پولیس انسیکٹر سیدغلام حیدرشاہ پشاوری لاہوروارد ہوے اور تین چاردن متواتر محرکات قتل کا سراغ لگایا۔ عبداللہ خال کے گھر کی تلاشی کی گئی تو غازی علم الدین شہیلاً کی بڑی سائز میں ایک تصویر اور واردات کے اسباب وعلل سے غیر متعلقہ چند کا غذات برآ مدہوئے۔ اس کے علاوہ انسیکٹر مذکور نے حزب الاحناف کے چندارکان کو بھی جن کا غذات برآ مدہوئے۔ اس کے علاوہ انسیکٹر مذکور نے حزب الاحناف کے چندارکان کو بھی جن کے اہتمام سے بیجلہ ہوا تھا بغرض دریافت حال بلوالیا۔ پوچھ کچھ کے اس موڑ پر انہوں نے برملا کہا کہ جلے کا اہتمام وانتظام واقعی انہوں نے کیا۔ اس میں اظہار غیظ وغضب کی قرار دادیں بھی منظور ہوئیں اور قرار پایا کہ ان کی نقول اخبارات کو بھیجی جائیں۔ ان قرار دادوں میں حکومت پر زور دیا گیا تھا کہ بہگر اولیس نے مسلم اخبارات یا کھوس روزنامہ ''سیاست' لاہور کی ان میں لائی جائے۔ انسیکٹر پولیس نے مسلم اخبارات بالحضوص روزنامہ ''سیاست' لاہور کی ان تفصیلات کو بھی جو ان جلسول سے متعلق تھیں جمع کیا اور تفصیلی معلومات کے ساتھ کلکتہ پہنچ گیا۔

عازی امیراحمد جائے واردات سے کچھ فاصلے پر بجانب شال ایک گلی میں گرفتار ہوئے اور عازی عبداللہ خال بھی بصد شوق ازخود پولیس ٹیشن گئے تھے۔انہوں نے پولیس کے روبرونہایت بے باکی اور جوانمر دی کے ساتھ بیان فرمایا:

 اوران کی بوٹیاں آوارہ کوں کے آگے ڈال دی جائیں''۔

مقدمہ کی تاریخ ساعت نزدیک آئی تو کلکتہ سے ایک مسلمان وکیل کی طرف سے بیاں عبداللہ خال اور میاں امیر احمد صاحب کے اعزاور فقاء کو تارموصول ہوا کہ پیروی کے لئے یہاں پہنچو۔ بیان ہے کہ غازیان ملت کے متعلقین خوشحال نہیں تھ مگر باوجوداس کے ان کو بہر حال کلکتہ جانا تھا۔ امیر احمد صاحب کے چیازاد بھائی اور ان کی خالہ صاحبہ ملا قات اور مرافعہ کی پیروی کے لئے کلکتہ گئے ، جبکہ عبداللہ خال کے والدامر تسر سے ہوتے ہوئے کہ وہاں ان کی رشتہ داری تھی ، کسی ایک عزیز کے ہمراہ وہ بھی اپنے لئے جبگر کی ملاقات کو پہنچ گئے۔

اگست ۱۹۳۱ء تک مسلم آزار کتاب ''پراچین کہانی'' کے ہندومصنف اور اس کے دو ملازموں کامقد مقل کلکتہ کے بیشن جے ''بورٹ ولیمز'' کی عدالت میں زیرساعت رہا۔ارتکاب قل ملازموں کامقد مقل کلکتہ کے بیشن جے ''بورٹ ولیمز'' کی عدالت میں زیرساعت رہا۔ارتکاب قل کے موقعے کاکوئی گواہ موجو ذہبیں تھا۔ صرف ایسے گواہان پیش ہوئے جنہوں نے ملزمان کی شناخت سے ہوئے دیکھایان میں سے ایک کے ہاتھ میں چھری دیکھی ۔دوران ساعت ملزمان کی شناخت سے متعلق گواہ بھی عجیب بدعوای کا شکار نظر آئے۔ایک گواہ نے وکیل استفاقہ کی انتہائی کوشش اور اعانت کے باوجود بار بارعبداللہ خال کو امیر احمد اور امیر احمد کوعبداللہ خال بتایا۔ اس مصحکہ خیز ناواقنیت پرمشز ادیم کی ازرو کے قانون امیر احمد کو خلاف کوئی واضح شوت نہیں تھا۔

ناموس رسالت کے ان دومحافظوں کے مرافعے میں کلکتہ کے ایک مسلمان وکیل اور مسٹر گریگوری دفاع میں پیش ہوئے۔ انہوں نے مختلف پیشیوں میں دلائل کے ساتھ ثابت کرنا چاہا کہ ملز مان بالکل بے گناہ ہیں، ان کوقلت شیوت اور شک کافائدہ بھی پہنچتا ہے۔ نیز بعض دیگر قانونی حالات کا تقاضا ہے کہ کم از کم فرض کئے گئے قاتلوں کو سزائے موت نہ دی جائے بلکہ اسے جس دوام بعور دریائے شور میں تبدیل کریں۔ المختصر وکلاء کی قانونی کئتہ جیاں بجالیکن غازیان قوم نے سیشن کورٹ میں بھی پراعتماد کہج میں اور یقین وولولہ کے ساتھ فرمایا:

'' یہ گواہ جھوٹے مگر مقدمہ سپاہے۔ ہم نے ہی خوب سوچ سمجھ کران مردوددان از لی کو ہلاک کیا۔ ہم نے ارتکاب فعل سے انکار کیا ہے نہ بھی کریں گے۔ وجہ قتل بہت عظیم وارفع اور ہمارے لئے سکون بخش ہے۔ ہمارا مقتولوں کے ساتھ زن ، زریا زمین کا کوئی جھگڑ انہیں تھا۔ بدبخت ناشر ومصنف نے حضور محبوب خدا عظیمے کی تو ہین پر بنی کتاب شائع کی اور ہم نے اپنا ندہی فریضہ ادا کیا۔ رسول پاک علیہ کی عزت و ناموس کا تخط مسلمان قوم پر فرض کفایہ ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ان ذکیل کتوں کی ہلاکت ہمارے ہاتھوں سے ہوئی۔ عدالت زیادہ سے زیادہ جوسزا دے سکتی ہے دے لے۔ ہارگاہ رسالت مآب علیہ سے ہمیں اس قربانی کا جرعظیم ملے گا'۔

سیشن جے نے اپ فیصلے میں لکھا کہ طرفان خان عبداللہ خان اور امیر احمہ نے اعتراف کیا ہے کہ واقعی وہ اس واردات کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا دونوں طرفان کے لئے سزائے موت ہجویز کی جاتم ہوتی ہے۔ ان دو عاشقانِ رسول کو ہائی کورٹ وغیرہ میں اپیل سے کوئی دلچین نہیں تھی۔ تاہم مسلمانانِ کلکتہ میں از حد جوش وخروش تھا۔ جب پیشی کے دوران غازیان ملت عدالت میں لائے جاتے تو لاکھوں کی تعداد میں فرزندان تو حیرزیارت کو ٹوٹ پڑتے بعض اوقات سرگرم نو جوانوں نے اپنے تجاہدین کی حمایت و محبت میں عدالت کے اندراور باہر بہت بڑے مظاہرے کئے ہائی کورٹ کلکتہ میں یہ فیصلہ بحال رہا اور ۱۲ فروری ۱۹۳۳ء کا دن سرزا پر عملدر آمد کے لئے مقرر کر دیا گیا۔ لیکن چندون پہلے ہی بعض ناگزیو جوہ یا مصلحتوں کی بنا پر تاریخ ماتوی کر دی گئی۔ ادھر حکومت گیا۔ لیکن چندون پہلے ہی بعض ناگزیو جوہ یا مصلحتوں کی بنا پر تاریخ ماتوی کر دی گئی۔ ادھر حکومت منا کو جوہ ایک گرام دیا گیا کہ بھائی کی سرزاجس دوام میں بدل دیں مگر موبائی کورنمنٹ کی بیاستدعا درخودا عتنا نہ بھی گئی۔ شعر سالت کے پروانوں کا مقدر بام عروج پر تھا اور قدرت کو گوارانہیں ہوا کہ مجانِ رسول کو شہادت کے انعام سے محروم کر دیا جائے۔

یکی سبب تھا کہ 9۔ مارچ ۱۹۳۲ء کوفد ایان رسول اکرم ،عبداللہ خاں اور میاں امیر احمد مرتبہ شہادت پر فائز ہوگئے۔ گویوم شہادت سرکاری طور پر مشتہر نہ کیا گیا تھا اور نہ ہی علاقے میں اس کی اطلاع تھی لیکن پھر بھی مختاط انداز ہے کے مطابق پچاس ہزار مسلمانوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی ۔ بیان ہے کہ شہادت کے وقت نہ صرف شمع رسالت عظامی کے دونوں پر وانے ہشاش بشاش منظے بلکہ لمحہ وصال کے بعد ان کے چرے سے نور برستا تھا اور حسن و جمال پچھاس طرح نکھرا کہ دسکھنے والے دیکھنے ہیں رہ گئے۔

پھانی دیئے جانے کے بعد پولیس شہداء کی نعثوں کواسلامی قبرستان میں لے گئی جوجیل سے دومیل کے فاصلے پر ہے۔ یہال نعثیں اس مجھوتے کے مطابق جوایک شب پہلے متعلقہ حکام اور مسلم لیڈروں کے مابین طے پایا تھا، شہیدانِ ناز کے اعزا واقر ابا کے حوالے کر دی گئیں۔ ورثاء

نے اپ شہدا کے ساتھ جیل میں آخری مرتبہ ایک بج شب کو ملاقات کی تھی اور پھائی دوگھنٹہ بعد ہوگی۔ بتایاجا تا ہے کہ ہر دوشہداء کوایک دوسرے کے پاس تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ اس موقع پرشہداء کی وصیت کے مطابق مسلمان مکمل طور پر پرامن رہے۔ تاہم شہر کے مسلمانوں نے ہڑتال کی ، دکا نیس بندر کھیں اور فرزندان تو حید کاایک جم غیر مبجدنا خدا میں جع ہوگیا۔ پولیس بہ تعداد کشر متعین تھی۔ ایک دن قبل پولیس سار جنٹ اور گورا فوج کے متعدد دیتے چورا ہوں اور اہم مراکز پر تعینات سے شہداء کو سلم پولیس کی حفاظت میں بہنچایا گیا۔ قبرستان میں بہنچایا گیا۔ قبرستان میں بہاس ہزار افراد پر مشمل جوش کے ایک حصہ نے شہداء کے جنازے کے ساتھ جلوس نکا لئے کی کوشش کی۔ اس سے موش اور سنتی پھیل گئی۔ لیکن بروفت مداخلت اور ممتاز وسر کردہ مسلمان رہنماؤں کے کہنے پر رضا جوش اور سنتی پھیل گئی۔ لیکن بروفت مداخلت اور ممتاز وسر کردہ مسلمان رہنماؤں کے کہنے پر رضا کاروں نے صورت حال کونازک ہونے سے بچالیا اور قبرستان کے درواز سے بند کرد ہے۔ اس پر پیس نے رضا کاروں کوان کے حال پر چھوڑ دیا اور تدفین وغیرہ کی رسمیں بغیر کسی رکاوٹ کے مل پر پس نے رضا کاروں کوان کے حال پر چھوڑ دیا اور تدفین وغیرہ کی رسمیں بغیر کسی رکاوٹ کے مل میں آئیں۔ انظامیہ نے بیا بھی فیصلہ کیا کہ ایک ہفتہ سے زائد عرصہ تک قبرستان کی حفاظت کی میں آئیں۔ انظامیہ نے بیا بھی فیصلہ کیا کہ ایک ہفتہ سے زائد عرصہ تک قبرستان کی حفاظت کی

"صله شهيد كيا ہے تب و تاب و جاودانه"

10۔ مارچ ۱۹۳۲ء کومجلس خلافت کلکتہ کا ایک جلسہ زیر صدارت مسرحسین شہید سہروردی منعقد ہوا۔ اس میں شہید ان رسالت، خان عبداللہ خان اور میاں امیر احمد کوزیر دست خراج تحسین پیش کیا گیا اور حسین شہید سہروردی صدر مجلس خلافت نے اپنی دلی مدردی کا ظہار اور اعلان کیا کہ میں عبداللہ خال کے شیر خوار بچے کو میں روپے ماہوار دیا کروں گاجب تک وہ من شعور کو پہنچ کرخودا پنی ضروریات کے قابل نہ ہوجائے گا۔

۱۸ - مارچ بروز جمعة المبارک کو یوم شهیدانِ رسالت منانے کا فیصلہ کیا گیا اوراس موقع پر تمام مساجد میں قرآن خوانی کا بھی اہتمام ہوا لطف کی بات بدہے کہ حسین شہید سہرور دی نے ہیں روپے ماہانہ وظفے کی جس رقم کا اعلان کیا تھاوہ مشرقی پاکستان کی علیحد گی تک ان کے گھر پہنچتی رہی گرصرف ہیں روپے نہ کم نیزیادہ۔

0

آٹھ نو برس ادھری بات ہے کہ ایک روز دیال سنگھ کا کج کے دو طالب علم میرے پاس تشریف لائے۔ان کا تعلق گڑھی شاہو سے تھا۔ میری زبانی غازی امیر احمد شہیدٌ اور غازی عبداللہ خال شہید کی کہانی سی تو پہلے وہ حیران ہوئے پھر پریشان! راقم الحروف نے ان سے کہا کہ مجھے مذکورہ شہیدان ناموسِ رسالت کے موجودہ لواحقین کا نام و پیتہ درکار ہے۔ کیا آپ میری مدو فرمائیں گے؟

چند دنوں کے بعد وہ کامیابی کی خبر لے کرآئے۔ان کی رہنمائی سے گڑھی شاہو میں غازی عبداللہ خال شہید ؓ کے حقیقی بھانجے سے ان کے خاندانی حالات وواقعات اور بعض دیگر معلومات کا حصول ممکن ہوسکا۔ بیسر گزشت از حدنشاط انگیز اور راحت آمیز ہے۔

گڑھی شاہو میں غازی عبداللہ کے نام سے ایک محلّہ آباد ہے۔ اس کی گلی نمبر ۱۱ کے مکان نمبر ۱۲ میں شہید موصوف کے بھانجارہتے ہیں۔ یہ علّہ دراصل آپ ہی کی یاد ہیں آباد ہوا تھا۔ صد افسوں کہ اب اہل محلّہ میں سے غالب ترین اکثریت کواس وجہ تسمیہ کا بھی علم نہیں ہے۔ اس کے بی اسباب ہیں: ایک تو یہ کہ قیام پاکستان کے وقت آبادی ہیں غیر معمولی حد تک افقال پتھل ہوئی اور ختے آنے والے لوگوں کواس کا علم نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اہل محلّہ ہیں سے زیادہ ترلوگ وقتا فو قنا نقل مکانی کر کے نئی بستیوں میں سکونت پذیر ہو جاتے رہے۔ تیسرا یہ کہ پروائن شمع رسالت کی قربانی کے وقت اس جگہ آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ تب یہاں ایک بہت برا اباغ ہوا کرتا چوتھا ہے کہ الزین شہید ناموں رسالت کا عرس محلّہ کے لوگ انتہائی دھوم دھام سے منایا کرتے تھے جو کہ آپ کے والد محرّم کی رحلت کے بعد بوجوہ سے کرور ثاءتک محدودرہ گیا ہے۔

غازی عبداللہ خاں شہید ؒ کے والدصاحب کا نام میرال بخش تھا۔ آپ پیشہ کے اعتبار سے ترکھان کیمی کہہ سکتے ہیں۔ ترکھان کیمی کہہ سکتے ہیں۔ الغرض بیر کہ آپ کوخان صاحب کہہ کر بلایا جاتا۔ غازی عبداللہ خال شہید گا پوراخاندان ابتدا سے ہی کی العقیدہ مسلمان چلا آرہا ہے۔ عظیم باپ نے ہی اپنے عظیم بیٹے کی یاد میں عرس کے موقع پر نعت خوانی وغیرہ کاسلسلہ شروع کروایا تھا جو کہان کی وفات کے بعد زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکا۔ آپ کی والدہ محتر مہذب بی بی اور والدصاحب میران بخش خان صاحب کے دو بیٹے اورا یک بیٹی موئی۔ رحمت اللہ خان بڑے بیٹے تھے۔ ان سے ایک لڑکا اور دولڑکیاں یادگار ہیں۔ ان کی رہائش مورم بورہ لا ہور میں ہے۔ غازی عبداللہ خان شہید ؓ کے حقیق برادرا کبر ۱۹۸۰ء کے لگ بھگ عالم وفان سے دھرم بورہ لا ہور میں ہے۔ غازی عبداللہ خان شہید ؓ کی سگی بہن غلام فاطمہ بھی عالم فانی سے رخصت ہو چکی ہیں۔

ان کے تین بیٹے ہوئے جن کے نام علی الترتیب یہ ہیں: محمد یونس خان،معراج دین خان، خالدمحمود خان علاوہ ان کے ولایت اختر اور سکینہ بی بی نام کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔خالدمحمود خان سمن آباد لا ہور جبکہ بقیدا فراد خانہ گڑھی شاہو میں ہی قیام پذیر ہیں۔

غازی عبداللہ خان شہیر ہمی اپنے باپ دادا کا پیشہ اختیار کئے ہوئے تھے، یعنی ترکھانوں والا کام کرتے رہے۔ پروانہ شم رسالت کی شادی خانہ آبادی ایک وفا شعار، خوش کردار دوشیزہ زہرا بیگم سے ہوئی تھی۔ اس کے پچھہی عرصہ بعد آپ نے گتا خرسول کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے بیگم سے ہوئی تھی۔ اس کے پچھہی عرصہ بعد آپ نے گتا خرسول کو ٹھکانے لگانے کی غرض سے اپنے عزیز از جان دوست، غازی میاں امیر احمد خان کے ہمراہ کلکتہ کا سفر اختیار کر لیا اور پھر بھولا ناتھ سین کے قل میں بہنتے مسکراتے اور اپنے آتا ومول الله تھی گنگناتے تختہ دار کی زینت بن گئے۔

عازی عبداللہ خان شہید گی شہادت سے صرف چند ہفتے قبل آپ کے ایک چاند سابیٹا ہوا۔
آپ کی اہلیہ زہرا بیگم، جب دیگر رشتہ داروں اور عزیز وا قارب کے ساتھ اپنے سرتاج سے آخری
ملاقات کو کلکتہ گئی تو نور نظر کو بھی گود میں لے گئی تھیں۔ عازی صاحب نے اپنے معصوم لخب جگر کو
جیل میں دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیئے۔ بڑی دیر تک اپنے سینہ سے چمٹائے رکھا اور خوب پیار
کیا۔ بتاتے ہیں کہ آپ کی خواہش پر ہی بچے کا نام عبدالغفور خان تجویز ہوا۔

عبدالغفورخان مُدل ہے آ گے تعلیم حاصل نہیں کر پائے۔ انہوں نے کچھودت تھی مل باٹا پور میں بھی ملازمت اختیار کئے رکھی۔ ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹی تو گھوڑے شاہ میں بیابی گئی، جبکہ بیٹے فیصل آباد میں ہوتے ہیں۔ پروانۂ شُغ رسالت، غازی عبداللہ خان شہید ؒ کے محقیقی بھانج محمد یونس خان نے بوقت ملاقات بتایا:

''غازی عبداللہ خان شہید میرے سکے مامول ہیں۔ آپ کی سوائح حیات اور مقدمہ وشہادت سے متعلق اصل معلومات نانا جی کے پاس تھیں۔ جب تک نانا حضوراس دنیا ہیں رہے با قاعد گی سے ہرسال شہید ناموں رسالت کا عرس منایا جاتا تھا۔ عموماً یہ تقریب انجن شیڈ والی منجد میں ہوا کرتی۔ اس میں محلّہ کے معروف نعت خواں جان محمد ضرور حاضر ہوا کرتی۔ اس میں محلّہ کے معروف نعت خواں جان محمد ضرور حاضر ہوا کرتی۔ تھے اور مولوی غلام رسول صاحب کی تقریر بھی اپنا کام دکھایا کرتی۔ آپ کی شہادت ہے متعلق واقعہ توایک ہی ہوتا لیکن انداز ہرسال

بدل جایا کرتا تھا اورلگتا کہ جسے ہم پہلی بارید رودادی رہے ہیں۔
ماموں جان غازی عبداللہ خان کی عمرا ٹھارہ سال کے لگ بھگ تھی
جب انہوں نے گتا خ رسول کو کیفر کردار تک پہنچایا۔انہوں نے کلکتہ کا یہ
سفراختیار کرنے سے قبل اپنے ابوجی اورامی جان کے علاوہ اہلیہ سے بھی
با قاعدہ اجازت کی تھی۔فدا کاررسالت نے کہا تھا کہ اپنے آ قاومولا علیہ کے
گی شان افدس میں بھولا ناتھ سین کی یادہ گوئیوں کے سب ایک عرصہ سے
مجھے رات کو نیز نہیں آتی۔ میرافرض مجھے سوئے دار پکارتا ہے۔اس پر گھر
والوں نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔

ماموں جان کی شہادت سے لے کراا۔اگست 1942ء تک گڑھی شاہو سے بیسیوں افراد آپ کی قبر کی زیارت کو ہرسال کلکتہ جایا کرتے تھے۔عرس کے موقع پر تو لوگوں کا تانتا بندھ جاتا۔ میں بھی ایک بار نانا حضور کے سایہ شفقت میں دیوانہ وارخاص اس نیت سے کلکتہ گیا اور آپ کی تربت پر حاضر ہوا تھا۔مقامی لوگوں کا اس موقع پر ایک بہت بڑا اجتماع ہوا کرتا اور وہ لوگ لا ہور سے آنے والے مہمانوں پر بالعموم اور فدیئہ رسول عربی کے دشتہ داروں پر بالحضوص جان چھڑ کا کرتے تھے بعض اہل رسول عربی کہتے کہ غازی عبداللہ خان شہید ہے شہرسے نسبت بھی خوش نصیبی ہے۔رسول عربی علیق کے اس نوعمراور لاڈلے جاہد نے لا ہور سے آئے تو نصیبی ہے۔رسول عربی علیق کے اس نوعمراور لاڈلے جاہد نے لا ہور سے شاید ہم برفیبی کے ہاتھوں مارے جاتے اور پھر قیامت تک یہ داغ نہ شاید ہم برفیبی کے ہاتھوں مارے جاتے اور پھر قیامت تک یہ داغ نہ داغ نہ دائی۔

ناناجان فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ کے شیروں نے دشمن رسول کو لکارا تو اس کے تمام ملازم بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے نہصرف اطمینان کے ساتھ محبوب خدا علیا ہے کہ گتاخ کو ٹھکانے لگایا بلکہ اس کے بعدد کان میں موجود کتابوں کو اٹھا اٹھا کر پانی میں بھیئتے رہے اور پھراز خود تھانے میں جا کر پیش ہو گئے تھے''۔

مسلمانان کلکتہ نے غازی عبداللہ خان شہید اور غازی امیر احمد خان شہید کے اس احمان کو ہمیشہ یادر کھا کہ وہ لا ہور ہے آکران کی شان اور ایمان بچا گئے ۔مقد مے کی پیروی میں انہوں نے کوئی کسر باتی نہیں اٹھار کھی تھی ۔ جب غازیان وین وطت کے دشتہ دار اور دیگر لوگ بغرض ملا قات کلکتہ جاتے تو وہ ان کی راہ میں اپنی آئکھیں اور دل کی دھڑ کنیں بچھا دیتے ۔ از ال بعد ہر سال بڑی دھوم دھام ہے آپ کاعرس مناتے رہے ۔میر اخیال ہے کہ وفاؤں کا بیسٹر اب بھی جاری ہوگا۔

کیا بیا لیک بجیب بات نہیں ہے کہ غازی عبداللہ خان شہید کے حقیقی بھانج کو بھی اپنے ماموں جان کے خوش قسمت رفیق سفر غازی میاں امیر احمد شہید اور ان کے دور ونز دیک کے کسی رشتہ دار کے جان کے میں مطلقاً معلوم نہیں تھا۔ گویا تو م اپنے ان محسنوں کو کمل طور پر بھلا بیشی ہے حالانکہ یہ ہماری بارے میں مطلقاً معلوم نہیں تھا۔ گویا تو م اپنے ان محسنوں کو کمل طور پر بھلا بیشی ہے حالانکہ یہ ہماری سول کا جواب پوری ملت پر فرض بلکہ قرض ہے۔



## چند بھولی بسری یادیں

اقوام عالم کے سامنے ملتِ اسلامیہ بجا طور پر فخر کر سکتی ہے کہ اس نے اپنے آقا و موالہ اللہ اللہ کے ہیں اور تلوار کی نوک کے ہیں اور قلم سے بھی اور تلوار کی نوک کے ساتھ بھی۔ تحفظ ناموسِ رسالت جیسے مقدس فریضہ کی تحکیل خونِ جگر سے کی گئی۔ بنا برس برصغیر پاک و ہند کی سرز بین پر بیٹمل جس خلوص نیت، ذوق و شوق اور والہانہ شیفتگی و وارفکی کے ساتھ نبھایا گیا ہے اپنی مثال آپ اور لاز وال ہے۔ خطہ نہند کے طول وعرض میں آباد کلمہ گوؤں نے اپنی عظیم الشان اور ایمان افروز روایات قائم کیس کہ سجان اللہ۔ ان نعت کو وال کے عشق سرکا مطابقہ پر آج بھی مقل کی دیواریں گواہ ہیں، کیونکہ انہوں نے شائے رسول اکرم علیہ کا ایک ایک بندا ہے خون کے قطروں سے لکھا تھا۔ ان مدحت گرانِ پینیم میں سلے پر اگرم علیہ کا ایک ایک بندا ہے خون کے قطروں سے لکھا تھا۔ ان مدحت گرانِ پینیم و و می سلے پر اکرم علیہ کا ایک ایک بندا ہے خون کے قطروں سے لکھا تھا۔ ان مدحت گرانِ پینیم و و می سلے پر ان مقابرہ نہیں بعض کا نام اور کام تا ہنوز پر دہ گمنا می میں رہا۔ اہلِ قلم نے عدم تو جبی روا رکھی۔ تو می سطے پر اعتراف حقیقت تو ہوئی بات تھی، انفرادی طور پر بھی کئی قابل ذکر جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں ہوا۔ شرح رسالت کے ان پر وانوں کے بارے میں جو عام طور پر فراموش کئے جا چکے ہیں چند کوٹیاں مندرجہ ذیل ہیں۔

0

گزشتہ دنوں وفاقی شرعی عدالت میں تو بین رسالت علیہ پر سزائے موت سے متعلق ایک مقدمہ زیر ساعت تھا۔ اس میں محمد اساعیل قریشی ایڈووکیٹ نے راجا سیدا کرایڈووکیٹ کے حوالے سے بتایا کہ ایک انگریز نجے کے خانسامال نے حضورا کرم علیہ کی شان میں گتاخی پر ایک میمجر کو چھری مار کرفتل کر دیا تھا۔ سرمیال محمد شفیع جو پارلیمینٹ کے رکن تھے، نے اس خانسامال کے مقدے کی بیروی کی۔ دوانگریز نج ساعت کررہ تھے۔ سرمیاں محمد شفیع کارروائی کے دوران رسول اکرم علیہ کے ذکر پر جذباتی ہوگئے اوران کی آٹھوں میں آنسوآگئے۔ بچوں نے کہا: سرشفیج! آپ کے پایہ کے قانون دان بھی اس قدر جذباتی ہوجاتے ہیں؟ اس پرمیاں صاحب نے تاریخی جواب دیا:

اس پرمیاں صاحب نے تاریخی جواب دیا:

ایک دفعہ مولانا محمطی جوہر کو دیگر رہنماؤں کے ہمراہ برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتار کر کے کراچی لایا گیا، جہاں ایک انگریز جج کی عدالت میں ان کا مقدمہ زیر ساعت تھا۔ مولانا جوہر عدالت میں اپنے اس تاریخی خطاب کے دوران آقا ومولا علیہ کا حوالہ دینا چاہتے تھے۔

انگریز جج نے کہا:

"ختم كروبية قصداور جيمور واپني تينم ماليني كى بات:" اس يرمولانا جو ہرطيش ميں آگئے:

' کرول گا اور ضرور کرول گا، میں اپنے پیغیبر علیقیہ کی بات تم واپس لواپنے الفاظ'

ذرادر خاموش رہاور پھر پوری قوت سے کہا:

اس سے تکنی بڑھ گئی۔ مولانا جوہر بھرے شیر کی طرح گرج رہے تھے۔ آخر شدت جذبات سے مغلوب ہو کران کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوگیا اور تھکھی بندھ گئی۔ اس کے بعد پولیس انہیں واپس لے گئی۔

0

عکیم اہل سنت ومحقق دورال محد موی امرتسری مرحوم اپنی یا دواشتوں کے حوالے سے بتایا کرتے تھے کہ حضرت ابوطنیفہ کوئی کے عرس پاک منعقدہ''مسجد جان محد'' امرتسر کے اجتماع میں امیر ملت پیرسید جماعت علی شاہؓ صاحب نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا:

''امرتسر کے گرجا گھر کے سامنے کھڑا ہوکر ایک پادری حضرت عیسی ا کے فضائل اور عیسائیت کی خوبیاں بیان کردہا تھا۔ وہ دورانِ تقریر حضور پُرُنورِ عَلَیْ کا نام نامی اسم گرامی ادب واحترام نے نہیں لیتا تھا۔ سامعین میں ایک بھنگڑ اس حالت میں کھڑا تھا کہ بھنگ گھوٹے والا ڈنڈا اس کے کا ندھے پر تھا۔ اس خوش بخت نے کہا: "پادری! ہم حضرت عیسی کو برحق نبی مانتے ہیں اوران کا نام ادب
سے لیتے ہیں۔ تو بھی ہماری تجی سرکار علیت کا نام ادب
پادری پراس بات کا پھھاڑ نہیں ہوا تو اس عالی ہمت نے پھر ٹوکا۔
جب پادری نے تیسری باربھی اسی طرح نام لیا تو اس پاک نہاد نے اپنا ڈنڈ ا
جس سے بھنگ گھوٹا تھا اس زور سے پادری کے سر پردے مارا کہ اس کا سر
پھٹ کر بھیجا باہر آگیا اور مردود و ہیں موقع پر ڈھر ہوگیا۔ یہ غیرت مند ملنگ
پھٹ کر بھیجا باہر آگیا اور مردود و ہیں موقع پر ڈھر ہوگیا۔ یہ غیرت مند ملنگ
پھٹ کر بھیجا باہر آگیا اور مردود و ہیں موقع پر ڈھر ہوگیا۔ یہ غیرت مند ملنگ

''پادری کا قاتل تکینشین بھنگڑ ہے کوئی مولوی نہیں۔مولوی اور پادری کی کوئی باہمی رجحش ہو عتی ہے۔ بھنگڑ سے پادری کی درینے یا تازہ رجمش کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ پادری نے ضرور اس کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ لہذا اسے بری کیا جاتا ہے''۔

غازی محمر منیر شہید ، موضع مو گرضلع فیروزپور (بھارتی پنجاب) کے وٹرزی ہپتال میں بلحاظ پیشہ چپڑای ہے۔ مگر جذب عشق رسول اللہ سے سرشار بیشا بین صفت جانباز ایک موقع پر تحفظ ناموس نبی عظیمہ کے لئے آگے بڑھا اور جان پر تھیل گیا۔ شاتم رسول کو واصل فی النار کیا اور عدالت نے انہیں سزائے موت کا مستحق گردانا۔ وہ جام شہادت کے متمنی تھے اور سرِ دار لئک کر لفانی نسخہ کیات پایا اور سمجھا گئے۔

دنیائے صحافت میں شہید موصوف کا ذریعہ تعارف ایک مضمون ''نو جوانان اسلام کی حرمت وشان' بنا جو جنوری ۱۹۷۳ء کے دوران''نوائے وقت' میں شائع ہوا تھا۔ گر جھے ان کا سراغ غازی میاں محرشہید ؓ کے برادر حقیقی ملک نور محموصا حب کی کمال مہر بانی سے ملا۔

غازی حنیف شہید ؓ نے اپنی بے مثال وفاؤں کا باب ایک مسلم ریاسی واراککومت " مجو پال' میں رقم کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وسطی ہند کے اس تہذیبی شہر میں ایک گراز ہائی سکول کی انگریز ہیڈ مسٹریس نے سوپی سمجھی سکیم کے تحت مدرسے کی صفائی کے بہانے قرآن پاک کے انگریز ہیڈ مسٹریس نے سوپی سمجھی سکیم کے تحت مدرسے کی صفائی کے بہانے قرآن پاک کے

بوسیدہ اوراق ایک ہندو جمعدارنی کے ہاتھوں کوڑے میں ڈلوائے اور جب اس پراحتجاج کیا گیا تو اس بدزبان و بدنصیب عورت نے قرآن پاک، دین متین اور پیغیر اسلام علی کے جارے میں نازیبا اور اشتعال انگیز الفاظ کے۔ بھو پال کے ایک غیرت مندنو جوان محمد حنیف نے جو پیشے کے اعتبار سے قصاب تھے، اس انگریز عورت کوراستے میں روک لیا اور کہا کہ وہ اپی اس ناپاک جسارت اور شیطانی حرکت پر شہر کے مسلمانوں سے با قاعدہ معافی مائے اور اعلان تو بہ کرے وگرنداس کا انجام اچھانہیں ہوگا۔ انگریز حکومت کے نشے میں چوراس بنتِ ابلیس نے یہ مطالبہ کھکرا دیا اور مجابد ملت کے ہاتھوں موت سے دو چار ہوئی۔

غازی محر حنیف اس غلط کار و بدنهادعورت کو کیفر کردار تک پہنچا کرخود تھانے میں حاضر ہوگئے۔اقبال فعل کیا اور تمام عدالتوں میں بھی اعتراف حقیقت فرمایا۔ پچھ عرصہ جیل میں گزرا۔ مقدمہ کی ساعت ہوئی اور مرد غازی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ بالآخر بیرمجاہد''الصلوٰ ق والسلام علیک یاسیدی یارسول اللہ'' کا ورد فرماتے ہوئے تختۂ دار پر جھول گیا۔

ابتدا میں شہید موصوف ہے متعلق چند تعارفی جملے سماہی ''مدف'' پاکتان نمبر جنوری ابتدا میں شہید موصوف ہے متعلق چند تعارفی جملے سماہی ''مدون ہے ۔ اس کی فراہمی تا مارچ ۱۹۸۴ صفحہ ۳۹ میں شائع ہوئے ۔ مضمون نگارمحتر مدفرزانداسد صاحب آس کی فراہمی پر بندہ اپنے محن و مکرم عبدالغفار شخ صاحب (کوٹری سندھ) کا تہددل ہے ممنون ہے۔

0

ضلع گرات کے معروف قصبہ منڈی بہاؤل الدین سے نزد کی گاؤں'' آبلہ'' میں بھی ایک سکھ گتاخ رسول کو جہنم رسید کیا گیا تھا۔ قاتل کا نام غازی محمد اعظم بتایا جاتا ہے۔ بنابریں موٹر وے پرواقع پنڈی بھٹیاں کے علاقہ میں چک ذخیرہ نمبرا میں بھی ای طرز کا ایک تاریخی واقعہ پیش آیا۔ قاتل ومقول ہم جماعت اور قربی دوست تھے۔ ہندو طالب علم نے شانِ رسول علیقی میں ارتکاب گتاخی کیا تو نوعم عاشق رسول علیقی نے اسے فنافی النار کر دیا۔ کم عمری کی بنا پرعدالت نے کوئی سخت سزانہ دی۔ اس مجاہد کا نام میاں اسلام دین تھا۔

0

گتاخ آرین ای دلیس بات ای نامعلوم سلمان نے نرگباش کیا۔ دلیس بات ایس کے سات کا شاہ ہوا اور اس کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کا شبہ ہوا اور اس کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کا شبہ ہوا اور اس کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کا شبہ ہوا اور اس کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کے سات کے سات کا شبہ ہوا اور اس کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کے سات کا شبہ ہوا اور اس کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کی سات کے سات کے سات کے سات کی سات کی سات کی سات کی خانہ تلاش کی گئی کے سات کی سات ک

مگر کوئی جُوت بھی نہ پہنچ سکا۔حقیقت حال ہیہ ہے کہ مردود کا قاتل بھی کوئی مسلمان ہی ہوسکتا ہے۔ مرزائیوں کا تحفظ ناموس رسالت علیقہ سے کیا؟ وہ تو خود تحریک شاتمیت رسول کی ایک کڑی اور سازشوں کا دیباچہ ہیں۔الغرض مرزا قادیانی کی پیش گوئی اس سوچ کا تجرباتی مظہر نظر آتی ہے کہ غیرت مندمسلمان اس ناپاک وجود کو برداشت نہیں کرسکیں گے۔

0

لکا قلعہ حیدرآباد (سندھ) میں قیام پاکتان سے فقط ایک برس قبل ۱۹۳۱ء میں ہندوجن سنگھیول کا ایک بہت براا اجتماع ہوا تھا۔ اس میں آٹھ دس ہزار ہندوشر یک تھے۔ مذکورہ جلیے میں ملت اسلامیہ کو نہ صرف غلیظ گالیاں دی گئیں بلکہ ان کے ایک گرو، نینوں مہاراج نے نبی ملت اسلامیہ کی شانِ مبارک میں بھی گتا خانہ با تیں کیں۔ اس بات نے تین نمبر تالاب کے مسلم نوجوانوں کو بے تاب کر دیا۔ جب چیس نوجوان، حرمت نبی علیقت پراپی جانمیں نجھاور کرنے کا جنب کے قلعہ پر جملہ آور ہوئے اور نو کہ تکبیر بلند کیا تو جلنے میں بھلدڑ کی گئی۔ عاشقان مصطفیٰ نے جن تا شاف فیٹ میں بھلاڑ کی گئی۔ عاشقان مصطفیٰ نے بوجوان عبرالیان قریش ولد مجرابرا ہیم قریش کے سامنے آگیا۔ نوجوان منہ اردی اس بے غیرت ملیح نوجوان عبرالیان قریش ولد مجرابرا ہیم قریش کے سامنے آگیا۔ نوجوان نے اس بے غیرت ملیح کے پیٹ میں چھرا گھونی دیا۔ وارکاری ثابت ہوا اور شائم مصطفیٰ اپنے پیروکاروں کے درمیان ترب سرک ہوئے۔ اس واقع میں حصہ لینے والے چند دیگر خوش ترب سرک ہتھیار، چھوڑ کر بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ اس واقع میں حصہ لینے والے چند دیگر خوش قسمت اشخاص کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

حابی محر بخش عرف مموشیدی، الله ورایوشیدی، محمد علی شیدی، علی مرادشیدی، کهها نو دایو، صدیق گودز، نبی بخش عرف نبو، میر محمد عرف میرل، الله دُنوشیدی، رحیم بخش، ابراهیم حجام، لاله مجیدی پشوری\_

0

۳-اپریل ۱۹۳۵ء کو ہندوستان کے مسلم اخبارات میں پینجبر چھپی کہ کیم اپریل کو بمبئی میں ایک باغیرت مسلمان نے ایک کمینے فطرت ہندوکو ہلاک کر دیا اور پولیس کے سامنے بیان دیا کہ مقتول نے ایک مقامی ورئیکلراخبار میں حضرت رسول اکرم بھیلیٹے کی عکسی تصویر شائع کر کے اس کے جذبات مجروح کئے تھے۔

۲۸-اپریل ۱۹۳۵ء کے روز ایک اور خبر نمایاں تھی کہ ملتان شہر میں ۱۳ اپریل کوسات بج شام مسی '' ویر بھان' آریہ سابی نے حضور ختی مرتبت آقائے دو جہال سیات کی شان میں گتا خانہ الفاظ کے بھے۔ آج بعد دو پہر آریہ سابی مذکورہ کوساڑھے تین بج گلی گر دھاری لال اندرون پاک دروازہ میں کسی نامعلوم شخص نے پیٹ میں چھراا تارکر ہلاک کردیا۔ شبق میں مجمر بخش چوب فروش ، حاجی فیض بخش ، حاجی عبداللہ اور اللی بخش کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔ از ال بعد وہ عدم شبوت کی بنا پر عدالت سے رہا ہوئے۔

0

جہلم شہر میں دریا کے کنارے واقع شالی محلہ کے ایک مسلمان غازی غلام محمہ شہید کی سرگزشت بھی قابل ذکر ہے۔ ان کا مقدر دفعتا جاگ اٹھا تھا۔ شہنشاہ ہر عالم علی کے وادت باسعادت کا مبارک دن تھا، ہر طرف خوشیوں نے ڈریے ڈال رکھے تھے۔ کا نئات کی نعمت کرئی کے ورودِ مسعود پر کون شکر ادانہ کرتا! اس روز اللہ تعالی کے اس احسان عظیم پر پوری ملت اسلامیہ سربحو دتھی۔ اظہار مسرت کے طور پر عید میلا دعی کے ایک جلوں تشکیل دیا گیا۔ فرزندان توحید کا بیت جا تھا۔ قریب ہی سکھوں کی آبادی تھی۔ سکھ تو حید کا بیت آوارہ پیروکار آوازے کئے لگا۔ یہ جاہداس کے نزد یک کھڑا تمام اوچھی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اس اثنا میں جلوس کے وہ انتہائی ولخراش میں اثنا میں جلوس کے دو انتہائی ولخراش دیا۔ اس کے وہ انتہائی ولخراش دیا۔ اس اثنا میں جلوس کے بیچھے گدھے پر سوار کوئی لڑکا دکھائی دیا۔ اب کے وہ انتہائی ولخراش ولرزہ خیز الفاظ بک رہا تھا۔ وہ زور سے چلا یا اور شانِ رسالت میں گتا خی کی'د.......'ان ولرزہ خیز الفاظ بک رہا تھا۔ وہ زور سے چلا یا اور شانِ رسالت میں گتا خی کی'د.......'ان

'' بے غیرت کتے! اپنی زبان کو قابو میں رکھ ور نہ کچنے کلڑے ککڑے کر این کیا''

كركودول كا"\_

مگروہ اپنی ذلیل حرکت سے بازنہ آیا۔ غازی غلام محد نے غصہ کی حالت میں اپنا چا قواس کے سینے میں گھونپ دیا اور پے در پے وار کئے۔ بجر مقل آپ کی گرفتاری عمل میں آئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا اور انہیں سزائے موت ، کامستحق تھہرایا گیا۔

غازی سائیں غلام محمد عرف بام نے بیکارنامہ غالبًا ۱۹۳۵ء میں سرانجام دیا تھا۔ان کے والد محترم کانام غریب علی تھا۔آپ چار بھائی تھے۔صوفی محمد دین،فضل کریم، فیروز دین اورغلام محمد شہید گی آخری آرام گاہ جنازہ گاہ جہلم کے قریب مشہور قبرستان میں واقع ہے۔

میاں عبدالرشید اپنے کالم''نورِ بصیرت'' میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام رسول مرحوم میرے ہمائے اور دوست تھے۔1977ء میں انہوں نے مجھے اپنی ابتدائی زندگی کا بیسچا واقعہ سایا:

"يها ١٩٢٥ء كاواقعه ب\_ مين انگلتان سے ذاكرى ياس كرنے ك بعد نیانیا مندوستان آیا تھا۔ بالکل مغربی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ داڑھی مونچھ صفاحيث، كوث يتلون ميس ملبوس اور منه ميس مروقت يائي - بيروه زمانه تقا جب حضور اكرم علية كي شان ميس كتاخي كرنا بندووك اورعيسائيون كا وطيره بن چكا تھا۔ يہلے ببل مجھے يالم يوريس بطور اسشن سول سرجن تعینات کیا گیا۔ یہ ہندوا کثریت کا علاقہ تھا۔ میرے سوا وہاں کے سب برے برے افر غیرمسلم تھے۔ایک روز ہم سب کلب میں بیٹھے تھے۔ وہاں کے فارسٹ افسر نے جولمبا تر نگا مندو تفاحضور یاک عظیم کی شان اقدس میں گتاخی کی باتیں شروع کر دیں۔ شاید اس کا خیال ہو کہ میں مغرب زدہ اور تی پند ہونے کے باعث جھوٹی رواداری کے تحت اس کی باتول کو برداشت کر جاؤل گا۔ یا دہ سجھتا ہوکہ میں اکیلا ہونے کے باعث اس کی باتوں پر کسی شدیدرد مل کا اظہار نہیں کروں گا۔ مگراس کی باتیں س کر میرے اندر کامسلمان بیدار ہوگیا۔ غصہ سے میرا خون کھول اٹھا۔ میں کری سے اٹھا اور میں نے اسے گریان سے پکڑ کرفرش پر دے پڑکا گھونسوں اور لاتول سے اس کی خوب مرمت کی۔ وہاں کئی اور ہندوافسر موجود تھ مگر کسی نے نزدیک آنے کی کوشش نہ کی۔ جب میں اے مار مار کرتھک گیا تواہ خودہی چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ اگر تونے اس واقعہ کو ہوادی تو تحجے گولی مار دوں گا۔ اگلے روز میں کلب گیا تو اس ہندوافسر نے اپنے طرز عمل پرندامت کا اظہار کیا اور مجھ سے معافی مانگی''۔

0

۱۹۳۹ء میں جھنگ شہر کی بات ہے۔ حیدر بخش نامی ایک مسلم مزدور سبزی منڈی میں لیے داری کرتا تھا۔ بیشخص ۱۳ درجب المرجب کوتا خیرے کام پر گیا۔ ہندوآ ڑھتی نے اس سے پوچھا

کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ اس نے بتایا کہ حفرت علی المرتضی کا یوم ولادت تھا، اس وجہ سے ایک فرہی تقریب میں شامل ہونا تھا۔ چھترہ رام آڑھتی نے اس کے جواب میں حضرت علی اور حضور نبی اقدس علی افر مند کی شان میں گتا خانہ فقر ہے کہے۔ حیدر بخش اس ہندو کی گتا خی نہ سہہ سکا اور دل برداشتہ ہوکر منڈی سے واپس آگیا۔ اس نے اپنے محلے داروں کو واقعہ سایا۔ چنا نچہ اسلام کے دور غیور نو جوان، ملک مجمد اکبرعلی اور محمد شفیع ڈھڑھی اس گتا خرسول کو فل کر دینے پر کمر بستہ ہوگئے۔ لیکن کئی دن تک ان کوموقع میسر نہ آسکا۔ رمضان المبارک میں دونوں نے تخت یا تختہ کا فیصلہ کر کے منڈی میں جا کر چھترہ رام پر تلوار سے حملہ کر دیا جبکہ بیسیوں لوگ موجود تھے۔ زبان فیصلہ کر کے منڈی میں لت ہوگئے۔ جہاں انہوں نے خون صاف کیا۔ جمدی نماز پڑھی اور خود کو حوالہ پولیس کر دیا۔

0

عازی الله دفتہ جیدگامولدو مفن ضلع گجرات کا ایک تاریخی اور مشہور قصبہ ' کنجا ہ' ہے۔ ایک غیر مسلم تھانیدار بغرض تفتیش آیا ہوا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں اپنے خبث باطن کا اظہار شروع کر دیا۔ ازاں بعد کھل کر رسول پاک علیہ کی شان اقدس میں نا قابل بیان و نا قابل برداشت الفاظ ادا کے۔ اس پر عاشق رسول الله دفتہ کی غیرت جوش میں آئی اور بھرے مجمع میں ہزاروں عوام کے سامنے اس یاوہ گو پولیس افسر کو آتشِ جہنم تک پہنچا دیا اور خود عازی و شہید کے مرتبے پر فائز ہوکر بارگاہ نبوت میں پہنچ گئے۔

## انكشافات

یہ کہانی .....ایک ناپاک دفتر'' رنگیلا رسول'' کی طباعت سے شروع ہوتی ہے۔ ہندوؤں کی چال بیتھی کہ وہ اس تلخ و نازک معاملے میں اپنے ساتھ کسی نامور مسلمان کو بھی ملوث کر لیس۔اس زمرے میں گئی پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ بیام خاصا حیران کن ہے کہ اس بدنام زمانہ رسالے کی کتابت کی غلطیاں علامہ تاجور نجیب آبادی نے درست کی تھیں جواس وقت ایک ہندو پر بنٹنگ پریس'' مکتبہ گلاب شکھ'' میں ملازم تھے۔ مذکورہ کتاب کی پر بنٹنگ بھی اسی پریس ہے ہوئی تھی۔ مذاق تحقیق رکھنے والے اس کے ثبوت میں راجیال کا وہ بیان بھی پیش کرتے ہیں جس میں اس نے کہا تھا:

"مسلمان خود بھی اس کتاب کوقابل اعتراض نہیں سیجھتے۔ اگر واقعی سے مجموعہ بہتان ہوتاتو علامہ تاجور نجیب آبادی ہرگز عبارتی غلطیاں (پروف ریڈیگ) درست نہ کرتے''۔

غازی علم الدین شہید کے حقیق سجیجے شخ رشید احد بھی اس روایت کی برملا تصدیق کرتے ہیں۔ تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھلا کوئی مسلمان ایسا کیونکر کرسکتا ہے؟ جواباً کہا جاتا ہے کہ علامہ موصوف کا علمی مزاج دین نہیں اوبی تھا۔ لہذا رواداری کے فریب یا ملازمت کے لالحج میں کی بھی دنیا پرست شخص سے ایساروں تی قیرمتوقع نہیں۔

ایک موقف بیہ ہے کہ علامہ تاجور نجیب آبادی کا نام لیا جانا، مکارراجیال کی ایک اور ترچی چال تھی۔ علامہ فدکورایک بلند پاپیادیب اور شہرت یافتہ انسان تھے۔ انہوں نے شایداییا نہ کیا ہو۔ رہ رہ کر خیال آتا ہے کہ ایمان سوزی کے تلخ و نازک مرحلے سے گزرتے وقت بحثیت مسلمان ان کی پیشانی پر ضرور سلوٹیں ابھرتیں۔ بہرحال پچھ بھی ہو راجیال مردود نے ہماری داخلی کمزور یول سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور علامہ تاجور نجیب آبادی کا نام شریک جرم ہونے میں ہمیشہ لیا جاتا رہا ہے۔ بقول راوی: اگر فذکور نے اس جرم کا ارتکاب خواہ کی مصلحت یا مفاد کے تحت ہی کیا ہو۔ اہل اسلام کے چہرے پر بدنما داغ اور ایک انت دھیہ ہے۔
گتاخ رسول، مہاشہ راجیال کے واقعہ تل کے تین روز بعد یعنی ۹۔ اپریل کو روز نامہ گتاخ رسول، مہاشہ راجیال کے واقعہ تل کے تین روز بعد یعنی ۹۔ اپریل کو روز نامہ

انقلاب الهوريس ايك جرت الكيز خرشائع موئي ، لكها تها:

"شام چھ بے نوجوانان بھارت سجا کے ایک جلسہ میں جواسیران میرٹھ سے اظہار ہمدردی کے لئے ہونے والا تھا۔ اس میں حادثہ مذکور کے باعث مسٹراحسان اللی کی تحریک اورخواجہ غلام محمد کی تائید سے قاتل (غازی میاں علم الدین) کی کھل کر مذمت کی گئی اور راجیال کے پسماندگان سے اظہار ہمدردی کیا گیا"۔

یدقوم سے غداری اوررسول پاکھیے سے بوفائی کا ایک نمونہ ہے۔ امرتسر سے شاکع ہونے والے اہل حدیث ملتبہ قکر کے ایک پرچ''اہل حدیث' میں انہی دنوں'' مہاشہ راجپال کاقبل ناجائز'' کے عنوان سے ایک مضمون چھیا۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ راجپال کاقبل بلاجواز، ناجائز' اور زیادتی ہے۔ کی بھی صورت اس کے قبل کو جائز قرار دیا جاسکتا ہے اور نہ ہی قاتل کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہنا چاہئے۔

0

اس موقع پر قادیانی خلیفه مرز ابشر الدین محود نے اپنے حبثِ باطن کا اظہار کرتے ہوئے جمعہ کے ایک خطبے میں عازی علم الدین سے متعلق کہا:

''دوہ نی بھی کیسا نی ہے، جس کی عزت بچانے کے لئے خون سے ہاتھ رنگنے پڑیں۔ جس کو بچانے کے لئے اپنا دین باہ کرنا پڑے۔ یہ بچھنا کہ گھر رسول علیقہ کی عزت کے لئے اپنا دین باہ کرنا پڑے۔ یہ بچھنا کو جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ مجرم ہیں اور اپنی قوم کے دشمن ہیں اور بوائی قوم کے دشمن ہیں اور بوائی کی پیٹے کھونکتا ہے وہ بھی قوم کا دشمن ہے۔ میرے زد یک تو اگر بہی شخص راجیال کا قاتل ہے، جو گرفتار ہوا ہے تو اس کا سب سے بڑا خیر خواہ وہی ہوسکتا ہے، جو اس کے پاس جائے اور اسے سمجھائے کہ دینوی سزا تو اب تمہیں ملے ہے، جو اس کے کہ وہ ملے تہمیں چاہئے کہ خدا سے سلے کر لو۔ اس کی خیر خواہی آئی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔'' خیر خواہی آئی میں ہے کہ اسے بتایا جائے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے۔''

میر بھی درست ہے کدراجیال پر پہلے قاتلانہ حملے کے دوران سرمیاں محرشفیع اور مولانا محد

علی جوہر نے بھی اظہار تاسف و ناپیندیدگی کیا تھا۔ تاہم ان کا نقطۂ نگاہ دوسرا تھا۔ ان کے خیال میں آربیہ سابی تحریک اور اس قتم کی پاجیانہ حرکتوں کے چیچے انگریزی سازش کارفر ماتھی۔ یہ ساری کوششیں اس لئے تھیں کہ ہندوستان کے باشندے مذہب کے نام پرآپس میں لڑ پڑیں اور یوں برطانوی افتد ارکومزیدمہلت مل جائے۔

0

راجپال کی فطری خباشت اس کے بیماندگان میں بھی جھکتی رہی ہے۔مقول مردود کی ایک بیٹی رپیا طویل عرصہ تک انڈین فلموں میں اداکارہ کی حیثیت سے کام کرتی رہی۔ وہ آتمار تگ عرف نغمہ دل میں ہیروئن تھی۔فلمی دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اس قدر متعصب تھی کہ کسی مسلم آرٹٹ یا کیریکٹر سے تعاون کرنا اس کے زدیک پاپ تھا۔ یہی بنیاد تھی کہ اس نے اپنا ہم خیال نہ ہونے پر انیل کمار کوصید ہوں'' کی کاسٹ سے الگ کروا دیا تھا اور یہ کہ اس کا نام بہت سے جنسی سیکنڈلوں کی زدمیں بھی رہا ہے۔

عازی علم الدین شہید کے واقعہ جہاد میں دو پہلوؤں پر ہمیشہ چہ میگوئیاں ہوتی رہی ہیں۔
اولا یہ کہ عازی موصوف نے سیشن کورٹ میں انکار فعل کر دیا۔ ثانیا حضرت قائداعظم نے اس
مقدمة قل میں پیروی کے لئے بھاری فیس وصول کی تھی۔متذکرہ موضوعات کی اہمیت کے پیش نظر
اسے زیر بحث لایا جانانا گزیر ہے۔

جنگ پبلشرز کے زیراجتمام شائع ہونے والی ظفر اقبال تکدید کی کتاب ' غازی علم الدین شہید'' بیں اس بات کو خاص طور پر اچھالا گیا ہے کہ علم الدین نے عدالت میں راجپال کے قتل سے انکار کیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کتاب کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے اداکار مجم علی نے کہا علم الدین شہید کا کر دار فلموں میں بھی فلمایا گیا ہے اور ان میں یہی نعرہ لگایا جاتا رہا ہے اور ہم شروع سے سنتے بھی آ رہے تھے کہ علم الدین شہید ؓ پکار کر کہتا ہے کہ راجپال کا قتل میں نے کیا ہے گرآج کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے اور اکاون سال بعد شہید کا لفظ نے کیا ہے گرآج کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ اصل حقائق کیا تھے اور اکاون سال بعد شہید کا لفظ

خطرے میں پڑگیا ہے۔ حالانکہ بات فقط اس قدرہے کہ اہل خانہ، احباب اور اعز اوا قربا کے کہنے ہے آپ نے کٹہرے میں ایک طرح قتل سے واقعی انکار کر دیا تھا، مگر جس روز فیصلہ صادر کیا جانے والا تھا اور مسٹرسلیم ایڈووکیٹ اپنے دلائل و قانونی مباحث سے فارغ ہو چکے تو اس کے تھوڑی دیر بعد لیکن فیصلہ سنائے جانے سے پچھ در قبل آپ کھڑ ہے ہو گئے اور با واز بلند کہا:

''جناب! گتاخ نبی، راجپال کو میں نے ہی قبل کیا ہے میں پہلا

بیان دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ اب میں حقیقت حال واضح کر دینا چاہتا

ہوں۔ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے یہ پہلوذ ، من شین رکھنے گا۔''

نہ صرف یہ بلکہ جب واصل بحق ہونے میں ایک گھڑی باقی تھی تو پھر بھی آپ نے تختہ وار
پر کھڑے ہو کر فر مایا:

''حاضرین! بلاشبه شاتم رسول کا قاتل میں ہوں۔ میں نے ہی اسے جذبہ عشق سے سرشار ہو کرفل کیا۔اب سب میر کے کلمہ کے گواہ رہو۔'' تاہم ایک بارسہی لیکن سیشن کورٹ میں انحراف کرنا ان کے مقام ومرتبہ کے خلاف تھا۔ گر اس کا از الہ تو انہوں نے اس عدالت میں ہی قبل از فیصلہ کر دیا تھا۔

ایک لحاظ سے بیہ بات درست ہے کہ اس مقد مقتل میں قائد اعظم نے قانونی پیروی کے لئے فیس وصول کی تھی لیکن اس کے پس منظر میں کچھ باتیں بالکل نئ، دلچسپ، جیران کن اور بے بہاتار یخی متاع ہیں۔

عازی علم الدین شہید کے مقدم قل میں قائد اعظم سے رابطہ فتح محمد شرفروش نے جمبئ میں کیا تھا۔ اس سے متعلق عازی صاحب کے ورثاء کے ساتھ ان کی خط و کتابت بھی ہوئی۔ یہ ٹائپ شدہ خطوط جن پرمسٹر محمد علی جناح نے وستخط شبت کئے تھے، اب تک محفوظ ہیں۔ ہائی کورٹ میں پیروی کے لئے ان کا انتخاب، شاعرمشرق علامہ محمد اقبال کے مشور سے سے ہوا تھا۔ المختصرا یم اے جناح ایڈ ووکیٹ نے 'معلم الدین ڈیفنیس کمیٹی' سے کہا کہ وہ ساڑ سے سات ہزار روپ (۱۷۰۰) میٹ کی بیش کی نوبت آئی تھی، لہذا انہوں نے معاہدہ کے مطابق پندرہ سو روپ (۱۷۰۰) رکھ کر مبلغ چھ ہزار روپ (۱۷۰۰) ورفی کے منازم سے اس دوران کی اخباری نمائند سے نے جناح صاحب پر اعتراض کیا کہ انہوں نے معاہدہ کے مطابق میں دوران کی اخباری نمائند سے نے جناح صاحب پر اعتراض کیا کہ انہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے اس عظیم مقدمہ کی پیروی کے لئے فیس وصول کی کے کارکنان وعہد پر اران سے با تیں کرتے ہوئے کہا:

''وكالت ميرا پيشه ہاورفيس لينا ميرا پيشه وارانه اطلاق! آپ مجھ كىيٹى كے لئے چندہ طلب كيجئے اور جتنا جى چاہے ليجئے۔ ميس آپ كوخالى چيك دے ديتا ہوں،خود كھر ليجئے''۔

لیکن سیجی بات ہے کہ عوام نے جناح صاحب کے اس اقدام کو بھی بھی نگاہ پندیدگی سے نہیں دیکھا اور اب بھی قائدا عظم کے تمام تر احترام کے باوجود یہ بات من کراہل وطن کے ماشتے پرسلوٹیں ابھرآتی ہیں۔

0

چونکہ جناح صاحب کو ہائی کورٹ لا ہور میں پیروی مقدمہ کے لئے بلانے، مرافعے کی نوعیت معلوم کرنے اور فیس کے معاملات نمٹانے کے لئے با قاعدہ خط و کتابت ہوئی تھی البذا ۱۹۲۲ء میں جب تحریک پاکتان اپنے عروج پڑتھی اورایم اے جناح ایڈووکیٹ قوم کے دلول کی دھر کن بن کر قائد اعظم کے مقام و مرتبہ پر فائز ہو چکے تھے، میاں محمد دین (برادر شہید) سے دوآ دی ملئے آئے۔ ان میں سے ایک' پرتاب' اخبار کا رپورٹر تھا۔ انہوں نے قائد المنظم کے لکھے ہوئے خطوط حاصل کرنا چاہے اور معاوضے کی پیکش بھی کی۔ غازی علم الدین کے بھیجے شخ رشید احمد نے مجھے بتایا کہ میں ان دنوں آٹھویں جماعت میں پڑھتا تھا اور سے بات میری موجودگ میں ہوئی۔ والد صاحب نے نال مٹول کرتے ہوئے کہا کہ میں ڈھونڈ نے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات کی طرح سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کومعلوم ہوئی تو وہ چئیدون بعد ہمارے گھر تشریف لائے۔ بات کی طرح سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کومعلوم ہوئی تو وہ چئیدون بعد ہمارے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا:

"میاں صاحب! آپان خطوط کوضائع کردیں مگرانہیں مت دینا۔ اس سے مسلمان قوم کوزیر دست نقصان ہوسکتا ہے"۔

اس واقعہ کے رادی شخ رشید احمد صاحب ہیں۔ سیدعطاء اللہ بخاری جملس احرار کے بانی و قائد، قیام پاکستان کے سخت مخالف، مسلم لیگ کے زبر دست حریف اور قائد اعظم کے نکتہ چین سخے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کی عزت و وقار کا خیال رکھنا اور ہندوؤں کی چالبازیوں سے محفوظ رہنے کی تاکید کرنا ان کے عظمت کردار اور بڑا آدمی ہونے کی ایک دلیل ہے۔

0

فلمی ادا کار محمعلی نے تگینہ صاحب کی کتاب کے حوالے سے تبصرہ کیا تھا اور کتاب کے

بارے میں مصنف کے بیالفاظ بجائے خود ایک تبصرہ ہیں جو انہوں نے فلمساز حیدر صاحب کو <u>کھے تھے</u>:

"آپ کو بیجان کرجرت ہوگی کہ آپ کی فلم ' غازی علم الدین شہید '' د کی کر ہی میں نے تاریخ کے اس عظیم الشان باب پر اپنی تصنیف' غازی علم الدین شہید'' مرتب کی تھی۔''

0

جب عاشق رسول غازی علم الدین جام شہادت نوش فرما پھے تو مسلمانوں میں پچھالیے خام طبع لوگ بھی موجود سے جن کا موقف تھا کہ علم الدین کوشہید نہیں کہا جاسکتا۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ ابتدائے شہادت میں ہزاروں پروانے روز وشب غازی صاحب علم الدین شہید کی قبر کی زیارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔اس دوران بعض متعصب افراد نیارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔اس دوران بعض متعصب افراد کیا ۔ فتویٰ دیا: لوگ وہاں مرادیں مانگتے جاتے ہیں اور پیشرک ہے۔ پچھے نے کہا: عورتیں اوراوباش قتم کے مردیہاں برائی کی نیت سے جمع ہوتے ہیں۔ ایک بارایسے ہی مزاج کے کوئی لوگ علیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: آج کل یہ موضوع گرم ہے کہ علم الدین کوشہید کہا جواللہ کی راہ میں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: آج کل یہ موضوع گرم ہے کہ علم الدین کوشہید کہا جاسکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شہیدوہ ہوتا ہے جواللہ کی راہ میں مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیات کی عزت و ناموں کے تحفظ مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیات کے جبرے کارنگ متغیر ہوگیا اور فرمایا:

علم الدین تورسول الدعیات کی راہ میں مارا گیاہے، آئندہ جو مخص علم الدین کی عزت و ناموں کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے میرے خیال میں تو وہ بھی شہید ہوگا۔

0

ای موضوع پرسید حبیب شاہ صاحب نے روز نامہ ''سیاست'' لاہور میں ایک مفصل مضمون لکھا، جس میں ایک واقعہ بھی قلمبند کیا گیا تھا کہ سکھ بھی آپ کو شہید سجھتے ہیں۔شہید

رسالت کی آخری آرام گاہ پرروح کوجلاملتی ہے۔ کیا عجب ہے کہ لوگ وہاں جائیں اور ان کی سوئی ہوئی دینی غیرت بھی تڑپ اٹھے۔

0

فطرت کی ستم ظریفی دی کھیے کہ جولوگ انگریز کے غلام تھے ہمارے آقابن بیٹھے۔ جن کی وفاداریاں برطانوی حکومت سے استوار تھیں قیام پاکستان کے بعد وہی تاج و تخت کے وارث ہوئے۔ جو سفید چڑی والوں کے اشارہ ابرو پر ہمارے مستقبل سے کھیلتے رہے، معرکہ خاک و خون کے فوراً بعد ہم پر مسلط ہوگئے، چرخ نیلی فام کی گردش انسان کو آغوش چرت میں سلا دیت ہے کہ گلستان کی تزئین و آرائش میں جن کا خون شامل ہوتا ہے، بہار آنے پر وہ نظاروں سے محروم رہتے ہیں اور چن کو اجاڑنے والے فصل بہار میں مزے لو منے نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی محروم رہتے ہیں اور چن کو اجاڑنے والے فصل بہار میں مزے لو منے نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی وائسرائے کی ایکن کی اسیری کے دنوں میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت وائسرائے کی ایگزیکٹوکونس کے چہیتے ممبر تھے۔ میاں طالع مندان کے پاس گئے اور اپنا تعارف کروایا۔ اس پر وہ بڑی سرعت رفتاری کے ساتھ جو تیاں پہنے بغیر آپ کو وفتر سے باہر لے آئے کو اور کہا: دیکھیں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اگر انگریز کو تھم ہوگیا تو مجھ پر عماب کی بجلیاں گریں گ

0

انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم، شہیدان ناموں رسالت علیہ کو صحیح مقام نہیں کو دے گئی۔ پاکتان میں ان کا جواحترام ہونا چاہئے تھا ہنوز نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب بھی از جہال ڈے ' منایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسے جذبے کی کوئی مثال نہیں ہے 192ء کے آخر میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید کے پرانے مزار کی جگہ ان کی عظمت کے شایان شان مزار تغیر کیا جائے گا۔عوام نے اس اعلان کا جوش و مزار کی جگہ ان کی عظمت کے شایان شان مزار تغیر کیا جائے گا۔عوام نے اس اعلان کا جوش و مزوش سے خرمقدم کیا تھا مگر یہ منصوبہ تا حال معرض التواہی ہے اور ابھی تک کوئی پیش رونت نہیں ہوئی۔

0

شدهی تحریک کا بانی سوای شردها نند، اسلام اور پیغمبر اسلام علیلته کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا تھا۔ غازی عبدالرشید شہیدنے اسے فنافی النار کر دیا تو جہال مسلم عوام کی ہمدردی اور جذباتی وابقگی حضرت قبلہ غازی صاحب کے ساتھ تھی، وہاں بعض ندہبی اور سیاسی لیڈروں کے دل گتاخ رسول، شردھا نند کے ساتھ دھڑ کتے تھے۔ مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیت العلماء ہند نے غازی عبدالرشید کی سزائے موت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں مخبوط الحواس اور بے دقوف گردانا تھا۔

0

مفتی کفایت الله وہلوی صاحب ایک قدم مزید آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے فازی عبدالرشید شہید کے لئے فتوی دیا کہوہ جنت سے محروم ہے۔انہوں نے کہا:
"کا فرمعا بدکا قاتل، جنت کی بوبھی نہیں سو تکھے گا"۔

سوامی شردها نند کے واصل فی النار ہونے کے قریباً دو ماہ بعد خلافت کمیٹی کے اجلاس منعقد ۲۸،۲۷،۲۷ فروری کی صدارت کرتے ہوئے سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون نے ہندوؤں اور ان کے لیڈر شردها نند (شدھی تحریک کا بانی) کے ساتھ اپنی محبت جتلاتے ہوئے، غازی عبدالرشید کے اقدام قل پراظہار تاسف کیا اور کہا تھا:

''سوامی شردها نند کے قل کے واقعہ نے ہندوؤں اور سلمانوں کے درمیان نفرت اور ناانصافی کی خلیج کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔جس طرح اس قل کا ہونا بیان کیا ہے، وہ بہت ہی افسوس ناک ہے اور ہم مسلم پریس اور مسلم لیڈراس واقعہ پر افسوس کر چکے ہیں اور مجھے بھی ہندو بھائیوں کے ساتھ اس صدمہ میں دلی ہمدردی ہے۔''

0

اب کے پچھ بیان داستان محبت کے ارقام کی راہ میں مشکلات کا بھی ہوجانا چاہئے۔راقم الحروف کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا پڑا۔ جنہوں نے تسنحراڑ ایا۔ بعض جگہ تو عزت نفس بری طرح بحروح ہوئی۔تاہم بیروداد دلچیپ ضرور ہے۔

شہید عشق رسول غازی علم الدین شہید کے جذبہ قربانی اور جراًت وشہادت پر کام شروع کیا تو آپ کے حقیقی سیتیج شیخ رشید احمد صاحب سے ملاقا تیں تھہریں ۔ بعض نشستیں تو از حد طویل ہوتی تھیں۔ میں جعد کے روز اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ اس کے باوجود مجھے حصول مقصد کے لئے کہی مدت انتظار کرنا پڑا۔ ان کا روبیہ شفقانہ تھا گر لہجہ نہایت محتاط! میں وعدے

کے مطابق کوچہ کیا بکسواراں پہنچا۔ لیکن گھر پرموجود نہ ہوتے اور بھی کمی سرکاری دورے پر تیاری میں مصروف پائے جاتے۔ ایک دو دفعدان کی طبعیت ناسازتھی۔ بھی دیگر مسائل کا سامنا تھا۔ بھی ایسا بھی ہوا کہ وفت کم ہونے کے باعث وہ خاندانی دستاویزات کونہ کھنگال سکے۔ بہ وفا لوگوں کے قصے سنانے کے بعد صبح آنے کو کہتے اور بھی شام کو۔ میں گاؤں سے پہنچا اور بھی مفتوں لا ہور میں ہی ٹکار ہتا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے بڑی حد تک محروم تمنار ہنا پڑا۔ مجھے شہید عشق رسول کی ایک نایاب حقیقی تصور کہیں سے میسر آئی تھی۔ میں انہیں بھی شریک مسرت کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے دیکھی، کیڑی اور فائل میں رکھتے ہوئے کہا:

"میں اس کی کا پی بنوالوں، دوجار دن تک لوٹادوں گا۔"

یہ کیم نومبر۱۹۸۲ء کی بات ہے اوروہ''دو چاردن'' ابھی تک نہیں آئے۔ بعد از ال بتایا گیا کہ تصویر کسی طرح سے ضائع ہوگئی ہے جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے۔ حضرت قبل غازی صاحب کے فوٹو کی عدم دستیانی سے جھے آج بھی اذیت محسوس ہورہی ہے۔

0

راقم الحروف، عجائب گھر لائبریری لاہور میں 'انقلاب-سیاست نرمیندار۔الجمعیۃ۔
شہباز اوراحیان کے فائل دیکھر ہاتھا کہ ایک جگہ شمع رسالت علیہ کے پروانہ 'فازی محمصدیق شہید" کا خوبصورت نام آنکھوں کی راہ سے دل میں اتر گیا۔ تلاش وجبخو اور محبت و دیوائلی قصور میں لے گئی۔ دن بھر ڈھونڈا۔ پرندے تھک ہار کر جب گھونیلوں کو جارہ سے ۔ بشکل اس وقت مقبرہ شہید کا سراغ مل سکا اور شہید موصوف کے چھوٹے بھائی کو جانے والے ایک صاحب کا موجوم ساپیۃ بھی۔ان کی وساطت سے بیڈن روڈ کنسرن الیکٹرک کارپوریشن پر حاضری دی اور محرشفیع طاہر (ایم ایس طاہر) کا معلوم کیا۔استفسار پر وجہ دریافت بتائی۔ جانے کیوں جواب میں جھڑکیاں اور تلخیاں ملیں۔خدا معلوم آئییں مجھ سے چڑتھی یا شہیدعشق رسول سے دوری۔ میں جھڑکیاں اور تلخیاں ملیں۔خدا معلوم آئییں مجھ سے چڑتھی یا شہیدعشق رسول سے دوری۔ بار پھر دکان میں داخلہ ہوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب ملے، جنہوں نے کمال بار پھر دکان میں داخلہ ہوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب ملے، جنہوں نے کمال شوف تو سب دکھ در دبھول گئے۔

بارے میں مصنف کے بیالفاظ بجائے خود ایک تبھرہ ہیں جوانہوں نے فلمساز حیدر صاحب کو کھھے تھے:

> "آپ کو بیرجان کر حیرت ہوگی کہ آپ کی فلم ' غازی علم الدین شہیدٌ' دیکھ کر ہی میں نے تاریخ کے اس عظیم الشان باب پر اپنی تصنیف' غازی علم الدین شہید''مرتب کی تھی۔''

> > 0

جب عاشق رسول غازی علم الدین جام شہادت نوش فرما چکے تو مسلمانوں میں کچھالیے خام طبع لوگ بھی موجود ہے جن کا موقف تھا کہ علم الدین کوشہید نہیں کہا جاسکتا۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ ابتدائے شہادت میں ہزاروں پروانے روز وشب غازی صاحب علم الدین شہید کی قبر کی زیارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔ اس دوران بعض متعصب افراد نیارت کے لئے میانی صاحب جایا کرتے۔ اس دوران بعض متعصب افراد کے نوتو کی دیا: لوگ وہاں مرادیں مانگتے جاتے ہیں اور بیشرک ہے۔ پچھ نے کہا: عورتیں اوراوباش قتم کے مرد یہاں برائی کی نیت ہے جمع ہوتے ہیں۔ ایک بارایے ہی مزاج کے کوئی لوگ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا: آج کل بیموضوع گرم ہے کہ علم الدین کوشہید کہا جاساتنا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جواللہ کی راہ میں مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیہ کی عزت و ناموں کے تحفظ مارا جائے جبکہ علم الدین تو رسول پاک علیہ کی عزت و ناموں کے تحفظ اور فرمایا:

علم الدین تورسول الله علیه کی راه میں مارا گیا ہے، آئندہ جو مخص علم الدین کی عزت و ناموں کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے میرے خیال میں تو وہ بھی شہید ہوگا۔

0

ای موضوع پرسید حبیب شاہ صاحب نے روزنامہ''سیاست' الاہور میں ایک مفصل مضمون لکھا، جس میں ایک واقعہ بھی قلمبند کیا گیا تھا کہ سکھ بھی آپ کوشہید سجھتے ہیں۔شہید

رسالت کی آخری آرام گاہ پرروح کوجلاملتی ہے۔ کیا عجب ہے کہلوگ وہاں جائیں اور ان کی سوئی ہوئی دینی غیرت بھی تڑپ اٹھے۔

0

فطرت کی ستم ظریفی دیکھے کہ جولوگ انگریز کے غلام تھے ہمارے آقا بن بیٹے۔ جن کی وفاداریاں برطانوی حکومت سے استوار تھیں قیام پاکستان کے بعد وہی تاج و تخت کے وارث ہوئے۔ جو سفید چڑی والوں کے اشارہ ابرو پر ہمارے مستقبل سے کھیلتے رہے، معرکہ خاک و خون کے فوراً بعد ہم پر مسلط ہوگئے، چرخ نیلی فام کی گردش انسان کو آغوش جرت میں سلا دیتی ہے کہ گلستان کی تز نمین و آرائش میں جن کا خون شامل ہوتا ہے، بہار آنے پر وہ نظاروں سے محروم رہتے ہیں اور چن کو اجازنے والے نصل بہار میں مزے لو شخ نظر آتے ہیں۔ ایسی ہی محروم رہتے ہیں اور چن کو اجازنے والے نصل بہار میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت ایک مثال غازی علم الدین کی اسیری کے دنوں میں سامنے آئی۔ ملک فیروز خان نون اس وقت وائسرائے کی ایگریکٹوکونسل کے چہیتے ممبر ہے۔ میاں طالع مندان کے پاس گئے اور اپنا تعارف انسرائے کی ایگریکٹوکونسل کے چہیتے ممبر ہے۔ میاں طالع مندان کے پاس گئے اور اپنا تعارف انسرائے کی ایگریکٹوکونسل کے چہیتے ممبر ہے۔ میاں طاح مندان کے پاس گئے اور اپنا تعارف اور کہا: دیکھیں کوئی دیکھنے نہ پائے ۔ اگر انگریز کو تھم ہوگیا تو مجھ پر عماب کی بحلیاں گریں گی۔ اور کہا: دیکھیں کوئی دیکھنے نہ پائے۔ اگر انگریز کو تھم ہوگیا تو مجھ پر عماب کی بحلیاں گریں گی۔ اس رویہ سے شہید کے والدمحتر م مایوں و ناکام لوٹ آئے۔

0

انتہائی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم، شہیدان ناموں رسالت علیہ کو صحیح مقام نہیں، دے گئی۔ پاکتان میں ان کا جواحر ام ہونا چاہئے تھا ہنوز نہیں ہے۔ ہندوستان میں اب بھی ''راجپال ڈے'' منایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسے جذبے کی کوئی مثال نہیں ہے 192ء کے آخر میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ غازی علم الدین شہید کے پرانے مزار کی جگدان کی عظمت کے شایان شان مزار تغیر کیا جائے گا۔ عوام نے اس اعلان کا جوش و خروش سے خیر مقدم کیا تھا گریم میمضو بہتا حال معرض التوا میں ہے اور ابھی تک کوئی پیش رونت نہیں ہوئی۔

0

شدھی تحریک کا بانی سوامی شردھا نند، اسلام اور پیغیر اسلام علیہ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتا تھا۔ غازی عبدالرشید شہید نے اسے فنافی النار کر دیا تو جہاں مسلم عوام کی ہمدردی اور جذباتی وابنتگی حضرت قبله غازی صاحب کے ساتھ تھی، وہاں بعض مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے دل گتاخ رسول، شردھا نند کے ساتھ دھڑ کتے تھے۔ مولانا احمد سعید صاحب ناظم جمعیت العلماء ہند نے غازی عبدالرشید کی سزائے موت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے انہیں مخبوط الحواس اور بے وقوف گردانا تھا۔

0

مفتی کفایت الله دہلوی صاحب ایک قدم مزید آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے غازی عبدالرشید شہید کے لئے نقوی دیا کہ وہ جنت سے محروم ہے۔ انہوں نے کہا:
"کافر معاہد کا قاتل، جنت کی بو بھی نہیں سو تکھے گا"۔

سوامی شروها نند کے واصل فی النار ہونے کے قریباً دو ماہ بعد خلافت کمیٹی کے اجلاس منعقد ۲۸،۲۷،۲۲ فروری کی صدارت کرتے ہوئے سیٹھ حاجی عبداللہ ہارون نے ہندوؤں اور ان کے لیڈر شردھا نند (شدھی تحریک کا بانی) کے ساتھ اپنی محبت جنلاتے ہوئے، غازی عبدالرشید کے اقدام قبل پراظہار تاسف کیا اور کہا تھا:

"سوامی شردها نند کے قل کے واقعہ نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت اور ناانصافی کی فلیج کو اور بھی وسیع کر دیا ہے۔ جس طرح اس قل کا ہونا بیان کیا ہے، وہ بہت ہی افسوس ناک ہے اور ہم مسلم پریس اور مسلم لیڈر اس واقعہ پر افسوس کر چکے ہیں اور مجھے بھی ہندو بھائیوں کے ساتھ اس صدمہ میں دلی ہدردی ہے۔"

0

اب کے پچھ بیان داستان محبت کے ارقام کی راہ میں مشکلات کا بھی ہوجانا چاہئے۔راقم الحروف کو ان لوگوں کے پاس بھی جانا پڑا۔ جنہوں نے تسنخراڑ ایا۔ بعض جگہ تو عزت نفس بری طرح مجردح ہوئی۔تاہم یہ روراد دلچیپ ضرور ہے۔

شہیدعشق رسول غازی علم الدین شہیدؒ کے جذبہ قربانی اور جرائت وشہادت پر کام شروع کیا تو آپ کے حقیق بھینچ شخ رشید احمد صاحب سے ملاقا تیں تھہریں۔ بعض نشستیں تو از حد طویل ہوتی تھیں۔ میں جمعہ کے روز اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا۔ اس کے باوجود مجھے حصول مقصد کے لئے کمبی مدت انتظار کرنا پڑا۔ ان کا رویہ مشفقانہ تھا مگر لہجہ نہایت مختاط! میں وعدے

کے مطابق کوچہ ٔ چا بکسوارال پہنچتا۔ لیکن گھر پر موجود نہ ہوتے اور بھی کمی سرکاری دورے پر تیاری میں مصروف پائے جاتے۔ ایک دو دفعہ ان کی طبعیت ناسازتھی۔ بھی دیگر مسائل کا سامنا تھا۔ بھی ہوا کہ دفت کم ہونے کے باعث وہ خاندانی دستاویزات کونہ کھنگال سکے۔ بہ وفا لوگوں کے قصے سنانے کے بعد صبح آنے کو کہتے اور بھی شام کو۔ میں گاؤں سے پہنچتا اور بھی مفتوں لا ہور میں ہی ٹکار ہتا۔ لیکن اس کے باوجود مجھے بڑی حد تک محروم تمنار ہنا پڑا۔ مجھے شہید عشق رسول کی ایک نایاب حقیقی تصویر کہیں سے میسر آئی تھی۔ میں انہیں بھی شریک مسرت کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے دیکھی، کیڑی اور فائل میں رکھتے ہوئے کہا:

"میں اس کی کائی بنوالوں، دوجاردن تک لوٹادوں گا۔"

سے کیم نومبر ۱۹۸۲ء کی بات ہاوروہ'' دو چاردن' ابھی تک نہیں آئے۔ بعد از ال بتایا گیا کہ تصویر کسی طرح سے ضائع ہوگئ ہے جس کا ہمیں بے حد افسوں ہے۔ حضرت قبل غازی صاحب کے فوٹو کی عدم دستیابی سے مجھے آج بھی اذیت محسوں ہورہی ہے۔

راقم الحروف، عجائب گھر لا بحریری لا مور میں 'انقلاب سیاست زمیندار الجمعیة سیمباز اوراحسان کے فائل دیھر ہا تھا کہ ایک جگہ شع رسالت علیقے کے پروانہ ''غازی محمدیق شہباز اوراحسان کے فائل دیھر ہا تھا کہ ایک جگہ شع رسالت علیقے کے پروانہ ''غازی محمد یق شہبید'' کا خوبصورت نام آنکھول کی راہ سے دل میں اثر گیا۔ تلاش وجبتو اور محبت و دیوانگی قصور میں لے گئی۔ دن بحر ڈھونڈا۔ پرندے تھک ہار کر جب گھونسلوں کو جانے والے ایک صاحب کا مقبرہ شہبید کا سراغ مل سکا اور شہبید موصوف کے چھوٹے بھائی کو جانے والے ایک صاحب کا موہوم سابعة بھی۔ ان کی وساطت سے بیڈن روڈ کنسرن الیکٹرک کارپوریشن پر حاضری دی اور محمد شخیع طاہر (ایم ایس طاہر) کا معلوم کیا۔ استفسار پروجہ دریافت بتائی۔ جانے کیوں جواب میں جھڑکیاں اور تلخیاں ملیس ۔ خدا معلوم آئیس مجھ سے چڑتھی یا شہبید عشق رسول سے دوری۔ میں جھڑکیاں اور تلخیاں ملیس ۔ خدا معلوم آئیس مجھ سے چڑتھی یا شہبید عشق رسول سے دوری۔ جب مایوی کا سابیہ بڑھنے لگا تو چند ہفتے بعداد هر سے گزرتے ہوئے قسمت آزمائی کے لئے ایک بار پھر دکان میں داخلہ ہوا۔ اب کے خوش نصیبی سے ایک اور صاحب ملے ، جنہوں نے کمال شفقت سے ایم ایس طاہر صاحب کا ٹیلی فون نمبر عطافر ما دیا۔ جب موصوف کی قربت حاصل ہوئی تو سب دکھ در در بھول گئے۔

ایک روز ایخ مخلص کرم فرما کے ساتھ میں ضلع ہزارہ کے ایک دور افقادہ قصبے ' غازی'' میں جا دھمکا۔ یہی مقام غازی عبدالقیوم شہید کا مولد ومسکن ہے۔ جنہوں نے ۱۹۳۵ء کو کراچی میں اپنی غیرت مندی کا تاریخی اور ولولہ آگیز ثبوت دیا تھا اور راہ حق میں شہید ہوئے۔ آپ کے ایک سن رسیدہ بھتیج سے ملاقات ممکن ہوئی۔ لیفٹینٹ کرنل (ریٹائرڈ) ڈاکٹر حق نواز خان صاحب۔ ہاتھ میں شہیح، باریش اور ماتھ پرمحراب۔ سلام دعا، مرحلہ تعارف اور آمد کا سبب؟ ہماری گفتگو ملاحظہ کیجی؟

میں: اس سے نوجوانان ملت کے سینے میں جرأت ایمانی پیدا ہوگی۔

وہ: (زیرلب تبسم) عبدالقیوم ایک اوباش (استغفر الله) لڑکا تھا۔ جوئے میں طاق اورلڑائی جھگڑے میں آگے۔اس نے غصہ میں ایک ہندو کوقل کردیا تھا اور بس۔!

میں: آپ نے بھی ان کے مزار پر حاضری دی؟

وه: مجھے مزار اور صاحب مزار سے کوئی دلچین نہیں۔

میں: آپ نے "ضرب کلیم" میں شہید رسالت سے متعلق علامه اقبال کی نظم بعنوان "لا ہور و کراچی" پڑھ رکھی ہے؟

وه: نه پرهی ہے نه پرهنا جا مول گا۔ 'وه' او نهی مکھتار بتا تھا۔

مين: خدارا يكه توبتا كين\_

وہ: ہم کچھ بھی نہیں جانے ۔ کراچی والول سے جاکر پوچھیں۔

مين: ايخ خاندان اورعلاقائي حالات متعلق كي كهيك؟

وه: (طويل خاموشي اوراخبار كامطالعه)

''عزیز من! آیے، میں آپ کو بتاتا ہوں'' .....ید بزرگ، شہید موصوف کے ضرب تقسیم سے دشتہ داراور رفیق کا رہتے، عرفان صاحب۔انہوں نے کہا:

'اس علاقے میں مولانا اساعیل دہلوی صاحب کی تعلیمات کا اثر عام ہادر بداثر ہمارے گھروں تک بھی پہنچ چکا۔ اکثر لوگ ایے ہی خشک مزاج اور روحانیت سے بہرہ ہیں۔ ان کو فقط بے حضور امام اور بے سرور نماز سے غرض ہے۔ رسول خدا عظیمیہ کی یاد میں خود تزینا اور نہ ہی آپ کی یاد میں تڑپنے والوں سے کوئی لگاؤ۔ حضرت صاحب کیے اور خالص ''موحد'' میں تڑپنے والوں سے کوئی لگاؤ۔ حضرت صاحب کیے اور خالص ''موحد'' میں سات کے بقول ان کے ''عبدالقیوم ایک بے وقوف نوجوان تھا، جوطش

میں بلاوجہ اپنی جان پر کھیل اور زندگی سے گزر گیا۔ یہ پڑھے لکھے ہیں اور میں قریب قریب ناخواندہ۔ تا ہم ان سے آپ کو کوئی تعاون نہیں مل سکے گا۔ میں آپ کو تفصیلات بتا تا ہوں۔''

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



## دوقوى نظريه كالبس منظر

"میں نے ایک ملاقات میں جناح صاحب سے پوچھا کہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور آپ کے ذہن میں کب پیدا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ۱۹۳۰ء میں'۔

یہ بات ایولن رنج ، ایک انگریز مصنف نے اپنی کتاب "IMMORTAL YEARS" (لافانی سال) میں کھی ہے۔ اتفاق ہے ای برس علامہ اقبالؒ نے بھی خطبہ آلہ آباد میں تصور پاکتان پیش کیا تھا۔ میں بچھتا ہوں کہ قائد اعظم کی پوری سیاسی زندگی کے تجربات واحساسات کا نچوڑ ایک بیان ہے، جوانہوں نے ۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کولا ہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہزاروں افراد کے روبروفر مایا تھا:

"میں نے اسلامی تاریخ و قانون کا بغور مطالعہ کیا ہے جس سے مجھے پیر خیال آتا ہے کہ ہندووسلم اتحاد ممکن ہے نہ قابل عمل "۔

حقیقت حال یہ ہے کہ جب ۱۹۲۱ء میں غازی عبدالرشید نے دہلی میں شان رسالت علیقہ میں گتاخی کے مرتکب ،سوامی شردھانندکواس کی ہرزہ سرائیوں کے باعث واصل فی النارکیا تو بہت ہے ذہن یہ نوچ نے پرمجبور ہو گئے کہ حالات کہیں نیارخ اختیار نہ کرجا ئیں۔ آگے چل کر ۱۹۲۹ء میں لا ہورکی سرز مین پر ایک تاریخی واقعہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساسی رائے بھی جدا جدا ہو گئے، جب راجیال کے بدنام رسالے کے متعلق عدالتوں میں کوئی تسلی بخش فیصلہ نہ ہوسکا اور غازی علم الدین شہید نے اس کمینہ فطرت کا کام تمام کر دیا۔ قائدا عظم اس مقدے کی پیروی کے لئے علامہ اقبال کی تائید وتح یک پر لا ہور تشریف لائے۔ اس سفر کے دوران انہیں نہ صرف پنجاب کے لیڈروں سے ملاقات کا موقع ملا، بلکہ دونوں تو موں کے درمیان پھیلی ہوئی نہ ہی منافرت اوراس کے پس منظر کاعلم بھی ہوا۔

یہجولائی ۱۹۲۹ء کی بات ہے۔ آپ کے موکل یعنی ملت اسلامیہ کے ہیروکی پھانی کی سزا بحال رہی، لیکن جمبئی سے لاہور آنے والا یہ عظیم قانون دان اب پوری قوم کی آزادی و بقا کا مقدمہ لانے پر کمر بستہ ہوگیا۔ ان کی باریک بین نگاہیں اور خدا داد بصیرت، مستقبل کا ادراک پا چکی تھیں۔ دو تین ماہ کے غور و تدبر اور تاریخی مطالعہ سے ان کے گوشئہ ذہن میں ایک علیحدہ اسلامى مملكت كانقش الجرآيا جوآ مسته آسته بخته موتا كيارا قبال مرحوم كي فلسفيانه نگاه برصغيرياك و ہند میں رونما ہونے والے حالات وواقعات سے بیگا ننہیں روسکتی تھی۔ان کا خطبہالہ آبادا نہی خیالات کے سمندر کا مدوجز راور مختلف النوع افکار کے اتار پڑھاؤ کا ماحصل ہے۔

شہیدانِ ناموس رسالت کے فکر وعمل کی اہمیت حضرت علامہ محمد اقبال کے اس مکتوب سے بھی اجا گر ہوتی ہے جوانہوں نے مسٹر محم علی جناح کو ۲۱ جون ۱۹۳۷ء، بصیغۂ خاص لکھا۔ آپ کا یہ خط نہایت طویل ہے۔اس میں بین الاقوامی سیاست اورخصوصاً برصغیریاک و ہند کے حالات

يرتبعره كيا كما تها-ايك مقام يرعلامه صاحب لكهت بين:

" گزشته چند ماه سے مندوومسلم فسادات كا ايك سلسله سا قائم ہوچکا ہے۔ صرف شال مغربی ہند میں ان تین ماہ میں کم از کم تین فرقہ ورانہ فسادات رونما ہو چئے ہیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے تو ہین رسول کی کم از کم چار وار داتیں پیش آپکی ہیں۔ تو ہین رسول کی ان چار دار داتوں میں ہر مجرم فی النار کر دیا گیا۔سندھ میں قرآن کریم نذر آتش کرنے کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔صورت حال کا نظر غائر سے مطالعہ کرنے کے بعد میں اس منتج پر پہنچا ہوں کہ ان حالات کے اسباب ندمی بین نه معاشی، بلکه خالص سیای بین-مسلمانون کی ا کثریت کےصوبوں میں بھی ہندواور سکھوں کا مقصد مسلمانوں پرخوف وہراس طاری کردیناہے"۔

غازی علم الدین شہیر کی میت کا حصول ایک ایمی ایمان افروز جدو جہد تھی جس نے پوری قوم كا زاويه نگاه بدل كرركاديا\_اس سے متاثر موكر حضرت علامه اقبال في سوچا كه "علم الدين شہیر کمیٹی'' کے پرچم تلے جو کارکن اور اخبار نولیں اکٹھے ہوئے ہیں ان کی قوتوں کواس طرح بروئے کار لایا جائے کہ وہ ملکی ساست میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ میں مددگار ہو عیس، بالخصوص ملمانان پنجاب كے حقوق كى حفاظت كے لئے۔ چنانچدانبى كےمشورے سے كاركوں كا ايك اجتماع منعقد موا اور چھين فيصد تميني كا قيام عمل ميں لا يا گيا، جس كا نصب العين بيرتھا كه پنجاب میں مسلمانوں کی آبادی چھین فیصد ہے، اس لئے انہیں تمام جمہوری اداروں میں چھین فصد نیابت ولائی جائے۔اس تحریک نے فورا عوامی رنگ لے لیا۔ ہرطرف چھین فیصد کا غلغلہ ہوا۔علامہصاحب اس میں براہ راست تو شریک نہیں تھے لیکن پس پردہ رہنمائی کرتے رہے۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ۱۹۔ نومبر کے اخبار میں ملک لال دین قیصر کے نام اپیل شائع کی گئی تھی۔اب اس کے دوسرے دن ہی "انقلاب" کی ایک خبر جوجلی حروف میں شائع ہوئی اس کی چندسرخیال بی بین: .... "كانگریس كومسلمانون كا آخرى الى ميمم" ".... "لا بور ميس حفاظت حقوق كى مهم شروع ہوگئ' ...... "علم الدين كمينى كے مجاہدوں كانيا ميدان عمل' ...... چھين فيصد كمينى اور كوركا قيام \_'' 19 \_ نومبركي شام كوعبدالمجيد سالك كي زير صدارت دفتر'' انقلاب'' ميس جلسه منعقد ہوا۔جس میں مسلمانوں کے جملہ حقوق کے لئے قربانی پر آمادہ رہنے کا حلف اٹھایا گیا اور حفاظت حقوق کے لئے'' چھپن فیصد کمیٹی'' کی مجلس عالمہ تشکیل دی گئی جس کے ارکان درج ذیل تصرير عبدالقادريروفيسر اسلاميه كالج، ملك لال دين قيصر، شخ غلام مصطفیٰ جيرت، ملك عبدالمجيد ايديرمسلم آؤك لك،عبدالمجيد قرشي، محددين تاثير، پروفيسر اسلاميه كالج، تمس الدين حن ايدير خاور، میرعزیز الرحمٰن اورمسٹرامام علی نازش رضوی۔

اس جماعت كا دفتر كوچه جا بكسوارال مين قائم كيا كيا- شخ غلام مصطفى حيرت ان دنول کوچہ جا بکسواراں میں رہتے تھے اور ملک لال دین قیصر بھی قریب ہی کوچہ سکتے زئیال میں ر ہائش پذریتھے۔ شخ غلام مصطفیٰ حیرت کی ہے بیٹھک اس زمانے میں شعروسیاست سے دلچیس رکھنے والے باغی قتم کے نوجوانوں کا مرکز ہوا کرتی تھی۔شخ غلام مصطفیٰ جیرت مشن سکول کے سامنے مجدفضل البی کے نیچے سٹیشزی کی وکان کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی یہ دکان، ان نوجوانوں کا مرکز ہوتی اور شام کو اندرون کوچہ چا بکسوارال میں ان کی بیٹھک میں بیسب نوجوان جمع ہوتے تھے۔اس بیٹھک سے اپنے وقت کامشہوراد بی ماہنامہ'' فروس'' جاری ہوا۔ اس سلسلے میں افکار نہیں کہ چھپن فیصد حقوق سیٹی کی سرگرمیاں چندروز کے اندر ہی سرد بڑ سکیں اور کارکن اس تح یک میں کوئی قابل ذکر کارنامہ سرانجام ندوے سکے لیکن مید چندروز کی تح یک نے دور کا پہلا باب ثابت ہوئی۔اس کے فوراً بعد مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا۔ گومجلس احرار نے الگ اسلامی ریاست کی تشکیل میں کوئی دلچیهی نه لی ، البته آزادی مند کی تحریک میں ان کا کردار بادكاررے كا\_

راجپال ایکی ٹیشن کے دوران میں کوچہ چا بکسواراں کے منشی احمد دین نامی نے ایک پہفلٹ ''امان اللہ کوکافر کہنے والا خود کافر ہے'' کھا۔ یہ افغان تان کے عازی امان اللہ خان سے متعلق تھا۔ اسے خدمت کمیٹی کے رضا کارمیاں نیاز احمد اور میاں محمد دین مختلف جگہوں پر چوری چھپے تقسیم کیا کرتے ۔ عازی علم الدین کی شہادت کے بعد ان کی سرگرمیاں مزید بڑھ گئیں۔ پہفلٹ اور ایسے دیگر اشتہارات سے انگریز کو خاصی چڑھی اور پریشانی رفع کرنے کی لئے یہ لئر پچرتقسیم کرنے والوں کی گرفتاری کے لئے خصوصی شیمیں مقرر کی گئیں۔ اس کے باوجود رضا کاروں نے ایک مدت تک حکومت کا ناک میں دم کئے رکھا۔

غازی علم الدین شہید گی شجاعت وجواں مردی سے علیحد گی پیند اور انگریز و ہندو دیمن مجاہدوں کی ایک وافر تعداد پیدا ہوگی۔ بلکہ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو مترشخ ہوگا کہ تحریک تحفظ ناموی رسالت علیق اور غازیان دین و ملت کی جاں فشانیوں سے پورے برصغیر میں افق سیاست پرانمٹ اثرات مرتب ہوئے۔ راجپال ایج ٹیشن اور غازی علم الدین کی شہادت سے سیاست ہوگیا کہ ہندو و مسلم کسی ایک ملک میں امن وامان سے نہیں رہ سکتے حصول نعش کی جدوجہد سے سیاست کا پانسہ بالکل الٹ گیا۔ ذی اثر ارباب سیاست کا انداز فکر اسی دوران میں بدلا اور بہت سے مسلم اکابرین ، کانگریس اور دیگر جماعتوں کو خیر باد کہنے گے۔ ان واقعات سے جنم لینے والا علیحد گی کا جذبہ ہی دوقو می نظر سے کی روح ہے۔

0

اگر پاک وہندگی تاریخ پر ناقد انہ نظر ڈالی جائے تو ایک بات جوا بھر کرسا سنے آتی ہے، وہ سیہ کہ مسلمانوں نے اس دن ہی ہندوؤں سے ذہنی طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی جس دن پہلی بارآ رہے سیاج کے موسس سوامی دیا نند سرسوتی نے پیغیر اسلام اللّیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔اس تناظر میں گئی اور نا قابل تر دید شوت اور جرت انگیز حوالے بھی بہم پہنچتے ہیں۔

مسلم کشی کی ترغیب سوامی دیا نند سرسوتی کے ناپاک عزائم کی ابتدافقی۔ایک اشارے پر پورے ہندوستان میں ندہبی فسادات کے دروازے کھل گئے۔۱۳۳ہ جنوری ۱۹۲۵ء کے روز نامہ ''ملاپ' میں ایک متعصب ہندور ہنما کا بیان چھیا:

عن من من مندوران من اگر مندوستان کو مبھی آزادی ملی تو یہاں ہندو راج قائم

ہوگا۔ بلکہ مسلمانوں کی شدھی اور افغانستان کی فتح وغیرہ کے آ درش بھی

پورے ہوجائیں گے'۔

دسمبر ۱۹۳۹ء کے ''طلوع اسلام'' میں کانگریس پارٹی (بنگال) کے رہنما ڈاکٹر رادھا کرجی کی ایک تقریر کا اقتباس شائع ہوا۔ نہ کورنے آل انڈیا ہندو ویدک یوتھ کانفرنس لا ہور کے خطبہ صدارت میں کہا تھا:

> '' ہندوستان کونظر بیداور عمل دونوں لحاظ سے ایک ہندواسٹیٹ ہونا چاہئے جس کا کلچر ہندوجس کا مذہب ہندواور جس کی حکومت ہندوؤں کے ہاتھ میں ہو'۔

> > ۵ مارچ ۱۹۳۸ء کوروز نامهٔ آرید مسافر کاداریخ میں کھا گیا:

'' ملکی اور مذہبی نقط ُ نظر ہے مسلمانوں کو ویدک دھرم اور ویدک تہذیب کے نزدیک لانا از حد ضروری ہے۔ جب تک مسلمان سرزمین حجاز کے عاشق ہیں، عرب کی سرزمین اور مجبوروں پر جان شار کرتے ہیں اور زمزم کو گنگا پر ترجیح دیتے ہیں، وہ ہندوستان ہے محبت نہیں کر سکتے۔ اس لئے ملک میں ایک قوم پیدا کرنے کے لئے لازمی ہے کہ ہم ویدک دھرم کا پیغام جلد از جلد ان تک پہنچا کیں۔''

روز نامہ کرتا ہے۔ اس لئے شدھی کی تح کیہ ہندوؤں کے لئے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ مسلمان موتوف ہے۔ اس لئے شدھی کی تح کیہ ہندوؤں کے لئے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ مسلمان ایک حقیرا قلیت ہے۔ سات کروڑ کی تعداد تک بہنچ کیے ہیں۔ عیسائی چالیس لا کھ ہیں اور ملک کے بائیس کروڑ ہندوان کی وجہ ہے بدست و پا ہوکررہ گئے ہیں۔ اگران کی تعداد یوئمی بڑھتی رہی تو نہ جانے کیا حشر ہوگا۔ شدھی کی تح کیہ بنیادی طور پر مذہبی تح کیہ ہے۔ گراس کے دوسرے مضمرات نے تمام ہندوؤں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اپنے مذہب میں قبول کرلیں۔ ہندو پرلیں اپنی قوم کو بڑی شدو مد کے ساتھ ترغیب دے رہا تھا کہ جس طرح انگلستان ہندوؤں کا اور جرمنی جرمنوں کا۔ اسی طرح ہندوستان ہندوؤں کا اور جرمنی جرمنوں کا۔ اسی طرح ہندوستان ہندوؤں کا ہے۔ اگر ہندومنظم ہوجا ئیں تو وہ انگر بڑوں اور ان کے پھومسلمانوں کو مغلوب کر سے ہیں۔ ہندووں کو اپنی دنیا آپ پیدا کرتی ہے، جوشدھی اور شکھٹن کے سہارے پروان چڑھے گی۔ ہندووں کو اپنی دنیا آپ پیدا کرتی ہے، جوشدھی اور شکھٹن کے سہارے پروان چڑھے گی۔ ہندووں کو ایک ورائی ورائی ہندووں کیا گیا:

''مسلمان یا تو عرب حملہ آوروں کی اولاد ہیں یا وہ لوگ جو ہم
میں سے تھے اور اب ہم سے الگ ہوچکے ہیں۔ اگر ہمیں اپنا وقار قائم
رکھنا ہوتو ہمیں صرف تین طریقے اختیار کرنا پڑیں گے:

ا۔۔۔۔۔مسلمانوں کو اسلام سے الگ کر کے ان کے پرانے دھرم پر واپس لا یا جائے۔

ہ۔۔۔۔اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو ان لوگوں کو ہندوستان میں رعایا بنا کر رکھا جائے۔

سا۔۔۔۔اگر یہ بھی ممکن نہ ہوتو مسلمانوں کو ان کے اپنے قدیم علاقے میں واپس بھیج و یا جائے''

ڈاکٹر گوکل چند نارنگ نے ایک کتاب "THE REAL HINDU ISM" کھی تھی۔

ڈاکٹر گوکل چند نارنگ نے ایک کتاب "The Real ہیش کرنے کی سعی کی گئے۔ کتاب میں اس میں ویدوں کی روح پیش کرنے اور اصل ہندوعقیدہ پیش کرنے کی سعی کی گئے۔ کتاب میں سوای دیا نندکا وہ بیان بھی شامل ہے جو مذکور نے بستر مرگ سے جاری کیا کہ مسلمان اپنی حدوں کو عبور کرتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اے ہندو وال کب تک غفلت کی نیند میں کروٹیں لیتے رہو

سوتری د یوی نے ۱۹۳۹ء میں آیک کتاب "A WARNING TO INDIA" میں لکھا تھا کہ جب میں بنگال میں کسی داڑھی والے کوایک خاص لباس اور ترکی ٹو پی سجائے دیکھتی ہوں تو جمھے تکلیف ہوتی ہے۔ بیشکلیس تو قاہرہ اور بغداد میں پائی جانی چاہئیں۔ یہاں کہاں وارد ہوئیں! ۱۹۴۳ء میں ایک اور کتاب "CAST AND OUT CAST" منظر عام پر آئی۔ مصنف کا نام J.E.SANJANA ہے۔ سنجانا نے مشہور کانگریی لیڈر کے۔ ایم فیش کی زبان سے تقل کیا ہے کہ ہم ہندوؤں نے اپنے برہمنوں کی عنایت سے مسلمان بادشا ہوں کو بھی اچھوت ہی جانا اور ان کے حق میں بھی تمدنی عدم تعاون جاری رکھا۔ دن باوشاہ کے در بار میں گزار کے جب ہمارے بزرگ گر پہنچتے تھے تو بدن کو پوتر کرنے والا اشنان فرماتے تھے۔

پروفیسر بلراج مدھوک نے مارچ ۱۹۳۷ء میں اپنی کتاب HINDUSTAN ON" "THE CROSS ROAD جولا ہور سے شائع ہوئی میں لکھا تھا:

" ہندوستان تو ہذاہب وادیان کی ری پلک ہے۔ یہاں تعصب نام کی کوئی شے نہیں۔ یہ ہندو ومسلم مناقشہ آنافانا ختم ہوسکتا ہے بشرطیکہ مسلمان چاہیں۔ بڑا بے ضرر نسخہ ہے جس میں مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ انہیں چاہئے کہ غیر ہندی نام نہ رکھیں۔ غیر ہندی لعنی باہر کی زبانیں چھوڑ دیں۔ غیر ہندی اکابر اور ہیروز کو چھوڑ دیں۔ غیر ہندی اکابر اور ہیروز کو

آئیڈیل نہ بنائیں بلکہ فقط ہندوستان کے ہندو بہادروں کو اپنا تاریخی ا ثاثه جانیں \_ اگرمسلمان بیذرای بات مان لیس تو سارا جھگزاختم ہوجاتا

یروفیسر مذکورنے اظہار افسوں کرتے ہوئے مزید لکھا تھا کہ جس طرح ہم نے مہاتما بدھ کابت بنایا اوراس طرح ہندوؤں کے بتوں سے بدھ مت والوں کی نفرت دور کر کے آخران کو ہندومت میں ضم کرلیا، ای طرح ہم نے حضرت محدول کے سے کیوں نہ بنا کے معجدوں کے سامنے اور مندروں کے مقابل رکھا؟ ہمیں ایک ہزار برس قبل بید کوشش شروع کرنی جا ہے تھی۔ چلئے ابھی ہے آغاز کرد بیجئے تا کہ سلمان حضرت محمد اللہ کو بوجۃ بوجۃ بمارے بتوں ہے بھی محبت كرنے لكيس اور پھر بدھ مت كے مانے والوں كى طرح ہم ميں كم ہوجائيں \_ پھر اگرنيت یہ ہو کہ مسلمان قوم کو بے نشان کر کے چھوڑ نا ہے تو وہاں مسلمان قوم کی مسجدوں کو کیوں آباد اور باتی رہنے دیا جائے؟ یہی کچھ سپین والول نے کیا تھا۔ یہی کچھ مشرقی پورپ کے سیحی روشن ضمیرول نے کیا تھا۔ یہی کچھ یہودای مجداقصیٰ کے ضمن میں کررہے ہیں۔

ایک مندولیڈرکہا کرتاتھا:

"جب شدهی کے ذریعے تمام مسلمان ہندو ہوجائیں گے تو ہماری آ زادی کے راہتے میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوعتی''

بعض وجوہات کی بنا پر اس سے متوقع نتائج برآمد نہ ہوسکے۔شدھی تح یک کی پی کار گزاری ہندوعوام اورخواص دونوں کے لئے غیرتسلی بخش تھی۔ان کےصبر کا پیانیہ چھلک پڑا اور شدهی کی بنیاد پر سنگھٹن کی عمارے اٹھائی گئی۔اس کا با قاعدہ آغاز ۱۹۲۳ء میں ہوا۔ سنگھٹن کا اصل قاكدوًا كم مونح تقار "HISTORY OF FREEDOM MOVEMENT" كے صفحہ ۲۵۷ تا٢٦١ پراسي موضوع كوزىر بحث لاما كيا ہے۔ان تاریخي دستاويزات كے مطابق، ہندوؤل كوبير احساس دلایا جاتا تھا کہ عملین مسلمان ۲۲۰ملین ہند دؤں کے لئے شدیدخطرہ ہیں اورمسلمانوں کی تعداد میں اتن تیزی سے اضافہ ہور ہا ہے کہ اگر وہ ای رفتار سے بڑھتے رہے تو ساڑھے جار سوسال بعد ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ رہے گا۔اس لئے ہندووں کواپنا دفاع کرنے اور بقا كے لئے سلح ہوجانا جائے۔

سنکھن کے تحت ایسے مراکز قائم کئے جاتے تھے جہاں ہندونو جوانوں کوورزش وکشی کے

علاوہ جوڈ و کراٹے اور لاٹھیوں اور خنجروں کا استعال سکھایا جاتا تھا۔ ای تنظیم کے کارکن ہندومسلم فسادات کرداتے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے میں پیش پیش رہتے۔ایک موقع پر ڈاکٹر مونج نے واضح الفاظ مين كها تفا:

> "متم اس وقت تک مسلمانوں کو ہندو بنانے میں کامیاب نہیں ہوسکتے، جب تک کہتم ثابت ندکر دو کہ تبہارے جسموں میں جان

مسترگاندهی ایسے محت وطن ہندولیڈر کا زاویہ نگاہ بھی دراصل نہایت متعصبانہ تھا۔اس طرز فکر کی ایک مثال ان کاوہ خط ہے جوایک انگریز مسٹرارون کے نام لکھا گیا۔ازاں بعداس کاعکس موقر جريدے" استيشمين "ميں بھي شائع ہوا۔

''غلط یا صحیح، گائے کی پوجا ہندوفطرت میں داخل ہے اور جھے کواس ے کوئی مفرنظر نہیں آتا کہ عیسائی اور مسلمان ایک طرف ہوں، ہندو دوسری طرف، اور ان کے درمیان اس مسئلے پر نہایت متعصبانداور خونیں جنگ ہو ....لیکن ہندوستان کے طول وعرض میں ایک ہندوبھی ایسانہیں جس کو بیرتو تع نہ ہو کہ وہ ایک دن اینے ملک کو گاؤکشی سے پاک کرے گا۔ گرمیں جانتا ہول کہ ہندو نذہب کے مزاج کے خلاف وہ اس سے بھی در لغ نہ کرے گا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کو ہز ورشمشیر گاؤکشی کے -"B\_ / 5, 5 / 5

ہردیال عکھ جو پہلی جنگ عظیم کے دوران غدر یارٹی کے قائدین میں سے تھا، ہندوستان بہنچا اوستمھن میں زبردست دلچیں لینے گا۔اس نے برملا کہددیا:

" بندو سنگھٹن کا مقصد ہندوستان میں ایک مضبوط، طاقتور متحدہ اور بیدارسای جماعت کی تشکیل ہے جوالک آزاد مندوریاست پرمنی هوگی۔ مثلاً سنسکرت و هندی زبان، هندو میلے، هندو قومی لیڈروں کا احرام، ہندوؤل کے مقدس مقامات سے محبت اور ہندوؤل کی ثقافت سے لگاؤ وغیرہ''۔

موہن لعل بھٹنا گرنے لکھا:

''مسلمان اصحاب یادر کھیں کہ گؤہتیا کرنے سے شدھی رکے گ نہیں بلکہ زیادہ زور شور سے ہوگی۔ شدھی ہی ایک ایسا علاج ہے جس سے گؤہتیارک علق ہے۔ مسلمانوں نے خود ہی اندازہ لگایا ہے کہ دو کروڑ ایسے مسلمان ہیں جوار تدادی چوکھٹ پر کھڑے ہیں۔ اگر بیسب شدھ ہوجا کیں تو کیا گؤہتیا بہت حد تک کم نہ ہوجائے گی؟ ہندویقین رکھیں کہ شدھی سے ہی گاؤکشی رکے گی یا یہی ان تمام دکھ در دوں کی دوا ہے۔ یہی ان کی مشکل کشاہے۔''

شردھانند کامنصوبہ بیرتھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو جن کے باپ دادا ہندو تھے شدھ کر کے دوبارہ ہندو بنالیا جائے۔ بنابری مشہور کانگریں لیڈرراج کمارایس مٹھی نے تھلم کھلا اعلان کیا کہ بغیر شدھی کے''ہندومسلم اتحاد''نہیں ہوسکتا۔ جس وقت سب مسلمان شدھی ہوکر ہندو ہوجائیں گے تواس ہندوستان میں سب ہندو ہی ہندو ہوں گے۔

ایک مدت سے مسلمانوں کوغیر ملکی حملہ آور، ڈاکو، جرائم پیشہ اور ضرر رساں مخلوق قرار دیا جا
رہا تھا۔ شردھانند کے بیٹے کا ایک اخبار''ارجن'' اور دہلی سے'' تیج'' اور گورو گھنٹال وغیرہ بڑھ
چڑھ کراس آگ کو ہوا دے رہے تھے۔ اب انہوں نے عملی طور پرایک اور قدم آگے بڑھایا۔
ایک سوچ سمجھے منصوبہ کے تحت پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا گیا۔
''پاکتیان ناگزیرتھا'' میں ان واقعات کو بالنفصیل قلمبند کیا گیا ہے۔

 ۱۹۳۰ء تک کے بلووں کا اپنی کتاب موسومہ "پاکستان" میں مفصل ذکر کیا ہے اور ان کے نزدیک بیہ ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی تھی۔ صوبہ جمبئی میں فروری ۱۹۲۹ء سے اپریل ۱۹۳۸ء تک مسلسل ۲۱۰ روز ہنگاہے ہوتے رہے۔ ان میں ۵۲۰ آدمی قتل اور ۵۵۰۰ زخمی ہوئے۔ مارچ ۱۹۳۱ء میں ہندووں اور مسلمانوں کے درمیان کا نیور کا ہنگامہ ہوا جس میں کم سے کم ۵۵۰ آدمی ہلاک ہوئے"۔

ایک اور جگه مرقوم ہے:

''……مسلمانوں کی محرومیاں اور زیادہ بڑھ گئیں۔ پھراس فوج (ہندوؤں) نے دو فیصلہ کن حملے کئے۔ ایک جان و مال پر، دوسرا دین و ندہب پر۔ فساد روزمرہ کا معمول ہوگیا اور گاہے گاہے دل آزار کتابیں بھی شائع ہونے لگیں ….قرار داد پاکتان کی مخالفت نے شدت اختیار کر لی۔ ہندو مہاسجا کے صدر ساور کر نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ پاکتان ہندوؤں کے لئے خودگئی کے متراف ہدووں کے لئے خودگئی کے متراف ہے۔ ہندوستان کی وحدت اگر قائم رہ سکتی ہے تو ہندوؤں کی عسکری تنظیم کے بل پراورانبی کے زور بازو پر …..'

ہندومہاسھا کا ایک اور اجلاس ہوا۔ اس کی کارروائی کیم جنوری ۱۹۴۳ء کے اخبار میں یوں چھی: '' پاکستان کے زہر کا تریاق ہیہ کہ ہرنومسلم کو دوبارہ ہندو بنالیا جائے اور باقی مسلمانوں کی شدھی کر دی جائے۔ اگر میکام ہوگیا تو پھر پاکستان کا مطالبہ کرنے والا کوئی ندر ہے گا۔ اس جوش اور ولولے کے بئی نام ہیں۔ یہ نام ہم قافیہ تو نہیں مگر ہم وزن ضرور ہیں۔ کل یہ شردھا نند، مونجے اور ساور کر کہلاتا تھا، آج اسے ٹنڈن اور مکر جی کہتے ہیں۔ کل اسے مدھوک اور گوالکر کہا جائے گا۔ چ

تقتیم ہندگا سب سے بڑا سبب گمراہ کن رسالہ سپتارتھ پرکاش ہے۔ اس کتاب کے اثر سے آر سے سان جے نے جنم لیا۔ شدھی اور شکھٹن جیسی تنظمیں ای کا حصہ تھیں۔ لاہور سے شائع ہونے والا، رسوائے عالم رسالہ 'رگیلا رسول' اس قدر زبر آلود تھا کہ ۱۱۔ اگست ۱۹۲۷ء کو دبلی میں مولانا محمطی جو جرنے 'ہندوستان ٹائمنز' کے نمائندہ سے صوبہ سرحد میں تنازعہ ہندوسلم مے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر راجپال ہائی کورٹ سے بری ہونے کے بعد معذرت شائع نہ کرتا لیعنی اس کتاب کو چھاپنے کا وہ دوبارہ مرتکب ہوتا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قبل کر دیتا۔ بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ شہیدان ناموس رسالت کی قربانیوں سے برصغیری فضائے بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ شہیدان ناموس رسالت کی قربانیوں سے برصغیری فضائے سیاست پردور رس اثرات مرتب ہوئے اور انہی اسباب و واقعات کو دیکھ کر دوقو می نظر سے کا عقیدہ نصرف متحکم ہوا بلکہ مسلمانان ہند نے علیحہ ہو وطن کے قیام کی کوششیں شروع کر دیں۔ سیاست پردور رس اثرات مرتب ہوئے اور انہی اسباب و واقعات کو دیکھ کر دوقو می نظر سے کا مقیدہ نہ صرف متحکم ہوا بلکہ مسلمانان ہند نے علیحہ ہوا کہ کا کہ دین قیصر اور ان کے رفتا الدین شہید تھا ہے اور انہی اس میں دونا تھا نہ میں دونا کے دفتا کی خدمات کو سراہا گیا۔ اس ادار سے کا عنوان تھا '' ملک لال دین قیصر سے خطاب، شہید علم الدین کی میت ایک ابھ سبق۔'' چنا ٹی ادار سے میں کلھا تھا:

''آئ ہم انہائی ول سوزی کے ساتھ قیصر اور ان کے رفقاء سے عرض کرتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ ہند کے زہرہ گداز مصائب پر بھی توجہ مبذول فرمائیں۔ مسلمان افتراق سے دو چار ہو چکے ہیں۔ فرقہ بندی میں اپنی حکومت کھو چکے ہیں۔ آن کی تعداد کم نہیں۔ ان میں ہمت وجرات کا فقدان نہیں۔ ان میں قربانیوں کا جوش وخروش موجود ہے گر ان کی ساری قوتیں خانہ جنگی میں ضائع ہور ہی ہیں۔ وقت نازک ہے۔ حالات اضطراب انگیز ہیں۔ ہندہ تحداور قدم قدم پر فائدے اٹھار ہے ہیں لیکن مسلمان متفرق ومنتشر ہیں اور ہر جگہ نقصان وخسران سے تباہ ہورہ ہیں۔ گاندہی جی جوخود حریت حقہ سے بے بہرہ ہیں لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کی دعویداری، حریت مالویہ کی حکومت پری سے قطعا شرمسار نہیں ہوتی۔ وہ مالویہ کی حکومت پری سے قطعا شرمسار نہیں ہوتی۔ وہ مالویہ کی حکومت پری سے وقطعا کی تعریف میں۔ رطب اللیان ہیں۔ موتی نہرو، جواہر لال نہرو، سری

آربیساجی تحریک کے پس منظر میں دراصل فرہی جوش وجنون کا سخت ہنگامہ تھا۔ علاوہ
ازیں اٹھارہویں صدی عیسوی کے آخر میں بابوموہن رائے نے معاشرتی اور فرہی اصلاحات
کے پیش نگاہ کام شروع کیا۔ اس سے برہموساج پیدا ہوا۔ بابوموہن رائے کے بعد کیشب چند
رائے نے اس کواور آ گے بڑھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ بنگال کی طرح ملک کے دوسرے حصول
میں بھی ایسی تحریکوں نے زور پکڑا۔ مثلاً پونامیں پرارتھنا ساج ،اس کے لیڈرا کیم بی رانا ڈے تھے۔
میں بھی ایسی تحریکوں نے زور پکڑا۔ مثلاً پونامیں پرارتھنا ساج ،اس کے لیڈرا کیم بی رانا ڈے تھے۔
انتہا پیند ہندو تظیموں اور شاہمان نبی نے خانہ کعبہ پر آریائی جھنڈ الہرانے اور گنبدخصرا کو
(نعوذ باللہ) گرانے کی بات بھی کی۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ سلمانوں کو
ہندسے باہر نکال دیں بلکہ ہم ان کا تعاقب کرتے ہوئے مکہ و مدینہ تک جا نمیں گے اور اسلام کو

ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہ صرف جغرافیہ بلکہ تاریخ بھی جدا ہے۔عقا کد مختلف، نظریات الگ، تہذیب علیحدہ، انداز معاشرت منفر داور زاویۂ فکر میں فرق۔ ہمارے ہیروان کے دشمن اور ان کے دشمن ہمارے دوست۔ آقا و موالطی کے گتاخ راجپال اور رام گوپال جیسے یاوہ گو ہندوؤں کے لیڈر اور ان کے برعکس ملتِ اسلامیہ ان مجاہدوں سے نسبت غلامی رکھتی ہے، جنہوں نے شاتمانِ نبی کی ناپاک وغلیظ زبانیں کاٹ دیں۔

کیم الامت علامه اقبال کی سیاسی بھیرت اور مومنانه فراست کا بلکا سااشارہ اس خطاب سے بھی ماتا ہے جو آپ نے مولانا آزاد وغیرہ کی ترک موالات کی حمایت پر بینی تقاریر کے رد میں ۱۲ نومبر ۱۹۲۰ء کو انجمن حمایت اسلام کے اجلاس میں فرمایا تھا۔ درویش لا موری نے جزل سیرٹری کی حیثیت سے رپورٹ پیش فرمائی اور مندرجہ ذیل مختاط الفاظ میں اظہار خیال کیا:

"میرٹری کی حیثیت سے رپورٹ پیش فرمائی اور مندرجہ ذیل مختاط الفاظ میں اظہار خیال کیا:
"میں ہمیشہ ہر معاملہ کو مذہبی نقط کو نظر سے دیکھتا ہوں اور جب

تک کی امریس پورا پورا غور وخوض نہیں کر لیتا قطعی رائے قائم نہیں کر تا۔ میں مسلمانوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ آج شریعت کے احکام پرنہ چلے تو ہندوستان میں ان کی حیثیت اسلامی نقطہ نظر سے بالکل تباہ ہوجائے گئ'۔

اعلیٰ حضرت مولا نااحمد رضاخان بریلوی، دینی غیرت اور عشق رسول علیقی وجہ ہے کی طور بھی ہندوؤں سے اتحاد کے حامی نہ تھے۔ ان کو ہر گزید برداشت نہیں تھا کہ رسول عربی علیقی کے نام لیوا آپ علیقی کی حرمت وقو قیر کے دشمنوں سے مل بیٹھیں۔ ان کے متعلق ممتاز صحافی اور صوفی دانشور میال عبدالرشید، کالم نگار''نو بصیرت'' (روز نامہنوائے وقت لاہور) نے اعتراف حقیقت کرتے ہوئے کھا ہے:

'' گاندهی کی آندهی نے جوخاک اڑائی تھی اس میں بڑے بڑوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور بینائی زائل ہوگئی مگر علامہ اقبال اور قائداعظم کے باؤں اکھڑ گئے اور بینائی زائل ہوگئی مگر علامہ اقبال اور قائداعظم کے علاوہ تیسری بڑی شخصیت جو اس شور وغوغا اور ہلڑ بازی سے قطعا متاثر نہ ہوئی حضرت احمد رضا خان تھے۔ آپ نے ان دنوں بھی اس متاثر نہ ہوئی حضرت احمد رضا خان تھے۔ آپ نے ان دنوں بھی اس بات پرزور دیا کہ جمیں اپنی دونوں آئکھیں کھی رکھنی چاہئیں۔ انگریز اور بات پرزور دیا کہ جمیں اپنی دونوں آئکھیں کھی رکھنی چاہئیں۔ انگریز اور ہندورونوں ہمارے دیشن ہیں۔

کانگریی مسلمانوں نے صرف اپنی ایک آنکھ کھلی رکھی تھی۔ وہ صرف انگریز کو اپنا دہمن سبجھتے تھے۔ ان دنوں چونکہ سارے پریس پر ہندوؤں یا ہندونوں کا قبضہ تھا۔ اس لئے حضرت احمد رضا خان بریلوی اور آپ کے ہم خیال لوگوں کے خلاف سخت پروپیگنڈہ کیا گیا اور بدنام کرنے کی مہم چلائی گئی'۔

ہندو رہنما اور آریہ سماجی لیڈر مذہبی تح یکوں کے پردے میں سیاسی جنگ اور ہے تھے۔
واقعات کا تسلسل شاہد ہے کہ قاضی عبدالرشید دہلوی کی شہادت سے دوقو می نظرید کی اہمیت اجاگر
ہوئی۔ غازی علم الدین شہید گی موت مسلمانان ہندگی زندگی کا آغاز ہے عازی میاں محد شہید گازی مرید
کے لہو سے اقبال مرحوم نے پاکستان کی تصویر میں رنگ بھرا۔ غازی میاں محد شہید گازی مرید
حسین شہید، غازی عبدالرشید شہید، غازی امیر احمد شہید اور غازی محد حذیف شہید وغیرہ کی ایمانی

جرأت اس نظریاتی مملکت کی اساس تظهری! مگرافسوں کہ ہم نے آزادی کے اصل پس منظر کو حوالہ غفلت کررکھا ہے۔ میرا حاصل مطالعہ سے کہ آزادی کی غیر مترقبہ نعمت ہمیں شہدائے رسالت کے طفیل ملی اور یا کتان اُن کے قطرہ ہائے خون کا صلہ ہے۔

یہ بات بحوالہ ۱۹۳۰ء، ایک انگریز مصنف کے چونکا دینے والے انکشاف سے شروع ہوئی تھی۔ عازی علم الدین کی شہادت اور ہندوسلم نہی منافرت کی وجہ سے قائد اعظم کے ذہن میں علیحدہ اسلامی ملک کا جو ابتدائی تصور پیدا ہوا وہ دھیرے دھیرے پختہ ہوتا چلا گیا اور بالآخر شہیدانِ رسالت کی والہانہ شیفتگی وسعی جیلہ سے یہ معاملہ نوشتہ تقدیر بن گیا اور یول علامہ اقبال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔

AAAAAAAAAAAAAAAAA